



المتوَفِي المعاهِ



ؾڿ؞ۅؾؾۮؠ <u>ڡۼ</u>ۜڸۯ۠ۿؾڵڵڗۨؿؙڹ۠





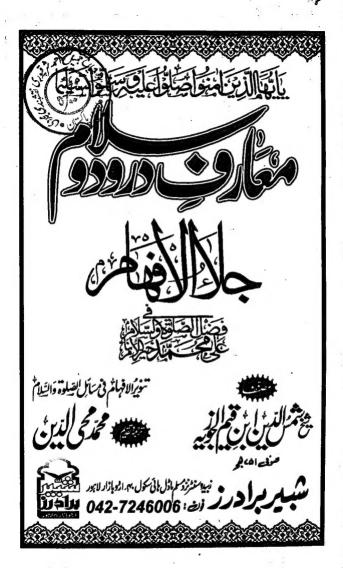

Marfat.com

## ﴿ جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں ﴾

حلنے کا پہت

#### شبير برادرز

زبيده منشرزدسنشر ما ول الى سكول 40 أردوباز ارلا مور 7246006



### ترتيب

| صفحہ       | مضاجن                            | منحد  | مضاجين                                         |
|------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| ۳۳         | جمله انبياء پر درور بيجو         | 10    | عرضِ ناشر                                      |
| ۳۵         | راويانِ حديث پرنفتر              | 11    | مدين ول<br>مدين ول                             |
| "          | ایک اہم وعیر                     | 10    | تنويرالافهام في مسائل الصلؤة والسلام           |
| 14         | رغم كامغهوم                      | 22    | مقدمة الكتاب                                   |
|            | مجدين داخلے كے وقت درود شريف     | 10    | پهلا باب                                       |
| <b>የ</b> ለ | پڙهنا چاہيے                      | 1     | درودوسلام متعلق احاديث                         |
| ۵۰         | آپ نظاخودسلام كاجواب ديت بين     |       | حضرت الومسعود سے منقول حدیث                    |
| ں "        | آپ نظار و فرضت سلام کاجواب دیے ج |       | پىهلى فصل:                                     |
| ۵۱         | درود شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی |       | احادیث درودوسلام ُقل کرنے والے                 |
| ۵۳         | تشهد کے کلمات                    |       | صحابركرام ثناقث                                |
| ۵۵         | قرب بنوي كاحصول                  | 12    | حضرت ابومسعود کی روایت کے طرق                  |
| ۲٠         | درودشريف كاوظيفه                 |       | حضرت ابومسعودانصاري                            |
| 44         | درودشريف كفارے كى حيثيت ركھتا ہے |       | حضرت كعب بن عجره مع منقول حديث                 |
| ۵۲         | درودشريف ادرقبوليت دعا           |       |                                                |
| 77         | بیوی کے لیے صدقے کی فضیلت        |       | حضرت ابوسعيد خدري سيمنقول حديث                 |
| 44         | حضرت عمر سے منقول حدیث           |       | حفرت على معنقول مديث                           |
| ۸۲         | فرشة درودخوال پرسلام بھیجة بیں   | 6,4   | حضرت ابو ہریرہ سے منقول                        |
| ۷٠         | مديث قدى                         |       | قبرانورکے پاس درودوسلام پڑھنا                  |
| "          | درودى كافى ب                     |       | مِمُ عَفْل مِیں درو دشریف پڑھنا ج <u>ا</u> ہیے |
| <u> </u>   | ابن تيميه کي تشريخ               | ייויו | وسلدكياب؟                                      |

|      | E 22 6                               | ,     |                                  |
|------|--------------------------------------|-------|----------------------------------|
| صفحہ | مضاجن                                | صغح   | مضاجن                            |
| IZA  | "احد"اور"محر"كاسرار                  | 1PA   | صلوة اورلعت                      |
| 149  | فصد:                                 | 1179  | ایک اعتر اض اوراس کا جواب        |
| 11   | حضرت موی کی خواہش                    | 100   | علم چھپا نا گناہ ہے              |
| 14.  | تورات میں ذ <i>کر مصطف</i> یٰ        | 102   | نی اکرم کے اسائے صفات            |
| 1/1  | عبرانی اسم مبارک کے اسرار            |       | نیسری فصل:                       |
| IAT  | عربي اورعبراني زبان مين مماثلت       | "     | اسم مبارک''محر'' کی شخفیق        |
| ۱۸۵  | حضرت موی کوخراج محسین                |       | نی اکرم کے اسائے صفات            |
| IAA  | شريعت كى اقسام                       | 101   | ایک بدوی کاواقعہ                 |
| 19+  | چوتىھى فصل:                          |       | قرآن ساح دوف پرنازل ہواہے        |
| إن " | لفظآل کے معنی ،اشتقاق اوراحکام کابیا |       | قرآن كااسلوب بيان                |
| н    | لفظآل كأتحقيق براعتراضات             |       | قر آن میں غور دفکر کی دعوت       |
| 197  | لفظآ ل کی دوسری محقیق                |       | فصل:                             |
| 190  | آ ل پاسین ک <sup>ی خ</sup> قیق<br>-  |       | حشر کے دن شانِ مصطفیٰ            |
| D    | فتحقيق پرنقذو تبصره                  | 171   | آ مدِ مصطفیٰ کی بہاریں           |
| 199  | نصل:                                 | 141   | اسوۂ حسنہ کامل ترین ہے           |
| 1+1  | نصل: .                               | יואון | العالمين كي تفسير                |
| u    | آ ل سے مراد کیا ہے؟                  |       | تورات میں نبی ا کرم کا ذکر مبارک |
| r•0  | نصل:                                 | 144   | حضرت علی کابیان                  |
|      | اً ل سے مراداولا دِیاک اور           | 172   | ابوجهل كااعتراف                  |
| н    | زواجِ مطهرات ہیں                     |       | امام حسن کی روایت                |
| r• 9 | نصل:                                 |       | اسماعظم                          |
| n    | أل سے مراد تمام امتی ہیں             |       | احمداور محمر میں فرق<br>برین     |
| 11.  | نصل:                                 |       | ايك مشهور مسئله كابيان           |
| и    | اُ ل ہے مراد پر ہیز گارلوگ ہیں       | 124   | حفرت كعب بن زمير كاشعر           |
|      |                                      | 1     |                                  |

|             |                                  | 4    |                                         |
|-------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------|
| صغح         | مضاجين                           | صفحه | مضاجن                                   |
| rra         | ام المؤمنين سيّده صفيه خاتها     | MA   | فصل:                                    |
| 172         |                                  | n    | لفظ ' زوج ' ' کی تحقیق                  |
| MA          | فصل:                             | 270  |                                         |
| "           | لفظ ذرّيت كي محقيق               | н    | أم المؤمنين سيده خديجه فألفا            |
| 102         | پانچویس فصل:                     |      | سيده خدىجه بڭاڭاورسىدە عائشەنگاڭا كى    |
| ** .        | حضرت ابراجيم عليه السلام كاتذكره | "    | خصوصيات                                 |
| 121         | چهرطی فصل:                       | 774  | فصل:                                    |
| **          | ايك الهم مسئلے كى وضاحت          | "    | أم المؤمنين سيّده سوده وللظا            |
| MA          | ساتویس فصل:                      |      | فصل:                                    |
| 19          | آل پر درود تجیج کامفہوم          |      | أم المؤمنين سيّده عا كشيصد يقد في ا     |
| "           | م ل پردرود سے متعلق احادیث       | "    | سيده عا كشەصدىقە فۇڭ كى خصوصيات         |
| 494         | لعيك اعتراض ادراس كاجواب         |      | لوگوں کی غلط فہمیاں                     |
| 444         | ما توردعاؤل كااسلوب<br>م         |      | أم المؤمنين سيّده أم حبيبه ذاها         |
| <b>19</b> 2 | اہلِ علم کی دوآ راء              | rrr  | صحيح مسلم كي ايك روايت پرنفذ وتنصره     |
| 799         | آطهویس فصل:                      |      |                                         |
| "           | بركت كي محقيق                    | _    |                                         |
| 4.4         | آلِ ابراہیم کا تذکرہ             |      | امام شانعی کا استدلال                   |
| T-Z         | آ لِ ابراہیم کی خصوصیات          |      | ابن جوزی کا تبصره                       |
| ۳۱۳         | نویس فصل:                        |      | أمام يبيني كاتاويل                      |
|             | ميده مجيد کی تشریخ               |      | اس تاویل پرتیمره<br>مده سرخت            |
| mr.<br>     | دسویس فصل:                       |      | شيخ طبرى كتحقيق                         |
|             | مسنون دعاؤل واذ كاركا قاعده      |      | أم المؤمنين سيّده أم سلمه فأن           |
| rra<br>"    | <b>چوتها باب</b>                 | ۲۳۵  | ام المؤمنين سيّده زينب بنت خزيمه نگاها  |
|             | کن مواقع اور مقامات پرورود پڑھنا | "    | ام المؤمنين سيده جوريد بنت الحارث فالله |

Marfat.com

| صنحہ         | مضاجين                              | صنح        | مضابين                              |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>FAT</b> 6 | آپ کاذ کرمبارک من کرورود شریف پڑھ   | ۳۲۵        | متخب بإواجب ب                       |
| 14.          | فصل: بارجوال مقام                   | "          | فصيل: پېلامقام                      |
| منا"         | تلبيه سے فراغت کے بعد درود شریف پڑو | "          | آخری تشهد                           |
| 141          | فصل: تير موال مقام                  | 202        | فصل: دوسرامقام                      |
| هنا"         | حجراسودكو بوسددية وقت درود شريف بزو | "          | پېلاتشېد                            |
| (°+ r        | فصل: چودهوال مقام                   | P7+        | فصيل: تيرامقام                      |
|              | روضه مبارک پرحاضری کے دفت           | ii         | قنوت کے آخر میں                     |
| "            | درود شریف پڑھنا                     | ۳۲۳        | فصل: چوتھامقام                      |
| ۳• ۳         | فصل: پندرهوال مقام                  | "          | نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد   |
| رِّ هنا "    | بازاراوردعوت وغيره ميں درو دشريف ب  | ۳۲۸        | فصل: پانچوال مقام                   |
| 4.           | فصل: سوكبوال مقام                   | ti         | خطبے کے دوران درود شریف پڑھنا       |
| **           | بیدار ہونے پرورود شریف پڑھنا        | 121        | فصل: چھٹامقام                       |
| r*0          | فصل: ستر بوال مقام                  |            | اذان یاا قامت کا جواب دیئے کے بعد   |
| " (          | ختم قرآن کے وقت درو دشریف پڑھنا     | "          | درودشريف بإهسنا                     |
| <b>6.</b> ₩  | فصل: القارموال مقام                 | ı          | فصل: ساتوال مقام                    |
| н            | جعدكے دن درود شريف پڑھنا            |            | دعامين درود شريف پڙھنا              |
| (" +         | فصل: انيسوال مقام                   |            | فصل: آنھوال مقام                    |
|              | •                                   | ı          | معجد من داخل موت يابا برنكلت وقت در |
| u            | درود شریف پڑھنا                     |            | شريف پڑھنا                          |
| CII          | فصل: بيسوال مقام                    | r          | فصل: نوال مقام                      |
| ىنا "        | محفل ہےا ٹھتے وقت درودشریف پڑھ      |            | صفااورمروه میں در دوشریف پڑھنا      |
| MIT          | فصل: اليسوال مقام                   |            | فصل: وسوال مقام                     |
| منا"         | مشكل ياهر پريشاني مين درودشريف پروم |            | محافل مين درودشريف پرهنا            |
| הות          | فصل: باليسوال مقام                  | <b>"</b> " | فصل: گيار جوال مقام                 |

| منۍ     | مضائين                                | صنحہ   | مضامين                               |
|---------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| rro     | درودشريف پڙھنا                        | ייויי  | اسم مبارک کے ہمراہ درود شریف لکھنا   |
| MA      | فصل: چونتيوال مقام                    |        | فصل: تيبوال مقام                     |
| برهنا " | کان کی تکلیف کے دنت درو دشریف پ       | "      | درس وتدريس، وعظ ونفيحت اور تبليغ     |
| وسم     | فصل: لينتوال مقام                     |        | کے وقت درو دشریف پڑھنا               |
| #       | نماز کے بعد درو دشریف پڑھنا           | מאא    | فصل: چوبیسوال مقام                   |
| 444     | فصل: چهتیوال مقام                     |        | صبح وشام درو دشريف پر هنا            |
| منا "   | جانورذ نح کرتے وقت درود شریف پڑہ      | ייוזיי | فصل: پجيبوال مقام                    |
| rrr     | فصل: سينتيسوال مقام                   |        | گناہ کے ارتکاب کے بعد بطور کفارہ     |
| منا "   | تشهد کےعلاوہ نماز میں درود شریف پڑو   | "      | درودشريف پڙهنا                       |
| ~~~     | فصل: الرتيسول مقام                    | MY     | فصل: چبيسوال مقام                    |
| هنا "   | صدقے کے بدل کے طور پر در دد اثر یف پڑ | **     | تنكدستي مين درودشريف بإهنا           |
| ~~      | فصيل: انتاليسوال مقام                 |        | فصل: ستاكيسوال مقام                  |
| 11      | سوهة وقت درود شريف پرهنا              | صناً " | پیغام نکاح بھجواتے وقت درود شرکیف پڑ |
| 4       | فصل: جاليسوال مقام                    | MA     | فصدل: اللهائيسوال مقام               |
| " 6     | ہراچھے کام کے آغاز میں درودشریف پڑھ   |        | چھینک آنے پر درو دشریف پڑھنا         |
| rrl     | فصل: اكتاليسوال مقام                  | י ושיח | فصيل: انتيبوال مقام                  |
|         | تكبيرات عيدين كدرميان                 | "      | وضوکرنے کے بعد درود شریف پڑھنا       |
| **      | درودشريف پرهنا                        | ٢٣٣    | فصل: تيسوال مقام                     |
| rra     | پانچواں باب                           |        | محمر میں داخل ہوتے وقت               |
| **      | در دوشریف کے فوائد وثمرات کابیان      |        | درودشريفي پڙهنا                      |
| ٦٢٦     | چهٹا باب                              | ~~~    | فصل: اكتيسوال مقام                   |
| 11      | غيرنبي پردرود وسلام بهيجنه كاحكم      |        | محافل ذکر میں درود شریف پڑھنا<br>۔   |
| 12.     | فصل:                                  | 1      | فصل: بتيسوال مقام                    |
| ."      | آ ل پردرود جيميخ کاڪم                 |        | کوئی چیز بھو لئے پر درود شریف پڑھنا  |
| 121     | -                                     | rro    | فصل: تيشوال مقام                     |
| 11      | آ ل پرانفرادی درود ت <u>صی</u> خ کاهم |        | کوئی حاجت در پیش ہونے پر             |
|         |                                       |        |                                      |



اعلیٰ حضرت کے استاداور مر کی

مخدوم شاه الي المحمد عن قادري بركاتي

کی نذر برترقیاس سے ہے، مقام ابوالحسین سدره سے پوچھو، رفعت بام ابوالحسین

بسته دام ابوالمسين محرمحي الدين (الله تعالیٰ اس کے گنا ہوں اور کوتا ہوں سے در گز رکر ہے)

# غرضِ ناشر

الله کی ذات 'تمام تر تعریفوں کی مستحق ہے اور نبی اکرم' آپ کی آل پاک اصحاب از واج اور اُمت پر درود وسلام نازل ہو۔

ضروری بثری مسائل کاعلم حاصل کرنا برمسلمان پر فرض ہے اور ضروری مسائل کے علاوہ مزید مسائل عقائد آیات اور احادیث کے علم کا حصول بندؤ مومن کے لیے باعث و فرر کرکت ہے اور دنیا و آخرت میں حصول نجات کا سبب ہے۔

انسان بیعلم ان کتابوں ہے حاصل کرسکتا ہے جوامت کے جلیل القدر انکہ علاء صلیاء و است کے جلیل القدر انکہ علاء صلیاء صوفیاء نے تصنیف کی ہیں۔ یہ کتابیں جنہیں علامہ اقبال نے علم وٹور کے موتی قرار دیا ہے ، مارا فیتی سرمایہ ہیں۔ تاہم ان کی بوی تعداد عربی زبان میں ہے جس کی وجہ سے عام اُردو دان طبقہ ان ہے استفادہ نہیں کرسکتا۔

آپ کے ادارے''شیر برادرز'' کو بیشرف عاصل ہے کہ اس نے مختف اسلای موضوعات بر ترکزی جانے والی اُردوکت کے ہمراہ ایس کتا اور کتراجم شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جو اسلامی تعلیمات کا بنیادی ما خذ ہیں۔ ان میں سیرت سواخ' تاریخ' فقد تمام موضوعات کی کتیٹ شامل ہیں۔

بارگاہ درمانت میں ہدید دردو بھیجنا ہر مسلمان کے ایمان اور عمل کا حصد ہے۔ متعقد مین الل علم کی بیدروایت رہی ہے کہ دہ کی ایک موضوع پر ایک جامع و مائع کتاب تالیف کرتے ہیں جو متعلقہ موضوع کے تمام اہم پہلوؤں کا اعاط کرتی ہو۔ آئی میں ہے ایک کتاب ''جلاء الافہام'' ہے جے آ تھویں صدی ججری کے متاز محقق''علامہ ابن تیم الجوزی' نے مرتب کیا ہے۔ جس میں درود شریف ہے متعلق تمام اہم مباحث کو نہایت جامعیت اور اختصار کے

ساتھ شال کیا گیا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ یہ کتاب آپ کی لاہریری میں ایک اہم اضافہ ثابت ہوگی اوراس کے مندرجات آپ کی معلومات میں مزیداضافے کا باعث بنیں گے۔ ہمارے محترم دوست مجرمی الدین صاحب نے اس کتاب کو اُردو میں منتقل کیا ہے اور کتاب کے آغاز میں ایک مختر اور مفید مقدمہ تحریر کیا ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی بہت ی کتابوں کا ترجمہ کر بچکے ہیں۔

سا ہوں و رجمہ رہیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ ہماری اس خدمت کواپٹی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے امل ایمان کے لیے نافع بنائے۔

ملك شبيرسين

## حديثودل

الله کی ذات جملہ اقسام کی تعریف و توصیف کی حقیقی مستحق ہے جس نے ہم پر بے پایاں انعام واکرام نازل کیا۔ جس میں عظیم ترین انعام بیہ کہ اس نے ہمیں اپنے ہیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا آئی پر ایمان لانے کی توقیق عطاکی۔

نی اکرم پراللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اہل ایمان اور تمام مخلوقات کی طرف سے بے صد وشار درود وسلام نازل ہو۔

ان پر سلام جن کو حجر تک کریں سلام ان پر درود جن پر تحیت هجر کی ہے ہارگاہِ رسالت میں ہدیہ درود وسلام پیش کرنے کی روایت صحابہ کرام کے مقدس زمانے لیک آن ج سے حل آن جی میں اور اور شان شان میں ساتھ سال کی ساتھ

سے لے کرآج تک چلی آرای ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک باقی رہے گی بلکه بروز قیامت اور قیامت کے بعد بھی بیسلم جاری وساری رہے گا۔

آئ جبکہ سائنی ایجادات نے زندگی کے ہرشیع میں بہت ی آسانیال پیدا کردی ہیں دیگر معاملات کی طرح نشروا شاعت کے شیعے میں بھی انتقائی تبدیلیاں آئی ہیں۔ پہلے جن کتابول کے صرف نام لکھے اور بیان کیے جاتے تھے۔اب وہ شائع ہو کرمنصہ شہود پر آ چکی ہیں۔ اسلامی موضوعات پرشتمل عربی کتب کی اشاعت کے حوالے سے شام اور لبنان کو نمایاں مقام حاصل ہے جہال سے شائع ہونے والی کتب باطنی خوبی و رعنائی کے ہمراہ ظاہری حسن و دکشی سے بھی مزین ہوتی ہیں۔اوران کی بنیادی خصوصیت سے ہے کہ ان میں موجود آیات اور احادیث کی تخ شام ہوتی ہے۔

شخ ابوعبدالله مش الدين محد بن ابو بكراً تفويل صدى اجرى كے متاز فضلاء مل سے ايك جن درووشريف كے موضوع برايك

نہایت عمدہ کتاب مرتب کی ہے جس کا نام'' جلاء الانہام فی فضل الصلوٰۃ والسلام علیٰ محمہ خیرالانام''ہے۔

اس کتاب میں درود شریف سے متعلق پیشتر احادیث کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ درود شریف کے الفاظ کے بارے میں روایات کے اختلاف کی وضاحت کی گئی ہے۔ درود شریف کے الفاظ کی لغوی واصطلاحی تحقیق کی گئی ہے۔ اس بارے میں علاء اور فقہاء کے اختلاف کو نفقہ و تیمرے کے ہمراہ نقل کیا گیا ہے۔ کون سے مواقع اور مقامات پر درود شریف بردھنا واجب یا مستحب ہے؟ اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ غرضیکہ یہ اپنے موضوع کے اعتبار بردھنا واجب یا مستحب ہے؟ اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ غرضیکہ یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک عمدہ کاوش ہے۔

" براور مرم ملک شیر صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کتاب کو اُردو میں منظل کیا جائے تا کہ علیاء وخطباء کے ہمراہ عام اُردودان طبقہ بھی اس سے استفادہ کر سکے۔اللہ اور اس کے رسول کے فضل کی امید اور بھروے پر میں نے اس خدمت کی بجا آوری کی ہامی بھری۔اور بیر محض اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے کہ جھے جیسا عاجز اور مع علم محض اس سے عہدہ براآ ہوا۔

ہمارے سامنے اس کتاب کا جو تسخیہ موجود ہے وہ ' دارا ہن کیئر' وشق' ہیروت سے شاکع ہوا ہے اس کی تحقیق و تخر آئے ڈاکٹر ایمن عبدہ الشوا اور پوسف علی بدیوی نے کی ہے۔ ہم نے ان کی تحقیق و تخر تن کو بھی اُردو میں شقل کردیا ہے۔ تاہم اس میں تبدیلی بدی ہے کہ انہوں نے کتاب یا مصنف کے نام کا مشہور حصائق کیا ہے اور ہم نے ان کا پورا نام نقل کردیا۔ تا کہ صاشید زیادہ خوبصورت نظر آئے۔

کتاب کے آغاز میں مختصری گفتگؤ ملغوطات کی طرز پرتحریر کی گئی ہے جس میں بعض موجودہ متنازع مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس بارے میں وہی احادیث بیان کی گئی ہیں' جو اس کتاب میں موجود ہیں۔

نی اکرم کی حبت آپ پر درود وسلام بھیجنے کی روایت کاسبق ہمیں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا بٹاہ احمد رضا خان سے حاصل ہوا ہے۔ اس نسبت اور تعلق کے اظہار کے لیے اس کماب کا انتساب اعلیٰ حضرت کے محرّم استاد مخدوم شاہ ابوانحسین نوری کی نذر کیا گیا ہے۔

الله تعالى سے دعا ہے كدوہ جارى اس خدمت كوائي بارگاہ ميں قبول فرمائے۔ الل ایمان کو زیادہ سے زیادہ بارگاہ رسالت میں مدیبد ورود وسلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کتاب کے ترجے کے دوران جو تنظی اور کوتا ہی رو گئی ہواہے اپنی کالل رحت کے وسلے سے معاف فرمائے۔ حضرت رضا پر بلوی کے لفظوں میں ایک میں کیا' میرے عصیاں کی حقیقت کتی

مھے سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا

كتاب كرتر مجے كے دوران جن دوستوں كى مهر بانى اور شفقت شامل حال رہى ميں ان سب كاشكر كر ار بول \_ بطور خاص براور كرم مرثر اصغراعوان جنهول في تصنيف و تاليف کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ براد رعزیز محمراحد فریدی جنہوں نے اس کتاب کا مسودہ تحریر کیا محترم ملک شبیر حسین صاحب جنہوں نے اس کی جلد از جلد طباعت کا انتظام کیا۔ برادر مرم قاسم شاہد جنہوں نے مخضر سے عرصے میں مسودہ کمپوز کیا' اور وہ تمام دوست جو

لسل حوصله افزائی کرتے رہے۔

میرئے استاد ' مال مباب ' بھائی جہن الل ولد و عشيرت بيه لا كھول سلام

ایک میزا ہی رحمت په دعویٰ خیس شاه کی ساری امت په لاکھول سلام

آپ کامخلص محرمي الدين

(الله تعالى اس كے كناموں اور كوتا موں سے وركز كرے

# تنويرالافهام في مسائل الصلوة والسلام

از محمر محى الدين

عرض کی گئی ..... در و دشریف کا مطلب کیا ہے؟

ارشاد فرمایا .....عربی زبان میں درود شریف کے لیے لفظ 'ملو ہ'' استعمال ہوتا ہے۔ اور صلو ہے دومعانی میں۔ دعا کرنا اور برکت دینا۔

عرض کی گئی .....قرآن نے اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کی طرف سے درود کے مزول کا ذکر کیا ہے۔ اور اہل ایمان کو بھی درود شریف پڑھنے کا تھم دیا ہے۔ ان دونوں درودوں کے درمیان فرق کیا ہے؟

ارشاد فرمایا ..... مُثلوق خواه کوئی بھی ہوانسان ہوں یا فرشتے 'پقر ہوں یا درخت' ان کے درود پڑھنے کا مطلب میہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی اکرم کے روحانی مراتب و درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف درود کی نبیت کرنے کا مطلب میہ ہے کہ وہ آپ کے ان درجات کو بلند کرتا چلا جائے۔فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف وتو صیف کرے۔

عرض کی گئی ..... اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے فرشتوں کے سامنے نبی اکرم کی تعریف و توصیف کرتا ہے؟

ارشاد فرمایا ..... جوامور مخلوق کی خصوصت ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نبست مجازی یا اصطلاحی معنی میں کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے کین اس کی صفت کلام کے بارے میں ہم پھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ہمارے علم عقل اور فہم سے ماورا ہے۔

لیکن جب ہم بدوں کی طرف کلام کی نسبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب مید ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان ہونٹوں مسوڑھوں اور حلق کے مختلف آلات کو حرکت ویتے ہوئے آواز کا مخصوص زیرو بم بیدا کریں۔

انسانوں کی تعریف و توصیف زبانی کلامی یا تحریری ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کی وات اس معروف معنی کے اعتبار سے زبان و کلام یا تحریر سے پاک ہے۔اس لیے اس کے تعریف کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مخلوق کے سامنے نبی اگرم کے اوصاف و کمالات کی مختلف

کرنے کا منطلب سے ہوتا کہ وہ سو جہات کو ظاہر کریتا چلا جاتا ہے۔

عرض کی گئی .....یعنی درودایک دعا ہےاوراس کا نتیجہای طرح سامنے آتا ہے جیسے دعا کی قبولیت کا اڑ ظاہر ہوتا ہے؟

ارشاد قربایا ..... صیفهٔ درود کے الفاظ ہی اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ ہیہ ایک دعا ہے اس میں اور عام دعاؤں میں فرق ہے ہے کہ عام دعا کا تعلق صرف انسان کی اپنی فرات کے ساتھ ہوتا ہے گر درود شریف وہ دعا ہے جس کا تعلق خاص نبی اگرم کی ذات اور س نے ساتھ ہے۔ لعر ان حضرات کے ساتھ ہے جنہیں آپ سے خصوصی تعلق کا شرف حاصل ہے۔ جیسے سحابہ کرام اہل بیت اطہار از واج مطہرات آل باک ادرامت نبوی۔

عرض کی گئی ......اگر بیالک دعا ہے تو اس کا اثر کس طرح طاہر ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا .....اس دعا کے اثر کے ظہور کی مختلف صور تیں ہیں۔ چیسے ہی اکرم نے

ارشادفر مایا ہے:

'' جوضی بھی پرایک مرتبد درد د بھیجے گا۔ (اس کے نامۂ اعمال میں) دس نیکیاں کلھی جا ئیس گی۔ اس کے دس گناہ معاف ہوں گے۔ اس کے دی درجات بلند کیے جا ئیس گے۔ادراہے دس غلام آزاد کرنے کا ٹواب ملے گا''۔

(صفر نمر مردا)

ای طرح ایک ادر حدیث میں یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالی نے حدیث قدی میں نبی اکرم کوئنا طب کرتے ہوئے فرمایا:

" تمهاری أمت كا جوفردتم پرایك مرتبد درود بيهيچ گايس اس پروس مرتبد درود

مجيجول گا''۔

عرض کی گئی .....اس کا مطلب میہ ہے کہ درووشریف پڑھنے کی وجہ سے انسان کو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔

ارشاد فرمایا ..... انسان کی دعا کا تعلق یا تو اس کے دنیادی امور کے ساتھ ہوتا ہے یا آخرت کے ساتھ ہوتا ہے۔

حفرت الى روايت كرتے ميں أيك تحف في بار كاورسالت ميس عرض كى:

یارسول اللہ! اگر میں ہروقت آپ پر ورود پڑھتا رہوں تو آپ کے خیال میں یہ کیسا عمل ہے؟ اس کے جواب میں نبی اکرم نے ارشاد فر مایا:

''اییا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہارے تمام دنیا دی اور اخر دی امور کے لیے کا ٹی ہوگا''۔ (صفحہ ۳۷)

ای طرح ایک اور روایت میں بدبات موجود ہے۔

حفرت کهل بن سعدروایت کرتے میں۔ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ وتنگدی کی شکایت کی۔ بی اکرم نے ارشاد فرمایا:

''جب تم اپنے گھر میں داخل ہوئة و ہاں کوئی موجود ہویا نہ ہوجھ پرسلام جیجواور ایک مرتبہ سورة اخلاص پڑھاؤ'۔

حضرت مهل کہتے ہیں: اس شخص نے اس بات پڑعمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا عطا کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی مد کرنے کے قابل ہوگیا۔ (صفحہ ۳۷)

عرض کی گئی ..... ان احادیث سے تو سے پتہ چلتا ہے کد دنیاوی مصائب و پریشانیوں سے نیچنے کے لیے درود شریف بہترین دخیفہ ہے۔

ارشاد فرمایا .....صرف دنیاوی اموریس بی نبیس بکدا خروی معاملات میں بھی درود شریف انسان کے لیے بہترین توشد ثابت ہوگا۔ جیسا کہ فود نی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے: ''قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ خض ہوگا جو جھے پر سب سے زیادہ درود پڑھتارہا ہوگا''۔ (صفحہ ۸۱)

ایک اور صدیث جے حضرت ابد بریرہ نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: "جو خص میری قبر کے پاس مجھ پر درود جھیج گا۔اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر کیا

ہے جواس درود کو جھے تک پہنچائے گا۔ بیدروداس شخص کے دنیادی اور اخروی امور کے لیے کافی ہوگا اور میں قیامت کے دن اس شخص کے لیے گواہی بھی دول گااوراس کی شفاعت بھی کروں گا'۔ (صفحہ ۹۹)

عرض کی گئی ..... کیا عربی زبان میں درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ یا دیگر زبانوں میں بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟

ارشاد فرمایا ..... میں پہلے اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ درودشریف کے لیے عربی زبان میں افظان دصلو ہوں کہ استعال ہوتا ہے۔ اور صلو ہ کا کامنی دعا کرنا ہے۔ عام دعا کا تعلق انسان کی اپنی ذات یا دیگر مخلوقات کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ درودشریف والی دعا کا تعلق نی اکرم کے ساتھ ہے۔ بی اس کے ساتھ ہے۔

اس کیے اب ہمارے سامنے میرسوال آئے گا کہ کیا عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا ما گئی جاستی ہے؟

ظاہری بات ہے کوئی بھی شخص اس بات کا اِ نکار نبیں کرسکتا کہ عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں دعا مانگنا جائز ہے یلکہ سلمانوں کے تمام مکا شپ فکر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دیگر زبانوں میں دعا مانگی جاسکتی ہے۔

اس لیے جب عام دعا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں مانگی جاستی ہے تو اس کالاز می نتیجہ یک نکلے گا کہ دیگر زبانوں میں درود شریف بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ درود شریف بھی در حقیقت دعا ہی کی ایک تتم ہے۔

عرض کی گئی ..... کیا نثر بیس درود شریف پردها جاسکتا ہے؟

ارشاد فرمایا ..... دعا کا اطلاق اس کلام پر ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی حاجت کی پخیل کے لیے دست بسوال دراز کیا جائے۔اس کے لیے نظم یا نشر شرط نہیں ہے۔ اس لیے در ددشریف میں بھی نظم یا نشر کوشرط قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پوری اُمت مسلم از شرق تا غرب قصیدهٔ برده پڑھتی اور سنتی ہے صدیوں سے بیقصیده اہل ایمان کے درد بیس شامل ہے۔ بیقصیده در حقیقت منظوم درود ہے۔ اور اُمت میں کسی ایک نے بھی اس قصیدے پر بیراعتراض نہیں کیا کہ بیرمنظوم کیوں ہے؟

اى طرح أردو زبان مين اعلى حضرت مولانا شاه احدرضا خان كاشمره آفاق سلام

''مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا کھوں سلام'' پورے ذوق وشوق سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ یہ بھی منظوم کلام ہے اور کسی نے بھی اس کے منظوم ہونے پر اعتراض نہیں کیا۔ منظوم کلام ہے اور کسی نے بھی اس کے منظوم ہونے پر اعتراض نہیں کیا۔ عرض کی گئی ...... الفاظ کی نشست و برخاست' معنوی وسعت اور خیال آفرینی کے

والے سے یہ بہت بہترین کلام ہے۔

ارشاد فرمایا.....اس کی دیگرتمام خوبیان تو ایک طرف مین اس کا اختتام بهت اعلیٰ ہے۔

اس کے آخر میں اعلیٰ حضرت بیآ رز وکرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا جلال زور
پر ہوگا۔اوراس وقت جب نجی اکرم ہزاروں فرشتوں کے جلو میں میدانِ محشر میں تشریف لائیں
گے اور سب اہلِ محشر آپ پر درود و سلام جمیجیں گے۔ اس وقت کاش آپ کے خدام فرشتے مجھ
سے بیڈر مائش کریں کہ رضا! مصطفیٰ جانِ رحمت پدلا کھوں سلام' پڑھو۔
کاش محشر میں جب ان کی آ کھ جو اور
جھجیں سب ان کی شوکت پدلا کھوں سلام

مجھ سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

حشر کا شور دارو گیزاللہ تعالیٰ کی شان جلالیت کا اظہار اور پھر فرشتوں کی بیفر مائش کہ سلام وہ پڑھوجس میں مصطفیٰ کریم کو''جانِ رحمت'' قرار دیا گیا ہے۔ کہ ای ''جانِ رحمت'' کے وسلے اور برکت سے قیامت کے دن بنی نوع انسان کو نجات نصیب ہوگی ۔۔۔۔۔ ان تمام امور نے ٹل کران اشعار میں ایک عجیب کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کل بروز قیامت واقعی خدام اوب یفر مائش کریں اور اس کے جواب میں تمام اہل محشر پڑھنا شروع کردیں۔

مصطفیٰ جانِ رخمت په لاکھوں سلام عرض کی گئی ..... ہمارے ہاں عام روائ میہ ہے کہ نما نے جمعہ کے بعد میسلام بطور اہتمام پڑھاجا تا ہے اس کی کوئی خاص وجہہے؟

ار شاد فر ما یا ..... حضرت ابوا مامه روایت کرتے میں نبی اکرم نے ارشاد فر مایا: \* هر جمعے کے دن مجمد پر کشرت سے درود میجو کیونکہ جمعے کے دن میری اُمت کا سلام میری خدمت میں چیش کیا جاتا ہے لہذا جو شخص مجھ پر جتنی کثرت ہے درود بھیجے گاوہ میرے اتناہی زیادہ قریب ہوگا''۔ (صفحہ ۱۰۱) ۔

ایک اور دوایت کے مطابق محضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عندروایت کرتے ہیں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے:

''جن دنول میں سورج نکاتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے ای دن حضرت آدم کو بیدا کیا گئی ان حضرت آدم کو بیدا کیا گئی ای دن میں انہیں نہیں پر اُتارا گیا گیا گئی دن میں ان کی تو بہتیول ہوئی اُل دن میں ان کی تو بہتیول ہوئی اُل دن اِل کا انتقال ہوا اور ای دن قیامت قائم ہوگی جمعہ کے دن ہر چو پایس میں صادق سے لے کر طلوع آ فقر بات ایں اُل در سے خاموش رہتا ہے کہ کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جا کے سرف انسان اور جنات ایسا نہیں کرتے۔ اس دن میں ایک گھڑی الی بھی ہے کہ اگر اس وقت کو اللہ تعالیٰ سے جو بھی اگر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مائے گا اللہ تعالیٰ اے عطا کرے گا''؟ (صفحہ ۱۰)

عرض کی گئی .....کیابہ بات نبی اکرم کی ظاہر بی حیات کے ساتھ خصوص ہے؟ ارشاد فرمایا.....حضرت ابودرواء روایت کھتے ہیں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے:

'' بتعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ بیفرشتوں کی حاضری کا دن ہے۔ جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے''۔

د حضرت ابودرداء فرماتے ہیں) میں نے موض کی کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو نی اکرم نے ارشاوفر مایا:

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کو زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کوخراب کرے۔ پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق عطاکیا جاتا ہے''۔ (صفحہ ۱۰۰)

عرض کی تُنی ..... بعض لوگ بیا اعتراض کرتے ہیں کہ یا قاعد گی سے ساتھ ایسا کرنا ت ہے؟

ارشادفر مایا ..... دو ایک روایات یس نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جن ہے ہیا است بہر حال ناجت ہو جات ہے کہ بات بہر حال ناجت ہو جاتی ہے کہ دن با قاعدگی سے درودشریف پڑھنا سنت کے مطابق ہے۔ بداور ای طرح کی دیگر بہت می روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ جمعے کے دن

کو درود شریف پڑھنے کے لیے با قاعدگی ہے اختیار کرنا سنت ہے بدعت نہیں ہے۔ اب رہا بیروال کہ جمعے کے دن میں خاص جمعے کی نماز کے بعد درووشریف پڑھنا کیسا ہے؟ تو پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیس گے کہ جب نبی اکرم نے جمعے کے دن درودشریف پڑھنے کی ترغیب دی تو اس ہے مراد کوئی معین وقت ہے؟

یہ طے ہے کہ احادیث میں جعے کے دن کم معین وقت کی تخصیص کی روایت نہیں ملتی۔ اور یہ بھی مشکل ہے کہ انسان جعے کے دن مارا دن ورود شریف پڑھتا رہے۔ اس لیے لازی طور پراسے درووشریف پڑھنے کے لیے کوئی وقت مخصوص کرنا پڑے گا۔

ً أم المؤمنين سيّده عا مَشهصد يقدرضي اللّه عنها روايت كرتي بين:

''ایک دن نمی اکرم ان کے پاس تشریف لائے۔اس دقت ان کے پاس ایک خاتون موجودتھیں۔ نمی اکرم نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو سیّدہ عاکش صدیقہ نے بتایا کہ فلال خاتون ہے اور پھران کی کثرتِ نماز کا ذکر کیا تو نمی اکرم نے فرمایا: تھہرو! اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو۔ اللہ کی فتم! اللہ تعالیٰ تھکنا نہیں ہے مگرتم تھک جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پندیدہ عمل وہ ہے جے با قاعد گی ہے کیا جائے'۔ ( بخاری صدیث اسم)

" میں میں اس بات کی دلیل ہے کہ کی بھی تفاق عمل کی کثرت کی بجائے اس کی با قاعد گی شریعت کی نظر میں محمود ہے۔اس لیے جمعے کے دن انسان کو درود شریف پڑھنے کے لیے اس وقت کا انتخاب کرنا جا ہے جب وہ با قاعد گی کے ساتھ درووشریف پڑھ سکے۔

عرض کی گئی ..... بیٹیمی تو ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص جمعے کے دن فجر یا عصر کے بعد یا کس اور وقت کو دروو شریف کے لیے مخصوص کر لے اور پھر با قاعد گی کے ساتھ ای مخصوص وقت میں درووشریف پڑھتار ہے؟

ارشاً وفر مایا ..... به بهت بهتر به هم اس شخص کے عمل پراعتراض نہیں کر رہے بلکہ ہم تو اس شخص کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جوہم پر بیاعتراض کرتا ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے بعد ' صلوٰۃ وسلام'' کیوں پڑھتے ہیں؟

صلوٰۃ وسلام ایک منتحب عمّل ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے' لیکن اگر کوئی فتھی پڑٹھ لیتا ہے تو اب کسی کواس پر اعتراض کرنے کاحق نہیں ہے۔ جمعے کے دن لوگ اکتھے ہوتے ہیں

سيّده عا ئشه صديقه رضى الله عنها فرماتي مين:

''اپنی مجالس کودر دد شریف کے ذریعے آراستہ کرؤ' ۔ (صفحہ ۳۳۸) مین میں گئی سیمیت محقل میں

عرض کی گئی ..... پھر تو ہر محفل میں درود شریف پڑھتا چاہیے؟

ار شاد فرمایا .... ایما ہی ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کا بیہ معمول ہے کہ گیار ہویں شریف میلاد شریف محفل بنت یا کسی بھی دینی محفل کے اختتام پر بمیشہ با قاعد گی

ي السلوة وسلام " برهة مي -

عرض کی گئی ...... آپ نے سیّدہ عائشہ کا قول نقل کیا ہے۔ کیا نی اکرم کے فرامین سے بھی یہ بات ابت ہوتی ہے؟

ارشاد فرمایا .....حضرت ابو ہر یرہ دوایت کرتے ہیں: ''جب پھیلوگ ایک جگہ پر اکتھے ہول اور اس محفل میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور اس کے نبی پر درود نہ پھیجیں تو قیامت کے دن وہ مجل ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی اگر اللہ نے چاہا تو آئیس معاف کردے گا اور اگر چاہا تو ان برگرفت کرے گا''۔ (صفحہ 4)

ای مضمون کی روایات مختلف الفاظ میں منقول میں جواس بات کی دلیل میں کہ ہر محفل کے اختیام پر نبی اکرم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اور آگ لیے الل سنت کا بیم معمول ہے کہ وہ اپنی محافل کے اختیام پر درود وسلام پر ھتے ہیں۔



## مقدمة الكتاب

رَبِّ يَسْرِّ وَاعِن وَ صَلَّى اللَّهُ على محمَّدٍ وآله وَسَلِّم

ﷺ 'امام'عالم'علامهٔ شمالدین ابوعبدالله محمد بن ابوبکرین ابوب زرعی صنبلی (المعروف)امام الجوزیة تریرکرتے ہیں:

میں نے اس کتاب کا نام

جلاء الافهام فی فضل الصلوة والسلام علی محدید خیر الانام تجویز کیا ہے۔ یہ پانٹج ابواب پر مشتل ہے۔ ایخ موضوع کے اعتبار سے یہ ایک لاجواب کوشش ہے۔ اس سے پہلے کس کتاب میں است فوائد اسمی نہیں کئے گئے۔ اس کتاب میں جمن اور معلول کئے گئے۔ اس کتاب میں جمل پر تفصیل کنا گئے کہ احداد یہ نقل کی چیں اور ان کی علل پر تفصیلی کفتگو کی ہے۔

اس کے علاوہ درودشریف کے اسرار اس کی بزرگی حکمت اور فوائد پر گفتگو کی ہے۔ان مقامات کا تذکرہ کیا ہے جہاں درودشریف پڑھنا چاہیے۔ درودشریف کے وجوب مے متعلق الل علم کے اختلاف کونفلز وتیمرے کے ہمراہ تحریم کیا ہے۔ بلاشیہ بیا یک عمدہ کوشش ہے۔

والحمد لله ربّ العالمين



# درود وسلام سيتعلق احاديث

#### حضرت الومسعود ہے منقول حدیث:

حضرت ابومسعود روایت کرتے ہیں ہم حضرت سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم ساقیاً وہاں تشریف کے اللہ تعرف کی اللہ تعالی نے ہمیں آپ پر درود تھیجیں تو آپ نے فرمایاتم بوں پر مود: آپ پر درود تھیجیں تو آپ نے فرمایاتم بوں پر مود: اللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّبَ عَلَى آلِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَل

''اَ الله الله حضرت محمد مثله بررحت نازل كراور حضرت محمد مثله كى آل پر بهم جيدا كد و حضرت بعد مثله بي الله عضرت ابرا تيم كى آل پر رحمت نازل كى اور تو حضرت محمد مثله بركتي نازل كراوران كى آل برجمي جيستونے حضرت ابرا تيم كى آل

پر برکتیں نازل کی تھیں ۔'' کے ۔ دربیع ہیں میں میں میں اس میں تاہ

(پھرآپ نے فرمایا) مثلام پڑھنے کے طریقے ہےتم واقف ہو۔ (ابن قیم کتے ہیں) اس حدیث کوامام احمد مسلم، نسائی اور ترفدی نے نقل کیا ہے اور ۔ "

اسے مح قرار دیا ہے۔

آل إبر اهيه

ا ما حمد کی ایک روایت کے الفاظ میہ ہیں ( کہ بشیر بن سعد نے بیر موال کیا تھا) فَکَیْفَ نُصَلِّیْ عَلَیْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّیْنَا فِیْ صَلاَیْنَا

''نماز کے دوران جب ہم نے آپ پر درود بھیجنا ہوتو کس طرح درود پڑھیں۔''

ا مسلمُ ابن الجاح التشيرى "الجامع اللحج" (405) ابوداودُ سليمان بن المعدف" أسنَن" (986) ترندى المسلم ابن المجاح التقيدي " ترندى المن مؤطل (1651) البيدى تحديد المن مؤطل (1651)

## ىپلى قصل:

#### ۔ احادیث درود وسلام فل کرنے والے صحابہ کرام ٹٹائٹن

درود شریف ہے متعلق روایات درج ذیل صحابہ سے منقول ہیں۔

۲۰- حضرت امام حسن بن حضرت على

۲۱- حضرت امام حسين بن حضرت على

۲۲- حفرت سيده قاطمه في عنها ، جوني اكرم في كا كي صاحبزادي مين -

۲۳- حضرت براء بن عاذب

۲۴- حضرت رويفع بن ثابت الانصاري

۲۵- حضرت جابر بن عبدالله

۲۷- حضرت ابورافع 'جونبی اکرم ﷺ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

- حضرت عبدالله بن ابواو في ا

۲۸- حضرت ابوامامه باهلی

٢٩- حضرت عبدالرحمن بن بشير بن مسعود

۳۰- حضرت ابو بروه بن نیار

ا٣- حضرت عمار بن ياسر

۳۲- حضرت جابر بن سمره

۳۳- حضرت ابوامامه بن مهل بن حنیف

۳۳- حضرت مالك بن حويرث

۳۵- حضرت عبدالله بن جرء زبیدی

۰ ۳۲- حضرت عبدالله بن عماس

۳۷- حضرت ابوذ رغفاری

۳۸- حضرت واثله بن اسقع

٣٩- حضرت الوبكر صديق

۳۰- حضرت عبدالله بن عمرو

۳- حضرت معید بن عمیر انصاری اینے والد حضرت عمیر سے روایت کرتے ہیں جوغرو و

بدر میں شریک ہوئے تھے۔

۰۲۲ - حفزت حبان بن منقذ رضی اللهٔ عنهم اجمعین حضرت الومسعود کی روایت کے طرق:

حضرت الومعود (كے حوالے في قل كى جانے والى روايت) صح حديث ہے جے امام سلم نے اپنى صح ملى بين يكي اور امام الوواؤد نے قعنى كے حوالے في قل كيا ہے اور يدونوں حضرات مالك سے بيروايت قل كرتے ہيں۔ امام تر قدى نے اس روايت كو اسحاق بن موكى اور معن كے حوالے سے مالك سے روايت كيا ہے۔ امام نسائى نے اس روايت كو الوسلمہ اور حارث بن كمين كے حوالے سے ابن قاسم نے نقل كيا ہے۔ جو مالك، فيم ، المجم كے حوالے سے ابن قاسم نقل كيا ہے۔ جو مالك، فيم ، المجم كے حوالے سے ابن قاسم نقل كيا ہے۔ جو مالك، فيم ، المجم كے حوالے سے بيروايت نقل كيا ہے۔ جو مالك، فيم ، المجم

امام احمد نے نماز میں درود کی بابت استضار کا جواضا فیقل کیا ہے اس کی سندیہ ہے۔
یعقوب اپنے والد کے حوالے سے ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ مجد بن ابراہیم بن
حارث میں نے محمد بن عبداللہ بن زید بن عبدربانصاری کے حوالے سے حضرت ابوسعود
انصاری کا سے بیان فقل کیا ہے۔

أَفْسَلَ رَجِلٌ حَتَّى جلسَ بَيْنَ يَدَى رَسُول الله كَانَيْمٌ وَلَسُحُنُ عِنْدَهُ وَلَلَهُ اللهُ كَانَيْمٌ وَلَسُحُنُ عِنْدَهُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَلَنَهُ وَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ وَلَا اللهِ عَلَيْكَ وَقَالَ: فصمت عَلَيْكَ إِذَا نَسْحُنُ صَلَيْنَا فِي صَلاَتِنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: فصمت رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا نَسْمُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِنْقَالَ: "إِذَا أَنْتُمُ صَلَيْتُ مَ عَلَى فَقَالَ: "إِذَا أَنْتُمُ صَلَيْتُ مَ عَلَى فَقَالَ: "إِذَا أَنْتُمُ صَلَيْتُ مَ عَلَى فَعَمَدِ النَّيِقِ الْاَتِي وَالْمَالِمُ وَعَلَى اللهُ عَمَدُ اللّهِ اللّهِ وَالْمَالِمُ عَلَى اللهُ عَمَدُ اللّهُ وَاللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

''اکیک خض بادگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ کے سائے آگر بیٹھ گیا۔ ہم بھی اس وقت وہاں حاضر تھے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ پر سلام جیجے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہم جائے ہیں نماز کے دوران جب ہم نے آپ پر درود بھیجنا ہو تو کن الفاظ میں درود بھیجیں؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمیں نازل کرے۔ (راوی کہتے ہیں) اس کے جواب میں نبی اکرمُ ٹائٹا خاموثی رہے یباں تک کہ ہم نے میہ موچا کہ کاش اس شخص نے سوال شد کیا ہوتا مگر پھر آپ نے ارشا دفر مایا جب تم مجھے پر دود د بھیجنا جا ہوتو ریکلمات پڑھو۔

اے اللہ! تو حفرت محمد پر رحمت نازل فرماجو أى نبي ميں اور حفرت محمد كى آل پر بھى جيسے تونے حضرت ابرائيم اوران كى آل پر رحمت نازل كى \_ (اس كے بعد صديث كے مزيد الفاظ بھى ميں جوامام احمد نے نقل كئے ميں)''؛

(ابن قیم کہتے ہیں) اس روایت کو ابن تزیمہ اور حاکم نے اپنی تصانیف میں اس اضافے کے ہمراہ نقل کیا ہے حاکم کے بیان کے مطابق بیداضا فداما مسلم کی شرائط کے مطابق ہے تا ہم بیرحاکم کی غلونہی ہے کیونکہ امام مسلم بنیا دی روایات میں ابن اسحاق کومتنوٹیس سجھتے البتد ( ٹانوی نوعیت کے ) متابعات اور شواہد میں ان سے روایت نقل کروستے ہیں۔

اس روایت میں بنیادی کمزوری یہ ہے کہ اس اضافے کونقل کرنے میں ابن اسحاق منفرد میں جب کدرگر تمام تراویوں نے اسے نقل نہیں گیا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابن اسحاق قابل اعتباد میں اوران پر ایکی تقیید نہیں گی گئی جس کے نتیج میں ان کی نقل کردہ روایت کو کمکس طور پر نا قابل اعتباد قرار دیا جائے۔ علم صدیث کے ماہرین نے ان کی یا دواشت اور سچائی کی تعریف کی ہے اور یکی دو بنیادی خصوصیات رادی میں موجود ہوئی چاہمیں اس کا ایک دور ہوئی جاہمیں اس کا ایک دیشہ ہوتا ہے لیکن اس روایت میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ ابن اسحاق کی روایات میں تدلیس کا ایک دیشہ ہوتا ہے لیکن اس روایت میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ انہوں نے بید صدیث شی محمد بن ابراہیم ہی سے تی ہے البندااس روایت کے بارے میں تدلیس کا الزام عاکمتیں کیا جاسکا۔

امام دارتطنی نے اس روایت کوای سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کے تمام داوی ثقة میں سسست نے یہ بات سنن دارتطنی میں تحریر کی ہے۔ گرون العلل' میں سے بات تحریر ہے کہ امام دارتطنی سے این اسحاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ صاحب محمد بن ابراہیم تھی سے محمد بن عبداللہ بن زید اور خصرت ابوم سعود کے فرمایا کہ یہ صاحب محمد بن ابراہیم تھی سے محمد بن عبداللہ بن زید اور خصرت ابوم سعود کے

ل احدُ الوعد الله احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الله محمد الله محمد بن عمد الله محمد بن عمد الله المستدرك الصحيح سين "(2681) الله المستدرك على التحميسين "(2681) حوالے سے بدروایت نقل کرتے ہیں جبکہ ای روایت کولایم عجر نے بھی تحربین عبداللہ بن زید سے فقل کیا ہے مگر ابن اسحاق کی روایت لایم سے مختلف ہے کیونکہ اس روایت کوامام مالک بن انس نے لایم ، محداور حضرت ابوسعود کے حوالے نقل کیا ہے جب کہ تعنبی ، محن اور موطا کے دیگر راویان نے بھی ای طرح نقل کیا ہے لیکن محاویت معد و، مالک اور لایم کے حوالے سے حکمہ بن زید کی ان کے والد سے روایت نقل کرتے ہیں جو غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اس روایت کو داور دین قیس الفراء نے لایم اور حضرت ابو ہر پرہ کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے اور سہ بات کو داور بن قیس الفراء نے لیم اور حضرت ابو ہر پرہ کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے اور سہ بات امام مالک کی نقل کردہ روایت درست

ن (این قیم کیتے ہیں) ہمارے خیال ہیں اصل اختلاف ابن اسحاق کی نقل کردہ روایت میں پیدا ہوا کیونکہ انہوں نے بردوایت ابراہیم بن سعد کے حوالے نے نقل کی ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے جبکہ اسی روایت کو زہیر بن معاویہ نے ابن اسحاق سے اس اضافے کے بغیر نقل کیا ہے۔ عبد بہن حمید نے اپنی مند میں احمد بن یونس کے حوالے سے جبکہ طبر انی نے بھی میں عباس بن فضل ، احمد بن یونس کے حوالے سے ذبیر کی بیردوایت نقل کی ہے۔ حضرت ابومسعود انصاری:

آمیداللہ بن احمد بن قدامہ مقدی ''نب الانصار'' میں تحریر کرتے ہیں۔ حضرت المحصود عقبہ بن عمرو بن لغبہ المبدری انہیں بری اس لئے کہا جاتا ہے کو تکہ یہ بدر کے مقام کر پانی لینے کے لئے تظہرے تھے یا شایدانہوں نے وہاں پچھ دیر قیام کیا تھا تا ہم موّر خین کے بزد یک انہیں غزد و کہ بدر میں شریک ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ بعض موّر خین کے بزد یک بیغزدہ بدر میں شریک ہوئے ہیں تاہم اس پراتفاق ہے کہ انہیں ''بیعت عقبہ'' میں شریک ہوئے ہیں تاہم اس پراتفاق ہے کہ انہیں ''بیعت عقبہ'' میں شریک ہوئے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت علی جب صفین جانے کے لئے کوفہ سے نکلے تھے اس کے اپنی غیر موجودگی میں آئین کوفہ کا امیر مقرر کیا تھا جہاں انہوں نے نماز عید کی امامت کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 60 ہجری ادامت کی تھی۔ ایک ایکا ہوا۔

(ابن قیم کہتے ہیں) ہماری تحقیق کے مطابق علم حدیث کے ائمہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انہیں غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔وہ حضرات یہ ہیں۔امام بخاری، ابن

اسحاق اورز ہری۔

#### حضرت کعب بن عجر وسيم منقول مديث:

یہ حدیث حضرت کعب بن عجر ہ ہے منقول ہے جے اہل میچے اور اصحاب سنن ومسانید نے عبدالرحمٰن بن الی کیا کے حوالے نے قتل کیا ہے اور اللّٰد کاشکر ہے کہ اس روایت میں کوئی شہر ہیں ہے۔ صحیحین ( بخاری ومسلم ) کے الفاظ ہم ہیں۔

عَنِ ابْنِ آبِي لَيُلَى قَالَ: لْقِينَى كَعَبُ بَنَ عُجُرة فَقَالَ: آلا أُهدى لك هديّةً خرجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله مَا يَثْمُ فَقُلُنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيفَ نُسَلِّم عَلَيْكَ وَقَالَ: "قُولُولًا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عُلَيْكَ وَقَالَ: "قُولُولًا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُسَحَمَّدٍ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّكَ مُسَعَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّكَ مَعِيدٌ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَرَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَرَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَرَكْ عَلِي اللهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُعَمِّدٍ وَعَلَى اللهِ مُعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

این الی کیلی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری ملا قات حضرت کعب بن مجرہ سے
ہوئی تو انہوں نے فرمایا کیا میں تنہیں ایک تخد ند دوں؟ (پھر خود ہی فرمانے
گے) ایک مرتبہ نی اکرم کھا ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کی سے
بات ہم جان چھے ہیں کہ ہمیں آپ کی خدمت میں کس طرح ہدیے سلام چیش
کرنا چاہئے گر ہدید ورود کس طرح چیش کیا جائے؟ (اب ہم سے جاننا چاہئے
ہیں) تو نی اکرم کھائے فرمایاتم سالفاظ پڑھو۔

#### دوسری حدیث:

حضرت کعب بن مجر ہ سے ایک اور روایت بھی منقول ہے جے امام حاکم نے مبتدرک بے بخاری ابوعبداللہ مجر بن اسلیل "الجامع الصحح" (6357) مسلم بن المجاج القشیری" الجامع الصحح" (406) میں اپنی سند کے ساتھ فقل کیا ہے۔ حصرت کعب بن مجر ہ فر ماتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ ثَانِيَّا: "احْضُروا {الْمِنْبُر}" فَصحصرْنَا فَلَمَّا ارتقى اللرجة قَالَ: "آمين" ثم ارتقى اللرجة الثانية فَقَالَ: "آمين" ثم ارتقى اللرجة الثانية فَقَالَ: "آمين" وُلَمَّا نَزَلَ عَن الْمِنْبَر' قُلنا: يَا رَسُولُ اللهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيُوْمَ شَيْنًا مَا كُنَّا نسمعُهُ فَقَالَ: "إِنَّ جِبُرِيلَ عَرَضَ لِلى فَقَالَ: "بَعُدَ مِن أُدركَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفِرلَهُ وَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

''ایک مرتبہ نی اکرم کانتیا نے تکم دیا منبر کے پاس آ جاؤ ہم قریب آگئے جب

آپ نے منبر کی پہلی میڑھی پر قدم رکھا تو فر با یا آمین ۔ پھر جب دوسری میڑھی
پر قدم رکھا تو فر با یا آمین پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فر با یا آمین ۔
جب آپ منبر سے نیچ تشریف لائے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! آج ہم

خر با یا ایس کی زبانی وہ بات می ہے جو پہلے بھی نہیں می تھی تو نبی اکرم تائیل نے فرمایا ابھی میر سے پاس جریل آئے تھے اور انہوں نے کہا وہ تحف (خوش نصیبی سے) دور ہوجائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہوت تو ہیں نے کہا آمین پھر جب میں دوسر سے زینے پر چڑھا تو جریل نے دعا کی وہ تحف دروز نبیل ہے دور ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر قدم دروز نبیل نے دعا کی وہ تحف (رمحت سے) دور ہوجائے جوانے والدین یا دروز نبیل نے دعا کی وہ تحف (رمحت سے) دور ہوجائے جوانے والدین یا دروز نبیل نے دعا کی وہ تحف (رمحت سے) دور ہوجائے جوانے والدین یا دروز بھر (ان کی خدمت کے باعث) جنت میں داخل نہ ہو سے تو میں نے کہا آمین '' یا عاش مدین کے باعث) جنت میں داخل نہ ہو سے تو میں نے کہا آمین '' یا عاش مدین کی سندھیج ہے۔

کے باعث) جنت میں داخل نہ ہو سے تو میں نے کہا آمین '' یا عاش مدین کی مدین کے باعث) جنت میں داخل نہ ہو سے تو میں نے کہا آمین '' یا عاش مدین کی سندھیج ہے۔

ل متدرك (153/4) الترغيب والتربيب (2495)

#### حضرت كعب بن عجر ٥:

حضرت كعب بن مجرہ انصارى كى كنيت ابواسحاق ہے۔ أنہيں بنوسالم ميں شاركيا جاتا ہے جوشنم بن عوف كے بھائى تقے جے' نونول'' كہا جاتا ہے اوراس كى اولا د'' قوا قلہ' كے نام ہے مشہور ہے۔اس كى وجہ يہ ہے كہ عوف بہت معزز اور مالدار شخص تھا جب كوئى پریشان حال اس كے پاس آتا تو وہ بہ كہا كرتا تھا۔

. "نوفل حيث شئت" (تىلى ركھوجوتم چاہتے ہووہى ہوگا)

ابن عبدالبرء فرماتے ہیں حضرت کوب بن مجرہ بن امید بن عدی بن عبید بن الحارث البلوی ، ثم السوادی آپ کا تعلق بنوسواد ہے ہے جو انسار کے حلیف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ بنوسار شد عارث بن خزرج کے حلیف ہیں اور ایک ہوایت کے مطابق یہ عوف بن حرارہ کے حلیف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ انسار کے قلیف ہیں۔ واقدی کہتے ہیں کہ آپ انسار کے حلیف ٹیمن بلکہ انسار بی کا ایک فرو ہیں جبکہ این سعا۔ مید بیان کرتے ہیں ہیں نے انسار کے حلیف ٹیمن بلکہ انسار بی کا ایک فرو ہیں جبکہ این سعا۔ کے کئیت "ابومی" ہے۔ قرآن کی ہے آب کی لیے آپ کی کتی ہیں نازل ہوئی ہے۔

فَفِذْيَةٌ مِّنْ صَيَامُ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُشُكِ (الفره: 196)

آپ کوفہ تشریف کے آئے تھے گر آپ کا وصال مدیند منورہ میں 51، 52 یا 53 جمری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 برس تھی۔ مدیند منورہ اور کوفیہ کے رہنے والوں نے آپ سے احادیث روایت کی میں۔

### حضرت ابوحميد ساعدى سيمنقول حديث

یہ حدیث حضرت ابوحمید الساعدی ہے منقول ہے۔اسے امام بخاری اور ابوداؤ د نے ابنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے۔حضرت ابوحمید ساعدی فرماتے ہیں۔ اِنْکُ ہے قَالُوا: یَا دَسُولَ اللهِ إِ کَیْفَ نُصَلِّی عَلَیْكَ ؟ فَقَال دَسُولُ اللهِ

َ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَ صَلِ عَلَى مُسَحَمَّدٍ وَاَذُوَاجِهِ وَ فُرْتَتِهِ اللهُ عَمَا صَلَّى مُسَحَمَّدٍ وَاَذُوَاجِهِ وَفُرْتَتِهِ اللهُ عَلَى مُسَحَمَّدٍ وَاَذُوَاجِهِ وَفُرْتَتِهُ وَصَلَّدُ مَحَدُدٌ مَحِدُدٌ حَمَّا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِمُ مُ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَحِيْدٌ صابرام مُنْكَ فِرَصُ كَا إِرْمُول اللهِ إِمْلَ اللهِ عَمِيْدٌ الله كے رسول نے بدارشادفر مایاتم بول پردهو:

''اے اللہ! تو حضرت محمد، ان کی از داج اور ان کی اولا و پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم کی آل پر رحمت نازل کی اور حضرت محمد، ان کی از داج اور ان کی اولا و پر ہر کت نازل فرما چیسے تو نے حضرت ابراہیم کی آل پر بر کت نازل کی بے شک تو تابل تعریف اور بزرگ کا مالک ہے۔'' اس روایت کو امام سلم، ابوداؤ داور این ماجہ نے اپنی اپنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے۔

حضرت ابوحمید ساعدی:

این عبدالبر فرماتے ہیں حضرت ابوح پید ساعدی کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ کے درج ذیل اساء کا تذکرہ ملتا ہے۔

۱- منذر بن سعد بن منذر

۲- عبدالرحمٰن بن سعد بن منذر

۳- عبدالرحمٰن بن عمرو بن سعد

۵- عبدالرحمٰن بن سعد بن ما لک

۲- عبدالرحمٰن بن عمرو بن سعد بن ما لک بن خالد بن تغلبه بن عمرو بن تزرج بن ساعده

آپ کو اہل مدینہ میں شار کیا جاتا ہے۔حضرت معاویہ کے عبد خلافت کے آخر میں آپ کا انقال ہوا۔ صحابۂ کرام میں سے حضرت جابر اور تابعین میں سے حضرت عروہ بن زیبر،حضرت عباس بن مہل بن سعد،حضرت محد بن عمرو بن عطاء،حضرت خارجہ بن زید بن ثابت اور مدینہ منورہ کے دہنے والے تابعین کی ایک جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔

بیردوایت حضرت ابواسیّد اور حضرت ابوحمید ہے متقول ہے جے امام مسلم نے اپنی سند کے ہمراہ ان دونوں حضرات ہے نقل کیا ہے۔ بید دونوں حضرات فریاتے ہیں نبی اکرم تاثیخ نے ارشاد فرمایا:

ل بخارق ايوعبرالشجرين المعيل "ألجامع الشجع" (6360) مسلم بن المجاح التشيرى" الجامع الشيح" " (407) ابوداؤد سليمان بن العنص " لمسنن" (979) نسائى احرين شعيب " لمسنن" (1293) أبن باير (909)

جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتو وہ میددعا پڑھے۔ (ٱللَّهُمَّ افْتَحْ لِي ٱبْوَابَ رَحْمَتِكَ . ''اےاللہ! تومیرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے'' اور جب معجدے باہر آئے تو بدوعا پڑھے: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ ''اےاللہ! میں تجھ ہے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔'' یا

حضرت ابوسعيد خدري ميم منقول حديث:

حضرت ابوسعید خدری روایت كرتے بين جم نے عرض كى يا رسول الله! آپ برسلام سیجنے کا طریقہ تو ہم جان چکے ہیں۔ آپ پر درود ک*س طرح جیجی*ں؟ تو آپ نے فرمایاتم یوں يژها کرو۔

ٱللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ 'كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِسْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلْى مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ 'كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ال

"اے اللہ! توایع بندے اور رسول جفرت محدیر رحت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم پر رحمت نازل کی اور حضرت محداوران کی آل ہر برکت نازل فرہا جیسے تو نے حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی تھی۔'' ج اس روایت کوامام بخاری، نسائی اوراین ماجه نے اپنی این سند کے ہمراہ نقل کیا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری: .

حضرت ابوسعید خدری کا نام مبارک سعد بن ما لک بن سنان ہے گر آب اپنی کنیت کے حوالے سے مشہور ہیں۔ابن عبدالبرء نے لکھا ہے کہآپ نے سب سے نیملے غزوہ خندق میں شرکت کی اور پھراس کے بعد نبی اکرم ٹائٹا کے ہمراہ بارہ غزوات میں شریک ہوئے۔ لِ مسلمُ بن الحجاجَ القشيرِيُ " الجامع الصحيح " (713) ابوداؤدُ سليمان بن اشعث " السنن" (465) نسالُ احمد بن شعيب" إسنن ' (728) ابن ماجهٔ (772) ع بخاريُ الدِعبد اللهُ محمد بن المعيلُ '' الحامع القبيح '' (6358) نسائيُ احمد بن شعيبِ' السنن' (1292)' ابن ماجهُ ايوعبدالله محرين مزيد" أسنن" (9093)

آب كوبهت ى احاديث يادتيس اس لئ بهت سائل علم في آب ساحاديث روايت ك ہیں۔آپ کا شار انسار کے صاحب علم وضل معززین میں ہوتا ہے۔ 74 جری میں آپ کا انقال ہوا۔ صحابہ کرام ڈوائٹے اور تابعین کی ایک جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ اس حدیث کوامام احد نے اپنی مندیس، اپنی سند کے ہمراہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ پر درود کس طرح بھیجا جائے؟ تو آپ نے فر مایاتم یوں پڑھو!

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ 'كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ' إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَحِيْدٌ ' وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ' وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ

' كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ ' إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"اے اللہ! تو حضرت محمد اور ان کی آل پر رحمت ناز ل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم پر رحت نازل کی بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی کا ما لک ہے اور حضرت محداوران کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم کی آل ير بركت نازل كى بے شك تو قابل تعريف اور بزرگى كا مالك ہے۔ ' ل اسی روایت کوامام نسائی نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ کے حوالے سے بول نقل کیا ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے نبی ہم آپ پر کس

طرح درود بھیجیں تو آپ نے فرمایاتم بیہ پڑھا کرو۔

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ 'كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ 'إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَحِيدٌ و بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ و وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ جَمِيْدٌ مَّجِيدٌ

"ا الله! تو حضرت محمد پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم پر رحمت نازل کی بے شک تو قابل تعریف اور بزرگ کا مالک ہے اور تو حضرت محمداور ان کی آل پر برکت نازل کر جیسے تو نے حصرت ابراہیم پر برکت نازل کی ۔ ب شك تو قابل تعريف اور بزرگى كاما لك بـ " ع

لِ احدُ الدِعبدالله احمد بن محمد بن صنبل" المسند" (162/1)

ع نسائي احد بن شعيب" إنسنن " (1290) ايديعلي احد بن على السمند ر (653)

## Marfat.com

امام نسائی ای روایت کو ایک اور سند کے ہمراہ یول نقل کرتے ہیں۔ حصرت طلحہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں، حضرت کل یارسول اللہ ہم آپ پر کس طرح ورود پڑھیں تو آپ نے فرمایا تم یوں پڑھیا۔ فرمایا تم یوں پڑھیا۔

الَّـلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّدِ (وَآلِ مُحَكَّدٍ) كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَالِ اِبْرَاهِيْمَ الَّكَ حَمِيْمٌ قَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ 'كَمَا بَارَكْتَ عِلَى اِبْرَاهِيْمَ ' وَالِ اِبْرَاهِيْمَ ' اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

''اُ اساللہ! تو حضرت محمداوران کی آل پر رحمت نازل فرما چیسے تو نے حضرت ابراہیم اوران کی آل پر رحمت نازل کی بے شک تو قابل تعریف اور بزرگ کا مالک ہے اور تو حضرت محمداوران کی آل پر برکت نازل فرما چیسے تو نے حضرت ابراہیم اوران کی آل پر برکت نازل کی بے شک تو قابل تعریف اور بزرگ کا مالک ہے۔'' ل

اس حدیث کے راوی عثان بن عبدالله بن موہب کو امام بخاری اور مسلم متند تشلیم کرتے ہیں۔

#### حضرت زید بن خارجه سے منقول حدیث:

اس حدیث کوامام احمد نے اپنی سند کے ہمراہ یوں نقل کیا ہے۔

خالد بن سلمدفر مات بیل حفرت عبدالحمید بن عبدالرحل نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر حفرت موک بن طلح کو بدع کیا اور وہاں ان سے دریافت کیا نی اکرم عظام پر درود سیخ کے حوالے سے آپ کو کیا معلوم ہے؟ تو حضرت موکی نے جواب دیا جس نے حضرت زید بن خارجہ سے یمی سوال کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا جس نے نمی اکرم عظام سے دریافت کیا۔ آپ برکس طرح درود بھیجا جائے تو آپ نے فرمایا:۔

تم درود بهجواور بوری کوشش کرو پھر يوں پردھو:

اَللَّهُمَّ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ الكَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللِ اِبْرَاهِيْمُ النِّكَ حَمِيْدٌ مَحِيْدٌ

ل نسائل احمد بن شعيب" السنن" (1289) ايويعلى (652)

''اے اللہ! تو حفزت محمد اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے حفزت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی بے شک تو قائل تعریف اور بزرگ کا مالک ہے۔'' کے

ای روایت کوامام نسائی نے اپنی سند کے ہمرا فقل کیا ہے جبکداساعیل بن اسحاق نے ' ''فضل الصلوة علی النبی'' میں نقل کیا ہے جبکہ حافظ ابوعبداللہ بن مندہ نے اپنی کتاب ''السحاب' میں نقل کیا ہے۔

حفرت زید بن حارثه آپ کا نام ونسب سے ب

حضرت زید بن ثابت بن ضحاك بن حارث بن زید بن نظبه آپ كاتعلق بنوسلمه ب

ایک روایت کے مطابق اس حدیث کے راوی حفرت زید بن خارجہ ہیں جوخزر بی انصاری ہیں۔ ابن مندہ نے اپنی کتاب ' الصحابہ' میں تحریر کیا ہے۔ درست یہی ہے کہ اس سے مراد حفرت زید بن خارجہ ہیں آپ ابوز ہیر انصاری خزر بی کے صاحزادے ہیں۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور حفرت عثمان کے عہد خلافت میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے وصال کے بعد بھی کلام کیا جس کا تذکرہ ابوقیم، ابن مندہ اور ابن عبدالبرنے کیا ہے۔ ایک

روایت کے مطابق راوی حدیث کا نام خارجہ بن زید ہے لیکن پہلاقول ورست ہے۔

حضرت علی ہے منقول حدیث

اس حدیث کوامام ترندی نے اپی سند کے ہمراہ حضرت علی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔آپ فرماتے ہیں ٹی اکرم تھڑنے ارشاد فرمایا ہے:

ٱلْبَحِيلُ اللَّهِ فَي مَنْ ذُكِرُتُ عِنْدَهُ \* فَلَمْ يُصَلُّ عَلَى

''وہ مختص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ جھے پر وروو نہ سبب

يج - ح

اس بروایت کو امام ترندی نے ''حسن صحیح غریب'' قرار دیا ہے اور ترندی کے بعض

يا احدُ الإعبدالله احدِين مجدِين حنبل "المسدّ" (1991) نسائيَ احدِين شعيب" السّن " (1291) مع التروي عليا مع العدار الم تصويري

ع ترخد کی ابولیسی محمد بن عیسی "الجامع الصحیح" (3546) احرا ابوعبد الله احمد بن محمد بن حنبل" المسند" (201/1) این حبان (909) حاکم ابوعبد الله محمد بن عبد الله "المستدرك علی المستحب سین "(549/1)

#### Marfat.com

ننول کے مطابق صرف غریب قرار دیا ہے۔ امام نسائی نے بیرو ایت نقل کی ہے۔ ابن حیان نے این ''صحح'' اور حاکم کے متدرک میں بیحدیث نقل کی ہے۔

ايك اورروايت كم مطابق مصرت على ني اكرم تَنْظُ كاي فرمان اللّ كرت بين كه مَا مِنْ دُعَآءٍ إِلَّا وَبِيسنهُ وَبَيْنَ السَّمَآءِ حِجَابٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ ثَاثِيْمٌ ' فَإِذَا صُلِّى عَلَى النَّبِيّ مُحَمَّدٍ ثَاثِيْمٌ النَّحَرَق الْمِحَابُ ' وَاستُ حِيْبَ الدُّعَاءُ وَإِذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيَّ ثَاثِمٌ لَمُهُ يُسْتَجبِ الدُّعَاءُ

'' دعا اورآ سان کے درمیان اس وقت تک تجاب موجود رہتا ہے جب تک مجم پر درود نہ بھیجا جائے اور جب (اللہ کے ) نبی پر درود بھیج دیا جائے تو وہ تجاب ہٹ خاتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن اگر نبی پر درود نہ بھیجا جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ل

(ابن قیم کتے ہیں)اس روایت میں تین خامیاں ہیں:

ا- اسے حارث الاعور نے حضرت علی ہے وایت کیا ہے۔

۲- شعبہ کہتے ہیں ابوا سحاق نے حارث سے صرف 4 احاد یہ نقل کی ہیں اور پھر انہوں
 نے وہ چاروں احادیث بیان کر دی ہیں لیکن ان میں بیروایت شامل جمیں تھی۔ المجلی
 نے بھی بیہ بات بیان کی ہے،۔

۳- (اس روایت کے راوی) ثابت نے ابواسحاق کے حوالے سے اس روایت کو حضرت علی کے قول کے طور رِنقل کیا ہے۔

امام نسائی اپنی سند کے ہمراہ حضرت علی کے حوالے سے ٹی اکرم تھا کا بدفر مان تقل کرتے ہیں۔

" جو خص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اے ہم پر درود پڑھنے کا پور ااجرواتو اب عطا کیا

جائے تو وہ یول درود پڑھے:

ٱللّٰهُمَّ الحِمَّلُ صَلَواتِكَ ' وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَٱزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ' وَذُرِّتَتِهِ ' وَٱهْلِ بَيْتِهِ ' كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ '

لِ اتحاف الساده المتقين (42/5)

إِنَّكَ حَمِينًا مَجيَّدٌ

"ا الله الواتواتي رحمتين اور بركتين حصرت محمد جوني بين، ان كي ازواج جوابل ایمان کی مائیں ہیں، ان کی اولا واور ان کے اٹل بیت پر نازل فرما جیسے تو نے حفرت ابراہیم پر رحت نازل کی بے شک تو قابل تعریف اور بزرگ کا مالک

(اس روایت کے ایک راوی) حبان بن بیار کوابن حبان نے متند قرار دیا ہے جب كه امام بخارى فرمات بين ان صاحب كى مادداشت آخرى عمر ميس كمزور موكَّى تقى - امام ابوحاتم رازی فرماتے ہیں بیصاحب نہ تو زیادہ متند ہیں اور نہ بی انہیں ممل ترک کیا جائے گا۔ ابن عدی کہتے ہیں ان صاحب کی آخری عمر کی ذبنی معذوری کے باعث ان کی روایات میں بعض خامیاں موجود ہیں۔

#### سندحديث يبتمره

(ابن قیم کہتے ہیں) اس روایت میں بھی ایک خامی ہے اور وہ یہ کہ شخ مول بن اساعیل نے عمرو بن عاصم کی روایت سے مختلف روایت نقل کی ہے۔ وہ اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے نبی اکرم تائیم کا یفر مان نقل کرتے ہیں۔

مَنْ سَرَّه أَنْ يكتالَ بِالْمِكْيَالِ الْآوُفى

"جو تحص اس بات كا خوابش مند موكه (اس كے اعمال كا) يورا وزن كيا

(اس سے آنھے انہوں نے مکمل روایت نقل کی ہے) اس روایت کو امام ابوداؤ د نے مویٰ بن اساعیل کے حوالے نے قتل کیا ہے۔

(ابن قيم كت بيس) اس روايت كى سنديس دوسرى خامى يه ب كمروبن عاصم ف حبان بن سار کے حوالے سے عبدالرحلٰ بن طلح فراعی سے میروایت نقل کی ہے جبکہ تی موک بن اساعیل فرماتے ہیں کدان کا نام عبیداللہ بن طلحہ بن عبیداللہ بن کریز ہے۔ امام بخاری کی تاریخ میں این الی حاتم کی کتاب میں این حبان کی کتاب''التقات' میں مارے شخ ل القول البديع (67)

ع ابوداؤد سليمان بن اهدف" السنن" (982) سنن كبرى (151/2) مشكلوة المصابح (932)

## Marfat.com

ابوالحجاج المری کی تصنیف تهذیب الکمال میں یہی نام منقول ہے۔ لہذا عمروین عاصم کو ان کے نام کے بارے میں وہم ہوا ہے اور بالفرض آگر بد دو مختلف حضرات ہوں تو عمروین عاصم کے بیان کردہ عبدالرحمٰن نامی صاحب کے بارے میں کچھ پیتینیں اوراس حدیث کے علاوہ ان ہے کوئی دوسری روایت منقول نہیں ہے۔ اساء الرجال کے قدیم ماہرین نے ان کا کوئی بین تذکرہ نہیں کیا ہے اگر شیخ عمروین عاصم سام بخاری اورامام سلم نے اعادید نقل کی بین تا ہم شیخ مولی بین اسامیل کی بین اسامیل کی بین اسامیل کی تا ہم شیخ مولی بین اسامیل کی بین اسامیل کی تاکید اس حدیث ہے بھی ہو جاتی ہے جو دوسری سند اور متن کے ہمراہ حضرت ابو مریدہ سے منقول ہے جس کا بہم خقریب تذکرہ کریں گے۔

حضرت ابو ہر ریہ سے منقول

حضرت ابو ہر یرہ روایت کرتے میں صحابہ کرام شکھٹے نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں تو آپ نے فر مایا تم یوں درود پر صوبہ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ' وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ ' وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ' وَعَلَى مُحَمَّدٍ ' وَعَلَى اللهِ المِيْمَ وَاللهِ وَعَلَى اللهُ المِيْمَ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ المِيْمَ اوَاللهِ

إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ ' إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيَّدٌ

''اے اللہ! تو حضرت محمہ اور حضرت محمد کی آل پر رحمت نازل فرما اور حضرت محمہ اور حضرت محمد کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے تمام جہانوں میں حضرت ابرائیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر رحمت اور برکت نازل کی تھی۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی کما الک ہے۔'' لے

(اس کے بعد نبی اکرم نکھانے فرمایا)

''سلام كےطريقے ہےتم داقف ہو۔''

(ابن قیم کہتے ہیں) اس حدیث کی سندامام بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق ہے اوراے عبدالوباب بن مندہ نے خفاف کے حوالے نے قبل کیا ہے۔

امام شافعی اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ٹائٹہ ہے دریانت کیا .....ہم آپ پر کس طرح درود میسیوں تو آپ نے فرنگ

القول البديع (63)

يول پردهو:

لَلْهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ 'كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ 'كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِمُحَمَّدٍ 'كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُرَاهِيْمَ 'وَاللِمُحَمَّدِ ' كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُرَاهِيْمَ (وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُحَمَّدٍ أَوَاللَّهُ مُحَمَّدٍ مُ كَمَّا بَارَكْتَ عَلَى الْمُرَاهِيْمَ)

"ا الله! تو حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم کی آل پر" ( بھر آپ نے فرمایا) پھرتم محمد پر دروہ جسیو۔ ل

روی با برارود - و اس پر در دو - و اس کے داوی ابراتیم کو آبان ہیں۔ ان کی خامیوں کے باوجود امام شافقی نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابراتیم کو آبان سے گرا وینا ان کی تکذیب کرنے نے زیادہ بہتر ہے۔ امام مالک اور دیگر محد شین نے آئیس مشکوک قرار دیتے ہوئے ضعیف اور متر وک قرار دیا ہے بلکہ امام الک، امام احد، یکی بن سعید قطان، یکی بن معین اور امام نسائی نے صراحنا ان کی تکذیب کی ہے۔ حافظ ابن عقدہ کہتے ہیں میں نے ابراتیم بن ابواحد بن عدی ابراتیم بن ابواحد بن عدی نے بھی بی بابواحد بن عدی نے بھی بی باب کی بہت کی احادیث کی حقیق کی ہے۔ اور ان میں کوئی حدیث مکر نہیں ہات کی ہے کہ میں نے ان کی بیشتر احادیث کی تحقیق کی ہے اور ان میں کوئی حدیث مکر نہیں جدیث مکر نہیں نے ان کی احادیث میں کوئی جا دان کی احادیث میں کوئی جی حدیث مکر نہیں میں نے ان کی احادیث میں کوئی جی حدیث مکر نہیں میں نے ان کی احادیث میں کوئی جی حدیث مکر نہیں میں نے ان کی احادیث میں کوئی جی حدیث مکر نہیں میں احادیث میں کوئی جی حدیث مکر نہیں میں نے ان کی احادیث میں کوئی جی۔

(ابن تیم کہتے ہیں) درود شریف کے بارے میں حضرت ابو ہرریہ سے چند دیگر احادیث بھی منقول ہیں۔

# قبرانور کے پاس درود وسلام پڑھنا

ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے عشاری نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ٹانٹیا نے ارشاوفر مایا ہے:

مَـنُ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىُ وَكَلَ اللهْ بِهُ مَلكاً يُبَلِّغُنِىُ وَكُفِى اَمَرَ دُنْياه وَآخِرِتِه ' وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيْدًا ' اَوْ شَفِيْةًا

ل مند شافعی (278) سخادی

'' جو شخص میری قبر کے نزدیک جھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقر کیا ہے۔ مقرر کیا ہے جو اس درود کو جھ تک پہنچا دے گا اور (بیدورود) اس شخص کی دینا اور آخرت کے (جملہ) امور کے لئے کافی ہوگا اور قیامت کے دن میں اس کا گواہ ہوں گا۔ (راوی کوشک ہے کہ شاید آپ نے گواہ کی جگہ فر مایا) میں اس کا شفیح ہوں گا۔'' ل

اس روایت کے راوی ثمرین پونس بن موکیٰ الکدی محروک الحدیث ہیں۔ دوسری حدیث کے مطابق حضرت ابو ہر پرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم ناتیج نے ارشاد فرمایا ہے:

مَّا جَلَسَ قَوْمٌ مُجُلِسًا فَلَمْ يَذُكُووا اللهُ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيّهِ تُلَّيُّمُ إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَ شَاءَ عَفَا عَنُهُمْ وَإِنْ ضَاءَ اخذَهم

'' جب کچھ لوگ کسی محفل میں بیٹھیں افراس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور اللہ کے بی پر درود نہ بھیجیں تو دو محفل قیامت مکے دن ان کے لئے حسرت کا باعث ہو گل اگر اللہ نے چاہا تو انہیں معاف کردے گا اور اگر چاہا تو ان پر گرفت کرے گل'' م

اس روایت کواہام ترندی نے اپنی سند کے ہمراہ قبل کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ بوسف بن لیفٹو ب نے اس روایت کو اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ دونوں نے قبل کیا ہے۔

اساعیل بن اسحاق نے اپنی کتاب ' فضل الصلوٰۃ علی النبی'' میں اپنی سند کے ہمراہ اس روایت کونقل کیا ہے۔

امام ابوداؤ داور امام نسائی نے بھی اس روایت کونقل کیا ہے جبکہ ابن حیان نے اپنی سند کے ہمراہ پیروایت نقل کی ہے جوامام مسلم کی شرا نظ کے مطابق ہے۔ ع

ل شعب الإيمان (1583) تاريخ بغداد (291/3) لا ترقد كي اليصلي تجدين يسل "الجامع الليح" (1380) احمرُ الإعبر الندائد بن ثير بن خبل المسند "(4467) مستدك (4961) شعب المايمان (546) مع ابن حبان الإحامّ محمد بن حبان "الصحح" (590) ضائح الرجوي المستويب" المسن "عمل اليوم والمليلة (408)

## ہر محفل میں درود شریف پڑھنا جاہیے

ابن حبان نے ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابد ہر رہے سے بید روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ میہ ہیں ۔

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقَعَدًا لاَ يَدُكُوُونَ اللهُ إِنْهِ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي تَلَيُّا إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَحَلُوا الْجَنَّةُ لِلْفُوَابِ "جُولُاكَ كَى جُدِينِهُ كُروبِال الله كَا ذَكْرَيْس كرت اور ني اكرم تَلَيُّ هِروروزَئِيس تَشِيحة تو قيامت كرون بديشك ان كالتحريث كاباعث موكى الرّجدوه لوك جنت مين كيون ندواظل موجاكين." ل

اس روایت کی سند شیخین کی شرط کے مطابق ہے۔اس روایت کوامام حاکم نے اپنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے اور اے امام بخاری کی شرائط کے مطابق سیح قرار دیا ہے تگر حاکم کی سیہ رائے محفل نظر ہے کیونکہ ابراتیم بن حسن نے بیروایت آدم بن ابوایاس سے نقل کی ہے جو ضعیف ہے اوراس پر تنقید کی گئی ہے۔اس روایت کی سند میں علت سیے کہ ابواسحاق الفواری نے اسے اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہمریرہ سے موقو فانقل کیا ہے۔

اس کے ایک رادی صالح تو مہ ہیں۔ شعبدان سے روایٹ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ امام ما لک فرماتے ہیں بیر قشیمیں ہیں لہٰذا ان سے کوئی روایت حاصل نہ کرو۔

یکی کہتے ہیں بی تو ی نہیں ہیں اور ایک مرتبد آپ نے فرمایا بید تقد نہیں ہیں۔ معدی کہتے ہیں ان کی وہن مالت تبدیل ہوگئ ہے۔ نمائی کہتے ہیں رضعیف ہیں۔

(اہن قیم کہتے ہیں) ہماری تحقیق کے مطابق علم حدیث کے ماہرین کی ان کے ہارے میں آماہ اور ہیں گئی ان کے ہارے میں آماہ اور ہیں لیکن عمر کے میں آماہ ہیں اور تیسر کی دارے نے اور ہیں لیکن عمر کے آخری حصے میں ان کی دبی کے فیمنے ان کی روایت درست ہے اور جس نے بعد میں روایت کی ہے ان کی روایت درست ہے اور جس نے بعد میں روایت کی ہے ان کی روایت کی ہے ان کی روایت کی جا ان کی روایت کی جا ان کی روایات مشکوک ہیں۔ ان کے رہیلے کے شاگردوں میں ابن ابوذ ب، ابن جرس اور دس میں حاضر ہوئے اس وقت زیاد بن سعد شال ہیں۔ امام مالک اور ثوری جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت

إ احد الدعيد الله أحد بن عجر بن صبل" المسدد" (463/2) ابن حبان الدحاتم عجد بن حبان الصحح" ((591)

ان کی یادداشت کرور ہو چکی تھی۔ بیرائے امام احمد نے پیش کی ہے کہ جن حضرات نے ان سے ابتدائی زمانے میں احادیث روایت کی بیں ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ای روایت کوسلیمان بن بلال نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے مگر اس میں درووشریف کا ذکر نمیس ہے اور این الی ادلیس نے اپنی سند کے ہمراہ اس کی متابعت کی ہے۔

#### وسیله کیاہے؟

اساعیل''الصلوة علی النبی'' میں تحریر کرتے ہیں،سلیمان بن حرب نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے ہی اکرم ڈاٹٹھ نے بدارشاوفر مایا ہے۔

صَلُواْ عَلَى " فَإِنْ صَلاَ تَكُمْ عَلَى زَكُوةٌ لَكُمْ ' قَالَ: وَاسْأَلُوا الله لِيَ

''جھ پر درود جیجو! کیونکہ تمہارا بھی پر درود بھیجنا تمہارے لئے تزیمے کا باعث ہو گار چر فرمایا) اللہ تعالٰ ہے میرے لئے وسیلہ طلب کرو۔''

حضرت ابو ہر پر ہ فرمات ہیں پھر آپ سے مخود ہی بیان کیا یا شاہد ہم میں ہے کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا۔

ٱلْوَسِيْلَةُ اَعلى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةُ لَا يِنالُها اِلا رَجُلٌ ' وَٱرْجُوْ آنُ ٱكُوْنَ آنَ ذِلكَ الدَّجُلَ

"وسلّه جنت كا بلندترين درجه ب جس تك كوئى ايك خفس بي سكا ب اور مجمع المسترين من الله من الله الله الله الله الم

ای روایت کوایک اور سند کے ہمراہ بھی نقل کیا گیا ہے۔

اس روایت کوابن الی شیبہ نے اپی سند میں نقل کیا ہے۔

## جملها نبياء پر درود جيجو

اساعیل ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ہی اکرم فاہم کا نید فرمان نقل کرتے ہیں۔

ل احر ابوعبد النداحد بن محر بن طبل" المسعد" (365/2) ترقدي الوصيلي محر بن عيسي "الجامع التيح" (3612) . معنف عبد الرزاق (3120) معنف ابن الجاشيد بالمراقب (405/11)

#### Marfat.com

صَــلُوْا عَلَىٰ ٱثْبِيَآءِ اللهِ ' وَرَسُلِهِ ' فَإِنَّ اللهَ بَعْشَهُمْ كَمَا بَعَشى ' صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ

''(ویر) انبیاء و مُرلین بربھی درود مجیجو کیونکہ جس طرح الله تعالی نے مجھے مجھودے کیا ہے۔ انسان الفاظ میں بھیجر) معوث کیا ہے۔ (درودان الفاظ میں بھیجر) الله تعالی کی دختیں اور سلام ان پر نازل ہو۔'' الله تعالی کی دختیں اور سلام ان پر نازل ہو۔'' ا

#### راويانِ حديث پرنفز

رابن قیم کہتے ہیں) اس کے ایک رادی سعید بن زید بھاد بن زید کے بھائی ہیں۔ یکی اس عید بن زید بھاد بن زید کے بھائی ہیں۔ یکی بن سعید نے آئیس شعیف قرار دیا ہے۔ سعدی فرماتے ہیں محدثین نے آئیس شعیف قرار دیا ہے بیصاحب متنزئیس ہیں۔ نسائی کے بیان کے مطابق بید توی نہیں ہیں جبکہ امام مسلم نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ امام احمد کی رائے ان کے بارے میں بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یکی بن معین اور امام بخاری نے آئیس تقدقر اردیا ہے۔

اس روایت کی سند کے دیگر راوی عمر بن ہارون،مویٰ بن عبیدہ اور محد بن ثابت اگر چہ متند نہیں ہیں مگر اس حدیث کے دیگر شواہد موجود ہیں اور اس نوعیت کی روایات کو ثانو ی دلس کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔

### ایک اہم وعیر

درود شریف کے بارے میں حضرت ابو ہر پرہ ہے ایک اور روایت بھی منقول ہے جے

امام ترندى نے کی سند کے ہمراہ تل کیا ہے۔ نی اکرم تابیخ فرماتے ہیں۔ دَغِمَ اَنْفُ رَجُلِ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ، وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ

رَبِهِ اللَّهِ مِنْ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَرَحِمْ اللَّهِ وَرَحِمْ كَخُـلَ عَـكَيْمِهِ رَمِّنْ صَانُ ثُمَّ انْسَلَحَ قَبْلُ أَنْ يَغْفِيرَ لَهُ \* وَرَحِمَ أَنْفُ رَجِلٍ كَنْ اللَّهِ فِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

أدركَ عِنْدَهُ آبواه الْكِبَرَ فَلَمْ يُدُخلاهُ الْجَنَّةَ " فَيْ

'' وہ مخص رسوائی کا شکار ہوجس کے سامنے میرا تذکرہ ہواور وہ جھ پر درود نہ پڑھے۔ دہ مخص بھی رسوائی کا شکار ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ مہینہ گزر جائے مگر اس کی بخشش نہ ہواور وہ شخص بھی رسوائی کا شکار ہوجس کے والدین

ل المطالب العاليه (3327) القول البرلج (80) فضل الصلوّة على النبي (45)

## Marfat.com

اس کے سامنے بڑھاپے کی حدود تک پہنچ جائیں (اور اس کی خدمت کے باعث) اے جنت میں ندلے جاسکیں۔'' ال

امام ترفدی فرماتے ہیں اس بارے میں حضرت جابر اور حضرت انس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے حسن غریب ہے اس کا ایک راوی ربعی بن ابراہیم اساعیل بن ابراہیم کا بھائی ہے۔ پی ثقہ ہے اور یمی ابن علیہ ہے۔

لعض الل علم سے مید بات متقول ہے ایک مجلس میں ٹی اگرم تائی پر ایک مرتبہ درود جھیجنا کا فی ہے۔ یہی بات امام حاکم نے متدرک میں نقل کی ہے۔

ندگورہ بالا حدیث کے ایک راوی عبدالرحمٰن بن اسحاق ہیں۔امام مسلم نے انہیں متند قرار دیا ہے۔امام احمد بن صنبل انہیں صالح الحدیث کہتے ہیں۔ بعض محدثین نے ان پر تقید بھی کی ہے جبکہ امام ابوداؤ دفرماتے ہیں بیر ثقدتو ہیں مگر عقیدے کے اعتبارے قدری ہیں۔ اساعیل بن اسحاق ابن اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے نے نقل کرتے

اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللهِ الله السنبرَ فَقَالَ: "آمين ' آمين ' آمين" فَقِيلُلَ لَهُ: يَهَا رَسُولُ اللهُ إما كنتَ تصنعُ هذا الفقالَ: "قالَ لى جبويلُ ': رَغِمَ اَنفُ رجلٍ دحلَ عليه رمضانُ ولم يُغَفَّرَلَهُ ' فَقُلْتُ: آمين . ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ آنفُ عَبْدِ أَد كُلُ اَبُويه اَوْ آصَدَهُما الْمِكِرُ لَم يَلُ حُلِ الْمَحَنَّةُ فَقُلُ مُنتَا الْمَحَنَّدُ وَقُلُ مُنتَا الْمَحَنَّدُ وَقُلُ مُنتَا الْمَحَنَّدُ وَقُلُ مُنتَا الْمَحَنَّدُ وَقُلُ مُنتَا الْمَحَنَّدُ وَقُلُمُ يُعَمَلِ فَقُلُمُ يُعَمَلِ عَلْمُ كَاللهُ مُنتَا الْمَحْتَةُ وَلَمْ يُعَمَلُ الْمَحْتَةُ وَلَمْ يُعَمَلُ مَن وَعُمَ آنَفُ عَبْدٍ ذُكِرُتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُعَمَلِ عَلْمَ نَعْمَدُ اللهُ يَعْمَلُ الْمَحْتَةُ وَلَمْ يُعْمَلُ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَالِيةُ اللهُ المُعَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

''ایک مرتبہ نبی اکرم نافی منبر پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین ، آمین ، آمین ، آمین ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ! آپ نے پہلے بھی ایسانہیں کہا تو آپ نے فرمایا، جریل نے مجھ سے کہا وہ شخص رسوائی کا شکار ہوجور مضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے تو میں نے کہا آمین ۔ پھر جریل نے کہا وہ شخص رسوائی کا شکار ہوجو اینے والدین یا ان میں ہے کی ایک کو بڑھا ہے کی خالت میں یا ہے شکار ہوجو اینے والدین یا ان میں ہے کی ایک کو بڑھا ہے کی خالت میں یا ہے

ا ترزئ ابيسل غير بن يسل "الجامع التح" "(3545) احد الدعو الله التدين محد بن على "المسند" (254/2) ابن حبان ابوعاتم محد بن حبان "المتح" "(908) القول البدلج (212) (اوران کی خدمت کے باعث) جنت میں داخل ندہو سکے، میں نے کہا آمین پھر جریل نے دعا کی وہ محض رسوائی کا شکار ہوجس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اوروہ آپ پرورودنہ پڑھے تو میں نے کہا آمین''

. اس روایت کے ایک راوی کیرین زید ہیں۔ انہیں ابن حبان نے ثقة قرار دیا ہے۔ ابوز رعد انہیں ''صدوق'' میں ثار کرتے ہیں تاہم ان پر تقتید بھی کی گئی ہے۔

این حبان نے اپنی سند کے ہمراہ اس روایت کو حضرت ابو ہر پر ہ کے حوالے ہے اپنی سیخ میں نقل کیا ہے تاہم اس روایت میں بیدالفاظ ہیں۔

مَنْ ذُكِرُتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ' فَمَاتَ ' فَلَحَلِ النَّارَ ' فَابَعدَه الله

ا قل: آمين 'فقلت: آمين'' درد ما سيمن من هشخص سيم من در من سيم

"(جبریل نے کہا) جس شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہواوروہ آپ پر دروونہ بھیج اور وہ مر جائے پھر جبنم میں داخل ہوتو اللہ تعالیٰ نے اسے (اپنی امت سے) دورکر دیا۔آپ آمین کہیں تو میں نے کہا آمین" سے

اس روایت کے راوی محمد بن عمر و ہیں۔ امام بخاری اور مسلم متابعات میں ان سے احادیث نقل کرتے ہیں ابن معین نے آئیس تقد قرار دیا ہے۔ ترندی نے آئیس صحح قرار دیا

مب رغم كامفہوم

(ابن قیم کہتے ہیں)' (غُم'' میں 'غ' پر زیر پڑھی جائے گی لینی وہ خاک آلود ہو۔ابن الاعرابی کہتے ہیں' 'غ'' پر زیر پڑھی جائے گی اوراس کامٹنی ذلیل ورسوا ہونا ہے۔

ورووشریف کے بارے میں حضرت الا جریرہ سے منقول روایات میں ایک وہ صدیث مجی شامل ہے جے امام مسلم نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو جریرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ٹبی اکرم نظام نے ارشاد فرمایا ہے:

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ واحدةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشُرًا

ل نضل الصلوّة على النبي (18)

ع ابن حمال (907) الادب المفرد (646) مند بزار (3169) صحح ابن خزيمه ابوبكر محد بن اتحق "التحجون (1888) '' جو شخص جھے پرایک مرتبہ درود بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحتیں نازل فرما تا ہے۔'' ل

اس روایت کوامام ابوداؤد، ترندی، نسائی اور ابن حبان نے نقل کیا ہے۔ ترندی کہتے ہیں بیصدیث حسن میچے ہے۔ اس صدیث کوابن حبان نے ان الفاظ میں بھی نقل کیا ہے۔ مَنْ صَلّٰى عَلَى مَرَّةً وَّاجِلَةً كُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ "'جُوْضِ جُھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس کے موش میں اس کے لئے دی

نکیال کھی جائیں گا۔''ع

مہجد میں داخلے کے وقت دروو شریف پڑھٹا کیا ہے مہد میں داخلے کے وقت دروو شریف پڑھٹا کیا ہے

ورودشریف کے بارے میں حضرت ابد ہریرہ سے منقول روایات میں وہ حدیث بھی شامل ہے جے ابن تزیمہ نے اپنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے۔ نبی اکرم مُلَقِیم نے ارشاوفر مایا

إِذَا دَحَلَ اَحَدُكُمُ الْمُسْجِدُ ۚ فَلَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيّ ۚ وَلِيُقُلُ ۚ اللَّهُمَّ افْتَحُ لِيْ اَبُوابَ رَحْمَتِكَ ۚ فَإِذَا خَرَجَ فَلَيْسَلِّمُ عَلَى النَّبِيّ تَالِّيُّمُ ۗ وَلَيْقُلُ: اللَّهُمَّ اَجِرُيْنِ مِنَ الشَّيْطُنِ"

"د جو محص مبديس واغل ہوات جائے كدوہ نبى برسلام بھيج اور كھريد دعا پڑھ اے اللہ! تو ميرے كے اپنى رحمت كے دروازے كھول دے۔ اك طرح جب دہ مبدے باہر فكلے تو نبى برسلام بھيج اوربيد دعا پڑھاے اللہ! تو مجھے شيطان مے مخوفار كھے۔ "ع

لِ مسلم بن الحجاج القشيري "الجامع الصحح" (408) ابوداؤد سليمان بن الصف" السنن" (1530) ترذي ا ابوئسي محر بن عسن" الجامع الصحح" (485) نسائل احمد بن شعب" السنن" (50/3) احد ابوعبد الله احد بن محر بن خسل المسدة (485/2) ابن حالاً الإعامة محر بن حبال الصحح" (906)

ع ابن حبان الوحاتم محد بن حبان "القيح" (905) احمد الوعبد الله احمد بن محمد بن حكمه بن منبل" المسند" (262/2) الديعلى" احمد بن على المسند ر (6527) فعل العسلة ة على النبي ( 11) مجمع الزوائد (160/10)

س نسانیٔ احد بن شنیب عمل الیوم وألملیله (90) این حیان (773) عام ابوعبدالله مجدین عبداللهٔ "المستد رک علی التحدیسین "(2071) منن کبرکی (442/2) این نزید الویکر گیرین التی التیجی "(452)

#### Marfat.com

اس روایت کوابن حبان نے اپنی سند کے ہمراہ اپنی سیح میں نقل کیا ہے۔ ورود شریف کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ایک روایت ہیہ ہے ''الجزء المعروف'' کے مصنف حسن بن احمد نے اپنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے بنی اکرم نے ارشاوفر مایا ہے:

لَا تَجْعَلُوا بِيُوْتَكُمْ قُبُورًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَى ۖ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تِبلُغني حَيْثُمَا كُنتُمْ

''اپے گھروں کوقبریں نہ بناؤ اور میری قبر کوعید نہ بناؤ جھ پر درود پڑھو بے شک تم جہاں کہیں بھی ہو گے تہار ادرود جھ تک پننچ گا۔''

فرشتے درود پہنچاتے ہیں

درووشریف کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ایک روایت وہ ہے جے مسلم بن ابرا بیم نے اپنی سند کے ہمراہ فقل کیا ہے بی اگرم نظائل نے اسٹاد فر مایا ہے:

رَقَ لَهُ سَيَّارَ قَ يِّنَ الْمُسَارِعَكَةِ أَذَا مَرُّوا بَحِلَقِ اللِّكُو ' قَالَ بَعْضُهُمُ لِمَبُض: اقعدُوا وَاذَا دعا القومُ امِّنُوا عَلَى دُعَائِهِمْ ' فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ " تَقَيَّمُ صَلَّوا مَعَهُمْ حَتَّى يَفْرَغُوا ا ثُمَّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: طُوبِي لِهِوَلَآءِ يَرْجعُونَ مَغُفُورًا لَهُمْ

"الله تعالی کے بھن فر سے ایے ہیں جو گھوتے پھرتے رہتے ہیں جب وہ ذکر کی محفل کے پاس سے گزرتے ہیں جو ان کی کی محفل کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان میں سے بعض دوسروں کو کہتے ہیں اور جب وہ نی پر بیٹھو جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو میفرشتے ہیں ان کے ہمراہ درود بھیجتے ہیں پھروہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں میرسب لوگ کنے خوش نصیب ہیں کہ یہ اس حال میں واپس سے کہتے ہیں میرسب کی بخشش ہو چکی ہوگے۔" ع

ل الدواة ذسليمان بن العند "أسنن" (2042) احراد عبد الله احمد بن محرين منبل" ألمسند" (367/2) ع القول البديع" (348)

### آپ الله خودسلام كاجواب دية بين

درود شریف کے بارے میں حضرت ابو ہر ہوہ ہے ایک میدروایت بھی منقول ہے جے امام احمدادرامام ابوداؤد نے اپنی سند کے ہمراؤنقل کیا ہے ٹی اکرم تلاظ نے ارشاد فرمایا ہے: مَا مِنْ اَحَدِ یُسَلِّم عَلِیَّ اِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَیَّ رُوُرِ حِیْ حَنِّی اَرُدَّ اِلْیَهِ السَّلامَ ''جوشم جھ پرسلام بھیجتا ہے اللہ تعالی میری دوح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔'' لے

اس روایت کے راوی ابومفر کا نام حید بن زیاد ہاس روایت کو امام ابوداؤد نے اپنی سند کے ہمراہ قل کیا ہے۔ اور اس کی سندیج ہے۔

(ابن قیم کہتے ہیں) میں نے اپ شخص کے دریافت کیا یزید بن عبداللہ (جنہوں نے سے دوایت حضرت ابو ہریرہ سے احادیث می ہیں؟ تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے جواب دیا وہ حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے (گویا اس حدیث کی مندمشکوک ہے کیونکہ) ہزید بن عبداللہ ضغف ہیں اور ان کا حضرت ابو ہریرہ سے سام محل نظر ہے۔

محل نظر ہے۔

آ پیافید اور فرشت سلام کا جواب دیتے ہیں

دردوشریف کے بارے میں حضرت الوہریرہ سے منقول ایک حدیث وہ ہے جسے حافظ ابواجیم اصفہانی نے طبرانی کے حوالے نے اکر ا ابواجیم اصفہانی نے طبرانی کے حوالے نے نقل کیا ہے۔ نبی اکرم مُلاثی نے ادر شاوفر مایا ہے: مَا مِنْ مُسُلِم يُسَلِّمْ عَلَى فِيْ شَرْقِ وَ لاَ فِي غَرْبٍ ، إِلَّا أَمَا وَ مَلازِ تَكُةُ

إ ابودا ورسليمان بن اهده "أسنن" (2041) منداح ابوعبد الله احد بن محد بن خبل" المسيد" (527/2) ع الجامع الصغير (8838) القول البدلع (227) رَبِّى نودُّ عَكَيْدِ السَّلامَ ' فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ امَا بَالُ اَهْلِ الْسَمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: وَمَا يُقَالُ لكريم فِي جِيرتِه وجيرانِه ' إِنَّهُ مِمَّا أُمِرَ بِهِ من حفظِ الْجَوَارِ وَحفظِ الْجيران"

"جومسلمان مشرق یا مغرب میں بھی پر سلام بھیجا ہے تو میں اور میرے پروردگار کے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کی شخص نے دریافت کیا یارسول اللہ اائل مذید کا کیا حال ہوگا تو آپ نے فرمایا کی معزر شخص سے ہما یکی اور ہسایوں کے بارے میں کیا تو قع کی جائتی ہے ہی کدوہ ہسائیگی اور ہسایوں کے خیال رکھے گا۔" یا

حافظ محمہ بن عثان کہتے ہیں اس روایت کوعمری نے وضع کیا ہے اور ایبا ہی ہے کیونکہ یہ سند حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی۔

حن بن شاذان اپنی سند کے ہمراہ حضرت بریدہ کا بیان نقل کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ پر سلام جیجنے کا طریقہ نو ہم سکھے بیچے ہیں۔آپ پر درود کس طرح جیجیں؟ تو نی اکرم تاہیم نے ارشاد فرمایاتم یوں پڑھو:

ٱللُّهُمَّ اجعلُ صَلواتِكَ ، ورحمَتَك على مُحَمَّدِ ، وَعَلَى الِ مُحَمَّدِ ، وَعَلَى الِ مُحَمَّدِ كَمَا جعلتَها عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجيْدٌ

"اے اللہ الو اپنا درود اور رحمتیں حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر نازل فرما جیسے تو نے اسے حضرت ابراہیم پر نازل کیا۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی کا الک ہے۔" ع

اس روایت کے راوی ابوداؤد کا نام تفی بن حارث الاگی ہے بداگر چرمتروک الحدیث بین تا ہم جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اس نوعیت کی روایات کو ٹانوی تا ئیری دلیل کے طور پُنقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ بنیادی اصول کے طور پر انہیں نقل نہیں کیا جا سکتا۔ درود شریف کے بغیرنماز نہیں ہوتی

حفرت مبل بن معيد الساعدي كي روايت كوطبراني في الي سند كي بمراه "معم" ميل

ل سخادى القول البديع (320)

ع الد 353/5 عار والد 144/2

نقل كياب ني اكرم تلظ في ارشاد فرمايا ب:

لاَ صَلاَة لِمنُ لاَ وُضوء له وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُو اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلاَ صَلاَة لِمَنْ لاَ يُحِبُّ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلاَ صَلاَة لِمَنْ لاَ يُحِبُّ الْاَنْصَادَ

''جو شخص وضونہ کرےاس کی ٹمازئیس ہوتی اور جو (وضو کے آغاز میں )اللہ کا نام نہ لےاس کا وضوئیس ہو گا اور جو شخص نبی اکرم عُلِیم کر دود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی اور جو شخص انصار سے محبت نہ رکھتا ہواس کی بھی نماز نہیں ہوتی ۔'' ل

اس روایت کوانام این باجہ نے اپنی سند کے ہمراہ عبدا کھیمن بن عباس ڈائٹ سے نقل کیا ہے جو الی بن عباس ڈائٹ کے بھائی میں جہاں تک الی بن عباس ڈائٹ کا تعلق ہے تو امام بخاری نے اپنی مسیح میں ان سے احادیث روایت کی میں گر امام احمد، کچی بن معین اور دیگر محد شین کے انہیں ضعیف قر اردیا ہے گر ان کے بھائی عبدا کھیمن کے بارے میں محد شین کا اتفاق ہے کہ یہ ''متروک الحدیث' میں اگر ہے ہیں تو اس روایت میں کوئی حرب نہیں ہوگا کیونکہ اس صرورت میں میر جبر حسن سے کم نہیں ہوگا کیونکہ اس موایت میں میر جبر حسن سے کم نہیں ہوگا کیونکہ اس صرورت میں میر جبر حسن سے کم نہیں ہوگا کیونکہ اس موایت اگر ابن الی فدید یا ان سے کم مرتب کے لوگوں نے غلوانہی کے باعث ان کے بھائی ابی کی بجائے ان فدید ہے اور شاید ایسانی ہوا ہے تو یہ ایک مضبوط خامی ہے کیونکہ یہ صدیث عبدالمسیمن کے نوالے ہے اور شاید ایسانی ہوا ہے تو یہ ایک مضبوط خامی ہے کیونکہ یہ صدیث عبدالمسیمن کے حوالے سے بھی معروف ہے۔

حضرت بهل بن سعد الساعدى ف درود شريف ك بارك بل ايك اور روايت بقى منقول به بحامام بغوى في المي اور روايت بقى منقول به بحامام بغوى في المي سند كه بمرافق كيا به حضرت بهل فرمات إلى - حَرَجَ رَسُولُ اللهِ تَلْقُمْ فَياذَا أَنَا بِابِي طَلْحَة ، فَقَامَ إلَيْهِ ، فَتَاهَ إلَيْهُ فَقَالَ : بَابِسَى أَنْتَ وَأُقِسَى يَهَا رَسُولُ اللهِ إليَّيْ لِآرى السُّرُورُ فِي وَجُهِكَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدا مَنُ صَلَّى عَلَيْك فَقَالَ : يَا مُحَمَّدا مَنُ صَلَّى عَلَيْك مَرَةً - وَوْ قَالَ وَاحِدَةً ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ ، وَمَحا عَنْهُ بِهَا عَشَرَ مَسَنَاتٍ ، وَمَحا عَنْهُ بِهَا عَشَرَ وَالْتَالِي .

ل ابن ماجه 400 طبرانی معجم مجير 120/6

"اكك مرتبه ني اكرم تأفيم تشريف لائے، مير عدمراه حضرت ابوطلح بھي موجود تھ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ سے ملاقات کی اور عرض کی میرے مال باب آب يرقربان مول يا رسول الله! آج آپ كے چرے يرخوشى كے آثار وکھائی وے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں ابھی کھے در سلے جریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے محمد! جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا ادراس کے دس گناہ معاف کر دے گا اور اس کے دس درجات بلند کرے گا۔" ا

اس مدیث کے ایک راوی ابن حبیب کہتے ہیں کہ آپ نے بیابھی ارشاد فر مایا! فرشتے اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل کریں گے۔''

(ابن قیم کہتے ہیں) یہ روایت سند کے اعتبار سے حضرت سہیل کی بجائے حضرت ابوطلحہ کی سند میں زیادہ بہتر ہے۔

حضرت ابن مسعود کی روایت کوامام حاکم نے اپنی سند کے ہمراہ مشدرک میں نقل کیا ب- بى اكرم تلكيان ارشادفر ماياب:

"جب کوئی شخص نماز میں تشہد پڑھے تو پہ (درود) پڑھے۔"

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت وَبَار كُت ا وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَالِ إِبْرَاهِيْمَ اللَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ"

"اے اللہ! تو حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر رحت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر رحمت اور بر کت نازل کی اوران پر رحم كيا- بيشك تو قابل تعريف اوربزر كى كاما لك بي-" امام بہیق نے بھی ' دسنن کبریٰ' میں اس روایت کوفق کیا ہے۔

امام حاکم نے اس روایت کوچھ قرار دیا ہے لیکن میکل نظر ہے کیونکہ اس کے ایک راوی یچیٰ بن سباق اوران کے شخ عدالت و جرح کے اعتبارے غیرمعروف ہیں۔ ابوحاتم بن حبان نے اپنی کتاب''الثقات' میں کی بن سباق کا تذکرہ کیا ہے۔

ا نَانَ عَلِ الدِم والليلة 44/3 أبن حبال 915 عجر الى مع كير 4720

ي بيلق اسنن كبران 379/2 ما كم 1/269)

امام دارقطنی نے اپنی سند کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیر بیان نقل کیا

. نی اکرم ﷺ نے مجھے تشہد کے کلمات اس طرح سکھائے ہیں چیسے آپ ہمیں قر آن کی سورتیں سکھایا کرتے تھے۔ (اوروہ کلمات یہ ہیں)

التَّحِيَّاتُ اللهُ وَالصَّلُوهُ وَالطَّيِّاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ اللهَ النَّيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَالصَّلُومُ عَلَيْكَ اللَّهُ النَّيُّ وَرَحْمَهُ اللهَ وَالسَّلِحِيْنَ اللهُ المَّالِحِيْنَ اللهُ اللهَ وَالسَّلامُ عَلَيْهَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمَّ مَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَمِيْدٌ مَحِيْدٌ مَا اللهُ مَا اللهُ مَعْمَلُوا اللهُ وَصَلَوَاتُ اللهُ وَمِيْدٌ مَا مَعْمَى اللهُ مَا اللهُ مَعْمَلُوا اللهُ مَعْمَلُوا اللهُ مَعْمَلُوا اللهُ اللهُ وَمَلَواتُ اللهُ وَمِيْدٌ مَعِيْدٌ مَحِيْدٌ مَعْمَلُولُ اللهُ مَا اللهُ مَعْمَلُوا اللهُ اللهُ مَعْمَلُولُ اللهُ مَعْمَلُولُ اللهُ مَعْمَلُولُ اللهُ مَعْمَلُولُ اللهُ الله

 (امام جابد فرمایا کرتے تھے) جب نمازی اللہ کے تمام نیک بندوں پرسلامتی کے زول کی دعا کرتا ہے تو گویا وہ تمام آسانوں اور زمین میں رہنے والی جملے تلوقات کی سلامتی کی دعا کرتا ہے۔

(ابن قیم کہتے ہیں) اس حدیث میں علت میہ ہے کہ میر عبدالو ہاب بن مجاہد ہے منقول ہے۔ کی بن معین، دار قطنی اور ویگر محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ حاکم ان کے ہارے میں کہتے ہیں میصاحب اینے دالدہ جھوٹی احادیث روایت کرتے ہیں۔

اس میں دوسری علت بہ ہے کہ اُتشھال آن لا إلله إلا الله واتشهال أن مُحمداً مُحمداً عَبْدا والله عَرْسُولُه " تك تشمد كا حسد حضرت ابن معود سے حفوظ طور پر منقول ہے اور بعد والا حسم وقوف اورم فوع دونوں طرح ہے منقول ہے۔

"جبتم بيالفاظ پڑھلوتو تبہاری نماز مکمل ہوگئ اب اگرتم اٹھنا چا ہوتو اٹھ جاؤ اوراگر بیٹے رہنا چا ہوتو بیٹے رہو۔" لے

(ابن قیم کتے ہیں) زیادہ ورست اور قرین قیاس رائے یہی ہے کہ بیروایت موتوف

درود شریف کے بارے میں حضرت ابن مسعود سے ایک اور روایت بھی منقول ہے جے مجمد بن حمدان اعروزی نے اپنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے۔ نبی اکرم ٹائیڑ نے ارشاد فر مایا

> مَنْ لَكُمْ يُصَلِّ عَلَىَّ فَلاَ دِيْنَ لَـهُ دونشخص م

'' خِوْتُخْص مجھ پر درود نہیں بھیجا وہ بے دین ہے۔'' د فریر در سا

## قرب نبوى كاحصول

امام ترفدی اپنی جامع ''مین'' اپنی مند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ بی اکرم ٹائٹل نے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّ ٱوْلَى النَّاسِ بى يومَ الْقِيَامَةِ اكْنُرُهُمْ عَلَى صَلُوةً "تَمَامت كَ دن مير سرب ربّ سے زياده قريب وه خص ہوگا جو (دنيا مير) كثرت سے جھي پر درود پڑھتا تھا۔"ع

· النوال البري 222 ع ترفر 484 الن حبان 911 أان الي شير 115/11

ا مام ترندی فرماتے ہیں میرحدیث حسن غریب ہے۔

ای روایت کو ابوطاتم بن حبان نے اپنی دھیجی میں اپنی سند کے ہمراہ، حضرت ابن معدد سے نقل کیا ہے۔

بیروایت مند بزار میں بھی موجود ہے۔

تاہم ترنہ می اور ایوحاتم کی مند میں ذراسا اختلاف ہے۔اس روایت کوامام بغوی نے بھی اپن سند کے ہمرافقل کیا ہے۔

امام ابن ماجدا پی سند کے ہمراه اپنی دوسنن 'میں حضرت ابن مسعود کا بدیمان نقل کرتے

يں۔

''جبتم بارگاہ رسالت میں ہدیۂ درود وسلام پیش کروتو اے اچھے الفاظ میں پیش کرو کیونکہ تہمیں بینمیں معلوم کہ شاید اے بارگاہ رسالت میں چیش کرویا جائے۔''

آپ کے شاگر دوں نے عرض کی، آپ ہمیں سکھا کمیں (کہ ہم کن الفاظ میں درود شریف پڑھیں) تو حضرت ابن مسفود نے فریایا تم ایول پڑھو:

اَلْلَهُمْ اجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاللَّهُمَّ اجْعَلُ صَلَوْلِكَ وَاللَّهُ الْمُحَيْرِ وَاللَّهُ الْمُحَيْرِ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ المَعْدُ مَقَامًا مَّحُمُو قَا يَغْمِطُهُ بِهِ وَقَائِدِ الْحَيْرِ وَرَسُولِكَ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ المِعْدُ مَقَامًا مَّحُمُو قَا يَغْمِطُهُ بِهِ الْاَكْوَرُ وَالْاَحْرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا اللهُ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَى اللهُ مَحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ ا

"اے اللہ! تو اُنیا درود اور رحمت اور برکتیں (اس مستی پر) نازل فرما جو تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ پر ہیر گاروں کے پیٹوا ہیں سب سے آخری نی ہیں۔ (جن کا نام نامی) حضرت محمد ہے جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں۔ بھلائی کے پیٹوا اور قائد ہیں۔ رحمت کے پیٹا ہمر ہیں۔اے اللہ! انہیں اس مقام محود پر فائز فرما جس پر سب اعظے پچھلے لوگ رفک کریں گے۔اے اللہ! تو حعزت محمد اور حعزت محمد کی آل پر درود نازل فرما جیسے تو نے حصزت ابراہیم اور حصرت ابراہیم کی آل پر درود نازل کیا بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی کا مالک ہے اور حضرت محمد اور حصرت محمد کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم اوران کی آل پر برکت نازل کی ۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی کا مالک ہے۔' کے

درودشریف کے بارے میں حضرت ابن مسعود سے ایک اور روایت بھی منقول ہے جسے امام نسائی نے اپنی سند کے ہمراہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ نبی اکرم ٹاٹیڑا نے ارشاد فر مایا

اِنَّ اللهِ مَلائكةً سيَّاحين عِيلِفون عَنْ اَمَّتى السَّلام '' بِحَثَكَ اللهُ تَعَالَى كَ لِعَنْ فرشْتَ مُّوسَتَ يُعرِبِّ ربِّ مِن اور وہ ميري

امت کا سلام (مجھ تک) پہنچاتے ہیں۔'' (ابن قیم کہتے ہیں) اس کی سندھیجے ہے۔

اراین یے منبے ہیں ۱۰ کی صریح ہے۔ ای روایت کوابوحاتم بن حبان نے اپنی سند کے ہمراہ اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید کی حدیث کو امام احمد نے اپنی سند کے ہمراہ یوں نقل کیا ہے حضرت فضالہ فرماتے ہیں۔

''نی اکرم تلفظ نے ایک مخص کو دیکھا جس نے نماز میں دعا کے دوران نہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور نہ بی نبی اکرم تلفظ پر درود بھیجا تو آپ نے فر مایا اس شخص نے جلد ہازی کا مظاہرہ کیا ہے بھرآپ نے ای شخص کو یا کمی اور کونخا طب کرتے ہوئے فرمایا۔

َ إِذَا صَـٰ لَّنِي اَحِدُكُمُ فليداً بِتَحْمِيْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ' ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّب النَّبِيِّ تَنَيِّعُ ' ثُمَّ يَدُعُو بَعُدُ بِمَا شَآءَ

''جب کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے پروردگار کی حمد و شاء بیان کرے پھر نی اکرم نکھا پر درود بھیجے اور پھر جو چا ہے دعا کرے۔''

اس صدیث کوامام احمداور ابوداؤونے روایت کیا ہے اور بیای روایت کے الفاظ میں

ل ابن لجه 906 نسائي 43/3 عبد الرزاق معن 3116 ابن الي شير 517/2 يزار 845 طراني الجم كير 10528 سط الإدائد 481 ترند 3477 نسائي 44/3 عام 230/1

### Marfat.com

جبرامام نمائی اور ترندی نے (الفاظ کے ذراہے اختلاف کے ساتھ) اسے قل کیا ہے۔ (ترندی نے) اسے حدیث حس صحیح قرار دیا ہے۔

امام ترندی نے ایک سند کے ہمراہ اور ابن حبان نے اپنی سیح میں اپنی سند کے ہمراہ انے قال کیا ہے۔

حضرت ابوطلحہ انصاری کی روایت کوامام احمدنے اپنی سند کے ہمراہ اپنی مشدیش نقل کیا ہے۔حضرت ابوطلحہ انصاری فرماتے ہیں۔

اَصُبَحَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّفْسِ ' يُرى فِي وَجْهِهِ الْمِشُرُ' قَالُواْ: يَا رَسُولُ اللهِ ! اَصبحتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْس يُرى في وجهِكَ الْبِشُرْ' قَالَ' "اَجلْ! اَتَانى اتِ مِنْ رَبِّي عَزْوَجَلَّ فَقَال مَنْ صلَّى عَلَيْكَ مِن اَمَّتِكَ صَلاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ اومحا عنه عشر سيناتٍ ورَفَعَ لَهُ عَشَر دَرَجَاتٍ ' وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا

''ایک دن نبی اکرم تاثیل تشریف لا یک تو آپ کا مزاح نبایت خوشگوار تها اور آپ کی مزاح نبایت خوشگوار تها اور آپ کے چہرہ مبادک پر خوش کے آثار دکھائی دے دہے تھے محابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! آج آپ کا مزاح زیادہ خوشگوار ہے اور خوش کے آثار آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بال ابھی میرے روردگار کا فرستادہ میرے پاس آیا اور اس نے جھے بتایا۔ آپ کی المت کا جو شخص آپ پر ایک مرتبدورود تیسیح گا اللہ تعالی اس کے وش میں اے وس نیکیال عطا کرے گا۔ اس کے دس اور وات بلند کریگا اور اس کے وس ورجات بلند کریگا اور اس کے وس ورجات بلند کریگا اور اس کے وس ورجات بلند کریگا اور اس کی باندا اے جواب عطا کرے گا۔

اكِ اورروايت كِ مطابق حفرت ايطلح بيان كرت إلى -ان رَسُولَ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ جاءَ ذَاتَ يَوْمٍ والسُّرورُ يُرى فِي وَجْهِهِ ' فَقَالُوا ا يَا رَسُولَ اللهِ إِنا لنسرى السُّرُورَ فِي وَجْهِكَ ؟ فَقَالَ: "إِنَّهُ اَتانى الْملكُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّد اللهَ يُرْضيك أَنْ رَبَّك عَزَّوجلَّ يَهُولُ : إِنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ آحَدٌ مِنْ أَمَّيِكَ إِلَّا صَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ آحَدٌ مِنْ أَمْيِكَ إِلَّا صَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا قَالَ: بَلَى ا ''ایک مرتبہ نی اکرم نافی تشریف لاے تو خوشی کے آثار چرہ مبارک پرصاف محسوس ہو رہے تھے۔ محاب نے عرض کی یا رسول اللہ! آج ہم آپ کے رخ الور پر زیادہ خوشی کے آثار دکھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ابھی ایک فرشته میرے پاس آیا اور بولا اے محمد! کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کا پروردگار فرما تا ہے کہ آپ کی امت کا چوشی آپ پر ایک مرتبہ درود بیجے کا میں اس پر دس مرتبہ درود بیج گا تو ہیں اس پر دس مرتبہ درود بیج گا تو ہیں اس پر دس مرتبہ سلام بیجوں گا۔ (راوی کہتے ہیں) تو نی سلام بیجے گا تو ہیں اس پر دس مرتبہ سلام بیجوں گا۔ (راوی کہتے ہیں) تو نی اکرم نظام نے فرمایا ہاں!'' لے

ا مام نسائی اور این حبان نے اس روایت کواپٹی اپٹی سند کے ہمرا ڈفقل کیا ہے۔ امام نسائی اپٹی سند کے ہمراہ حضرت انس بن مالک کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹاٹھا نے ارشاد فرمایا ہے:

مَنْ ذُكِرُتُ عِبْدَهُ ۚ فَلَيُصَلِّ عَلَى ۖ وَمَنْ صَلَّى عَلَى مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

'' جس شخص کے سامنے میرا تذکرہ ہواہے چاہئے کہ جھی پر درود بیسیج ( کیونکہ ) جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجنا ہے۔'' ع

درود شریف کے بارے میں حضرت انس سے ایک اور روایت منقول ہے جس کے مطابق نبی اکرم ٹائیج نے ارشاد فرمایا ہے:

مَنْ صَـٰلَى عَلَىَّ صَلاةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَسْرَ صَلواتٍ وحطَّ عَنُهُ بِهَا عَسْرَ سَيِّناتٍ ورفعَه بها عشرَ درجاتٍ

'' جو شخص جھے پر ایک مرتبہ درود بھیجا ہے اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ درود بھیجا ہے۔اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے۔''ع

ل احر 3014 أبن حبان 915 عام 420/2 أبن ابي شيبه 516/2 ع ( نساق أممل أليم 61 أمتم الاوسل 2788 ) "" مع نساق 50/3 أحر 2021 أبن حبان 90% عام 550/1 اس روایت کوامام احمد نے "مند" میں اپنی سند کے ہمراؤ تقل کیا ہے جبکہ ابن حبان نے اپنی "صحح" میں اپنی سند کے ہمراؤ تقل کیا ہے۔ اس میں علت یہ ہے جس کی طرف امام نسائی نے اپنی سنن کم بی میں میں اشارہ کیا ہے کہ اس روافیت کوشن نے حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ اس روافیت کوشن نے حضرت انس سے نقل کیا ہے حضرت انس بن مالک سے احادیث نئی ہوں جبکہ حضرت برید بن ابی مریم کا حضرت انس سے محدیث بنا بھی صحیح ہے۔ اس کئے ابن حبان نے اپنی "صحیح" میں میں روایت تقل کی ہے۔ اس مام حاکم نے اپنی مشدرک میں اس روایت کو اپنی سند کے ہمراؤ تقل کیا ہے لیکن اس سند کے مطابق برید بن ابی مریم نے میہ حدیث براہ راست حضرت انس سے نئی ہے۔ البذا ہو سند کے مبراہ راست حضرت انس سے نئی ہے۔ البذا ہو سند کے مبراہ راست حضرت انس سے نئی ہے۔ البذا ہو سند کے مطابق برید بن ابی مریم نے میہ حدیث براہ راست حضرت انس سے نئی ہواور پھر براہ راست حضرت انس سے نئی ہواور پھر براہ راست حضرت انس سے نئی ہواور بھر براہ راست حضرت انس سے نئی ہواور بھر براہ راست حضرت انس سے نئی ہواور است حضرت انس سے نئی ہواور است حضرت انس سے نئی ہواور است دونوں اعتبار سے روایت کر دیا ہو۔

یہاں ایک اختال موجود ہے کہ ٹاید بیروایت حضرت ابوطلح انصاری والی روایت ہے جے حضرت انس نے بطور '' مرسل'' نقل کر دیا ہے۔ اس کی تا نیداس روایت ہے بھی ہوئی ہے جے قاضی اساعیل بن اسحاق نے اپنی شند کے ہمراہ نقل کیا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں حضرت ابوطلح فرماتے ہیں۔

''ایک مرتبہ نی اکرم گھڑ تشریف لائے تو خوشی کے آثار درخ انورے ظاہر ہو رہے تنے صحابہ کرام نے عرض کی آج آپ کے چیرہ مبارک پر زیادہ خوشی کے آثار محسوں ہورہے ہیں۔''

ے اور وں روب ہوں۔ اس کے بعد آ مے وہی روایت ہے جو حضرت الوطلحہ کے حوالے سے پہلے بیان کی جا

> چلی ہے۔ ہیں یش و سراعموں

> درودشريف كأوظيف

عشاری اپنی سند کے ہمراہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم نظا نے ارشادنر مالے:

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ فِي يَوْمِ ٱلْفَ مَرَّةِ لم يمتُ حَثَّى يرى مقعدَه مِن السَّبِ

" جوفض روزانه جمه پرایک بزار مرتبه درود پڑھے گاوہ اس وقت تک فوت نیس

ہوگا جب تک جنت میں اپناٹھکانہ نہ دی<u>کھ لے ''</u>ا

حافظ الوعبدالله المقدى اپنى كتاب "الصلؤة على النى" من تحرير كرتے بين بدروايت صرف على بن عطيه كرتے بين بدروايت صرف علم بن عطيه كروايے منقول ہے۔

دا رفطنی فرماتے ہیں تھم' ثابت ہے ایسی روایات نقل کرتے ہیں جن کی تا ئیری روایت نہیں مل سکتی۔

امام احمد فرماتے ہیں ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابوداؤ د' طیالی'' نے ان سے مشرا حادیث بھی روایت کی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کیلی بن معین نے آئیس ثقة قرار دیا ہے۔

جعفر فریابی اپنی سند کے ہمراہ حضرت انس سے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں۔

حضرت انس فرماتے ہیں۔

ارتقى رَسُولُ اللهِ تَلْقِمُ السمنبرَ ، فرقى درجةً ، فَقَالَ: آمين ، ثُم ارتقى درجةً ، فَقَالَ: آمين ، ثُم ارتقى درجةً ، فَقَالَ: "آمين " ، ثم استوى ، فجلسَ ، فقال آصحابه : آى نَبَى اللهِ ! علام آمَّنتَ ؟ فَقَالَ : أَتَانِى جُبْرِيلُ فَقَالَ : رَخِمَ آنُفُ امرى أَدَركَ آبويه الْكِبَرُ أَوْ احدَهما لَتَانِى جُبْرِيلُ فَقَالَ : رَخِمَ آنُفُ امرى أَدَركَ آبويه الْكِبَرُ أَوْ احدَهما لَم يَسَدُّكُ لِ الْمَجَنَّة ، فقلتُ : آمين ، ورَخِمَ آنْفُ امرى أَدُركَ رمضانَ فَلَمْ يُغفُر لَهُ فَقُلْتُ : آمين ، (قَالَ) : وَرَخِمَ آنْفُ امرى ذُكِرتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُحَلِّ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ : آمين ، (قَالَ) : وَرَخِمَ آنْفُ امرى خُدُكُونَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُحَلِّ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ : آمين ،

''ایک مرتبہ نی اکرم کلی منبر پر چڑھے جب آپ نے منبر کے پہلے در بے پر قدم رکھا تو فرمایا آین ۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آیین۔ پھر جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آیین۔ پھر آپ سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے نی! آپ نے کس بات پر آمین کہا؟ تو آپ نے فرمایا میرے ہاس جبریل آئے اور کہنے گئے'۔

وہ خض رموائی کا شکار ہو جو اپنے والدین یا ان میں ہے کی ایک کو بڑھا پے کی حالت میں پائے (اوران کی خدمت کے باعث) جنت میں واغل نہ ہوتو میں نے کہا آمین \_

الترغيب والتربيب 2483 \_

( پھر جریل نے کہا) وہ خص رسوائی کا شکار ہو جورمشمان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش ند ہو۔ میں نے کہا آمین -

( پھر جریل نے کہا) وہ خص رسوائی کا شکار ہوجس کے سامنے آپ کا ذکر ہواور وہ آپ پر درود نہ جمیعے تو میں نے کہا آمین۔''

ب پر رست میں اس روایت کو اپنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے اس کی سند کے ایک راوی
ابو بکر شافعی نے اس روایت کو اپنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے اس کی روایات کو ممل طور پر
سلم علم صدیث میں کمزور جیں۔ان پر تنقید بھی کی گئی ہے تاہم ان کی روایات کو ممل طور پر
مستر ونہیں کیا جا سکتا۔ بطور خاص الی روایات جن کے شواہم موجود ہوں اور اس صدیث کے
ویکر شواہد موجود ہیں۔

"جب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دوست ایک دوسرے سے الیل اور وہ اس ملاقات کے دوران ہی اگرم ظافی پر دروو بھیج دیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے سابقد اور آئندہ تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔"

درودشریف کفارے کی حیثیت رکھتا ہے

دردوشریف کے بارے میں حضرت الس نے ایک اور دوایت مجی معقول ہے جے ابن ابی عاصم نے اپنی سند کے ہمراہ آئل کیا ہے۔ ہی اکرم تلکی کے ارشاو فرمایا ہے: صَدِّدُ وَا عَدَیْ ، فَانَّ الصَّلاَةَ عَلَیْ کَفَّارِةً لَکُمْ ، فَمَنْ صَلَّی عَلَیْ صَلَّی

'' جُمِ پر درود جیج کیونکہ پہمارے لئے کفارے کی حیثیت رکھتا ہے جو فخض جُمھ پر درود جیج کا اللہ تعالی اس پر دھت ٹازل کرے گا۔'' ع درود شریف کے بارے میں حضرت الس ہے ایک اور روایت بھی معقول ہے جیے ابن

لي برار 3168 ي الديعل 2960 س القول البدي 184

شابین نے اپنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے۔

مَنْ صَلَّى عَلَى اللهِ عَلَى فِي يوم الف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة

" جو خص جھے پر روزاندایک ہزار مرتبہ درود بھیجے گاوہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ ندد کھے لے'' نے ۔

يكى روايت اس سے پہلے ايك اور حوالے سے بھی نقل كى جا چكى ہے۔

حدثنا سلمة بن وردان 'قَالَ: سمعت انس بن مالك قَالَ: خرج البي تَلْكُمْ يَتِبِوز وُلم يجد احدا يتبعه ففزع عمر فاتبعه بمطهرة - يعنى اداوة - فوجده ساجدا في شربة 'فتنخي عمر فجلس راء ه حتى رفع راسه 'قَالَ: فَقَالَ: احسنت يا عمر ! حين وجدتني ساجداً فتنسحيت عنى ' ان جبريل اتاني ' فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيّك واحدة صلى الله عليه عشرًا ورفعه عشر درجات

" حضرت الس روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم کاٹھ رفع حاجت کے
لئے تشریف نے گئے۔ آپ کے ہمراہ پانی لے جانے کے لئے کوئی موجو دئیس
قا۔ حضرت عمر بید دیکی کر محبرائے اور خود پانی کا برتن لے کر پیچے جل دیے
آگے جا کردیکھا تو نبی اکرم کلٹھ ایک حوش کے پاس مرسجدہ ہیں۔ حضرت عمر
بید کھ کر پیچے ہٹ گئے اور پیچے آگر بیٹھ گئے جب نبی اکرم نکٹھ نے تجدے
بید کھ کر پیچے ہٹ گئے اور پیچے آگر بیٹھ گئے جب نبی اکرم نکٹھ نے تجدے
سے مرافعا یا تو فریا :

اے عمراً تم نے اچھا کیا کہ جب جھے تجدے میں دیکھا تو پیھیے ہٹ کر بیٹے گئے کیونکہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ چوشف آپ پر ایک مرتبہ درود جھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحتیں نازل کرے گا اور اس کے دس ورجات بلند کرےگا۔''ج

بیا خال موجود ہے کہ اس حدیث کو "مندانس" میں شامل کیا جائے اور بیجی ممکن ہے کماسے" مندعر" میں شامل کیا جائے تا ہم اسے مندعمر میں شامل کرنا ذیادہ مناسب ہے۔ یہ انقول البدی 1858 ع الدب المفرد 642 مجھ الزوائد 287/2

اس کے دو بنیا دی سب بیں ایک یہ کہ داقعہ کا سیاتی میں تا تا ہے کہ حضرت انس خوداس موقع پر موجودنہیں تھے بلکہ وہاں صرف حضرت عمر موجود تھے اور دوسرا بد کہ ای روایت کو قاضی اساعیل نے اپی سند کے ہمراہ حضرت عمر نقل کیا ہے۔ حضرت عمرفر ماتے ہیں۔ خرج النبي الشُّرُ يتبوز ' فاتبعته باداواة من ماء ' فوجدته ساجداً في شربة فتندحيت عنه ' فلما فرغ ' رفع رأسه ' فَقَالَ: "احسنت يا عـ مـر حين تنحيت عنى 'ان جبريل اتانى ' فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّك صلاة صلى الله عليه عشرًا ' ورفعه عشر درجات" "نى اكرم الله الغ ماجت كے لئے تشريف لے محفوق ميں يانى كابرتن لے كرآپ كے يجھے چل ويا ميں نے ايك دوش كے كنارے آپ كو حدے كى عالت میں پایا تو پیھے ہے گیا۔ جب فارغ جو کرآپ نے سرمبارک اٹھایا تو فرمایا عرتم نے اچھا کیا کہ چھچے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ ابھی جریل میرے پاس آئے تھے اور پیرہتار ہے تھے۔ جوخص آپ پرایک مرتبه درود بینیج گا الله تعالی اس پر دس رحتیں نازل کرے گا اوراس کے دس درجات بلند کرے گا۔'' (ابن قیم کہتے ہیں) اگر بہاں بیسوال کیا جائے کہ بیددوسری حدیث مہلی حدیث کی علت پر ولالت كرتى ہے كونكداس كے مطلق اس كے راوى سلمہ بن وردان نے بدروايت ما لک بن اوس ہے تی ہے۔ (جب کہ پہلی روایت کی سند کے مطابق انہوں نے بیر حدیث مفرت انس بن مالک سے تی ہے)

سے کی ہے) اس کا جواب بیہ ہے کہ بیکوئی علت نہیں ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ سلمہ بن وروان بنے بید دوایت ان دونوں حضرات سے تی ہو۔ بید دوایت ان دونوں حضرات سے تی ہو۔

ابوبکراساعیلی اپنی کتاب"مشدعر" میں اپنی سند کے ہمراہ،حضرت انس بن مالک کا ہیے بیان نقل کرتے ہیں -

"ایک مرتبہ نی اکرم 機 (رفع حاجت کے لئے) تشریف لے می تو معزت عربی

ل طبرانی مجم مغیر 994

پائی کا برتن اور پھر لے کر چھپے مجل دیے تو آپ کو ایک حوض کے کنارے بجدے کی حالت میں پایا تو حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے۔ میں پایا تو حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے۔

اس کے بعد انہوں نے کمل روایت فقل کی۔

اس حدیث کی سند مختلف طرح سے منقول ہے۔ ایک روایت کے مطابق سلمہ بن وردان نے بید حدیث مالک بن اول سے تی ہے اور دوسری روایت کے مطابق انہوں نے بید حدیث حضرت انس بن مالک اور مالک بن اوس وونوں سے تی ہے۔

#### درود شریف اور قبولیت دعا

دردوشریف کے بارے میں حضرت عمرے ایک اور روایت بھی منقول ہے جے ابن شاہین نے اپنی سند کے ہمراوقل کیا ہے۔ بی اکرم نافیا نے ارشاد فرمایا ہے:

مَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى صلاة صلى الله عليه بها عشرًا ' فليقل عبد بعد على (من الصلاة) او ليكثر

"جو تف مجھ پرایک مرتبد درود بیج گا الله تعالی اس پر دس رحتیں نازل کرے گا۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر کم تعداد میں درود بیج یا کثرت ہے درود بیجے۔" ل

ورود شریف کے بارے میں حضرت عمرے ایک اور روایت بھی منقول ہے جے امام تر ندی نے اپی سند کے ہمراہ اپنی جامع میں فقل کیا ہے۔

ان المدعاء موقوف بين السماء والأرض ' لا يصعد منه شي حتى تصلى على نبيك الم

'' وعا آسان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور بداس وقت تک بلند نہیں ہوتی جب تک تمہارے نبی مردرود نہ بھیجا جائے۔''ع

بدروایت ای طرح مرفوعاً منقول ہے۔

ای روایت کواساعیلی نے ''مسندعر'' میں اپنی سند کے ہمراہ زیادہ تفصیل نے نقل کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں:

"ملمان زمین کے کسی بھی حصے میں آ کرنماز چاشت کی دورکعت ادا کرے ادر پھریہ

لَ التول البدليع 159 من ترندي 486

اَكَلَّهُمَّ اصبحت عبدك على عهدك ووعدك خلقتني ولم اك شيئا السنغ فرا ل لذنبي الا ان المنعفر الدنبي الا ان المعقد ذنبه الأفا الفرها فاغفر لي يا رحمن الاغفرا الله (له) في ذلك المعقد ذنبه وان كان مثل زبد البحر -

ا الله! بس ترابندہ تیرے عید اور وعدے پر قائم ہوں تو نے جھے بیدا کیا ہوں اللہ! بس تیرا بندہ تیرے عید اور وعدے پر قائم ہوں کا معانی ما نگا ہوں کے حالا کد بیس گنا ہوں نے محمد مشکل میں ڈال دیا ہے اور جھے گیرلیا ہے تاہم تو آگر انہیں معاف کر دے۔ اے رحمان! ( جعزت محر فرماتے ہیں) ای نشست کے دوران اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا گرچہ وہ سندر کی جماگ کے برابر ہوں۔ "

ایک روایت کےمطابق حضرت عمر فرماتے ہیں۔

ذكر لى ان الدعاء يكون بين السماء والارض لا يصعد من شيً حتى تصلى على نبيك تَلِيَّةُ

'' مجھے یہ بتایا گیاہے کہ دعا آسان اور زمین کے درمیان موجود وہتی ہے اور اس وقت تک بلندنہیں ہوتی جب تک تمہارے نمی پر دروو ند بھیجا جائے۔'' ایک اور روایت کے مطابق حضرت عمر ارشاو فرماتے میں:

۔ ''اعمال ایک دوسرے کے سامنے نخر کا اظہار کرتے ہیں اور صدقہ کہتا ہے میں تم سب سے افضل ہوں۔''

## بوی کے لیے صدقے کی نضیات

حضرت عمر فرماتے ہیں!

''جو شخص اپنی مال میں ہے اپنی ہوئی کے لئے صدفہ کرتا ہے تو جنت کے گران فرشتے تیزی ہے اس کی طرف لیکتے ہیں۔''

اساعیل کتے ہیں، نماز چاشت ہے متعلق کہنی روایت موقوف ہے۔ ای طرح ہوی

ك ك صدة كرف والى روايت بحى موقوف بادرياق روايات ايك جيس ين-

(این قیم کہتے ہیں) ہمارے خیال میں شاید ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کے موقو ف دونوں کا احتمال موقو ف دونوں کا احتمال کے فخر کرنے والی دونوں روایات مرفوع اور موقوف دونوں کا احتمال کے میں۔
رکھنے میں ایک جیسی حیثیت کی مالک ہیں۔

حفزت عمرے منقول حدیث

نی اکرم تا الله ایر ورود میسینے والی روایت حضرت معاذین حارث کے حوالے سے مرفو عا منقول ہے لیکن بیرمتنز نہیں ہے۔ قرین قیاس بھی ہے کہ بیرموقو ف ہو۔

ابوقر و کے حوالے سے معنزت انس سے منقول جوروایت پہلے بیان کی گئی ہے وہ ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ اسے طبرانی نے اپنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں۔

خرج رسول الله تَأَيَّمُ لحاجته فلم يجد احداً يتبعه ففزع عمر فاتاه بمطهرة من خلفه فوجد النبى تَأَيَّمُ ماجدًا في شربة فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبى تَأَيَّمُ ماسخ وقال: "أحسنت يا عمر حين وجدتنى ساجدا فتنحيت عنى ان جبريل اتانى فقال: مَن صَلَّى عَلَيْكَ من أمتك واحدةً صلى الله عليه عشرًا ورفعث بها عشر درجات

''نی اکرم گفتا رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئے اور کوئی آپ کے پیچے جائے کے لئے وہاں موجو اور خود چائے کے لئے وہاں موجو و بیس تھا۔ یدد کھ کر حضرت عمر پریشان ہو کے اور خود پائی کا برتن کے کرآپ کے پیچھے جائے دیکھ کر ایس کے باکر دیکھا کہ نی اکرم گفتا کہ ایک حوض کے کنارے مربع و دیس ۔ حضرت عمر نی اکرم گفتا نے اپنا سر مبارک اٹھا یا اور فر بایا مث کے بیٹھ گئے کے بیچھے ذرا پیچھے اے عمر ایم کے بیٹھ گئے ۔ جریل اے اے عمرا تم فی مہاں تک کہ نی اگرم گفتا نے اپنا سر مبارک اٹھا یا اور فر بایا اے عمرا تم نے اچھا کیا جو جھے مربع و دو کھی کر پیچھے ہے کر بیٹھ گئے ۔ جریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے بتایا آپ کی امت کا جو فرد آپ پر ایک مرتبہ درود جھیج گا اللہ تعالی اس پر دس رحمیں نازل کرے گا اور اس کے دس حربہ درود جھیج گا اللہ تعالی اس پر دس رحمیں نازل کرے گا اور اس کے دس حربات بلندکرے گا۔''

ل القول البديع 158 · مجمع الزوائد 287/2

طبرانی کہتے ہیں اس روایت کوعبیداللہ ہے صرف یکیٰ بن ابوب نے روایت کیا ہے اور عمر و بن طارق اس میں منظر وہیں۔ : شد میں نامیس منظر میں۔

فرشة درودخوال پرسلام بھیجة ہیں

دردونشریف کے بارے میں حضرت عامر بن رسید سے منقول روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی دمسند' میں اپنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم منظ کو برسر منبر خطبہ کے دوران بیارشا وفرماتے ہوئے سنا ہے۔

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على '

فليقل عبد من ذلك او ليكثر

''جو خض جب تک مجھ پر درود بھیجارہے گا فرشتے اس وقت تک اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اب انسان کی مرضی ہے کدوہ کم قعداد میں درود پڑھے یا کثرت سے پڑھے۔''

اسی روایت کوابن ماجہ نے اپنی سند کے ہمرا فقل کیا ہے۔

ای روایت کوامام عمدالرزاق نے ای ایشدے ہمراہ نقل کیا ہے تاہم اس کے الفاظ بید

بي

من صلّی علی صلاة صلی الله علیه ' فاکشووا' او اقِلُوا ''جوُشِ جُح پر درود بیج گااللهٔ تعالیٰ اِس پر رحمت نازل کرےگااب (تمہاری

مرضی ہے) تم کثرت سے درود بھیجو یا کم تعداد میں۔' ع

بدروایت عبداللہ بن عمرالعری فی منقول ہے اور سابقدروایت عاصم بن عبیداللہ ہے منقول ہے۔ ان دونوں روایت کی ان منقول ہے۔ ان دونوں روایت کی ان کرچہ کچھ صحف پایا جاتا ہے کیک اس روایت کے ان دوسندوں سے منقول ہونے کا مطلب سے ہے کہ اس کی پچھ اصل ضرور ہے لہذا سے مرتبہ دوسن کی بالک ہوگی۔

درود شریف کے بارے میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت کوامام احمد نے اپنی

سند کے ہمراہ قل کیا ہے۔آپ فرماتے ہیں۔

حرج رسولُ الله كَالَيْمُ فَـاتبـعتـه حتـى دخـل نـخلاً ، فجد ، فاطال

ل احمد 445/3 ي مصنف عبد الرزاق 3115+ اين ماجه 907

السجود' حتى خفت' او خشيت ان يكون الله قد توفاه' او قبضه . قَالَ: فبحشت انظر' فرفع راسهُ ' فَقَالَ: "مالك يا عبدالرحمن؟! قَالَ: فدكرت ذلك له . قَالَ: فَقَالَ: ان جبريل قال لى: الا ابشرك ؟ ان الله عزوج ل يقول: من صلّى عليك صليت عليه' ومن سلم عليك سلمت عليه

''نی اکرم ﷺ کہیں جانے کے لئے روانہ ہوئ تو یس آپ کے پیچیے چل دیا آپ ایک بیٹی چل دیا آپ ایک باغ میں واغل ہوئے اور وہاں سر مبحو دہو گئے اور اتنا طویل جدہ کیا کہ جھے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک کوقیش کر لیا ہے۔ یس آپ پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ آخر آپ نے سرمبارک اٹھایا اور پچھا، عبدالرحمٰن اکیا بات ہے؟ میں نے اپنے اندیشے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ابھی جریل نے مجھ سے تو چھا کیا میں آپ کو ایک خوشجری نہ ساؤں؟ (پھرانہوں نے خودی بتایا) النہ تعالیٰ فرماتا ہے:

''جو خص آپ پر درود بیجه گاهی اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو خص آپ پر سلام بیجه گاهی اس پرسلامتی نازل کروں گا۔''

یمی روایت ایک اور سند ہے بھی منقول ہے تا ہم اس کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ (نبی اکرم ٹائیم نے فرمایا)

فسجدت لله شكرًا

"پس میں نے اللہ کاشکرادا کرنے کے لئے بیتجدہ کیا۔"

اس روایت کوامام حاکم نے اپنی سند کے ہمراہ''مشدرک'' میں نقل کیا ہے اور اس کی سندکوچیج قرار دیا ہے۔

اى ردايت كوابن الى دنيائے كيئى بن جعفر كوالے ئى كيا ہے۔ زيد بن حباب الى سند كے ہمراد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف كابير بيان نقل كرتے ہيں۔ سجد رسولُ اللهُ مَنْ اللهِ مُسجدةً على الله فيها، فقلت له في ذلك، فقالَ: "انسى سسجدتُ هذه المسجدة شكوًا الله عزوجل فيما أبلاني في

ا احد 191/1 عاكم 222/1

امتی 'فاند من صلّی علی صلاة صلی الله علیه بها عشرًا ''نی اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ خاصاطویل مجدہ کیا (جب سراٹھایا) تو ش نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لئے بیتجدہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے میری امت کو بیانعام عطا کیا ہے کہ اس کا جوفر دجھ پراکی مرتبہ درود بیسے گا اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کرےگا۔'' یا

اس حدیث کے ایک راوی مولیٰ بن عبیدہ میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے تاہم اس روایت کی تائید میں دوسری روایت موجود ہے جے پہلے ذکر کیا جاچکا ہے۔

<u> مدیث ِقدسی</u>

بغویٰ اپنی سند کے ہمراہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے حوالے ہے ہی اکرم ٹکھا کا بیہ فرمان فقل کرتے ہیں۔

لقيسى جسريل 'فبشونى: ان الله عزوجل يقول لك: مَنْ صَلَّى عَلَيكَ صلاة 'صليت عليه ' عَلَيَكَ صلاة' صليت عليه في ومن سلم عليك' سلمت عليه ' فسحدُت لذلك

"ابھی جریل مجھ سے لے اور انہوں نے مجھے بین خرخری سائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے یہ پیغام دیا ہے۔ جو خص آپ پر ایک مرتبد درود بھیج گا میں اس پر مرحت نازل کروں گا اور جو خص آپ پر سلام بھیج گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔" . . .

(نى اكرم الله في فرمايا) اس لئة ميس في يوجده كيا-

درود ہی کافی ہے

درود شریف کے بارے میں حضرت الی بن کعب معقول حدیث کوعبد بن حمید نے اپن "مند" بین نقل کیا ہے۔حضرت الی فرماتے ہیں۔

كان رسولُ اللهُ تُلَيِّمُ اذا ذهب ربع الليل قام' فَقَالَ: "يا ايها الناس! اذكروا الله' اذكروا الله' جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ' جاء

ل احمد 191/1 'ابويعلي 858' حاكم 550/1

المموت بما فيه 'جاء الموت بما فيه" قال ابى بن كعب-: قلت: يا رسول الله! انى اكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتى؟ قَالَ: "ما شئت" قلت: الربع؟ قَالَ: "ما شئت' وان زدت' فهو خيرٌ"، قلت: النصف؟ قَالَ: "ما شئت' وان زدت' فهو خيرٌ"، قلت النائين؟ قَالَ: "ما شئت' وان زدت' فهو خيرٌ"، قَالَ: اجعل لك صلاتى كلها' قَالَ: "اذا تكفى همك' ويغفرر لك ذبك"

" نبی اکرم ﷺ کی عادت شریف تھی کہ جب رات کا چوتھائی حصہ بیت جاتا تو آپ اٹھ کر ارشاد فرماتے لوگو! اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کو یاد کرو قیامت آنے والی ہے موت اور اس کی تخی آئی جاہتی ہے۔موت اور اس کی تخی آئی جاہتی ہے۔''

حضرت الى فرماتے ہيں ميں نے عرض كى يا رسول اللہ! ميں آپ پر كثرت سے ورود
ہميجتا ہوں جمھے كس قدر درود شريف پڑھنا چاہئے۔ نبی اكرم مؤتبئ نے فر مايا جتنا تمہارا ول
چاہے۔ ميں نے عرض كى (اوراد ووظائف كا) چوتفائی حصہ (كافی رہے گا؟) آپ نے فرمايا
تمہارى مرضى ہے ليكن اگرتم اس ميں اضافہ كر لوتو بيذياده بہتر ہے ميں نے عرض كى نصف
(حصہ كافی رہے گا؟) آپ نے فرمايا جوتم بيند كروليكن اگرتم اس ميں اضافه كر لوتو بيذياده
بہتر ہے۔ ميں نے عرض كى دو تبائى (حصہ كافی رہے گا؟) آپ نے فرمايا جوتم بيند كروليكن
اگرتم اس ميں اضافه كر لوتو بيزياده بہتر ہے۔ ميں نے عرض كى پھرتو ميں (اوراد و وفا كف
كے ليمخصوص وقت ميں) ہروقت آپ پر درود وسلام ہى جميجتا رہوں گا۔ آپ نے فرمايا:

اس صورت میں (یہ درود) تمہاری تمام ضروریات کے لئے کافی ہوگا (اوراس کی وجہ سے) تمہارے (تمام) گناہ بخش دیے جائیں گے۔'' یا امام تر ندی نے اسے ھناو کے حوالے سے قبل کیا ہے۔

> امام احدنے''مسند'' میں وکیع کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حاکم نے اس روایت کو''مشدرک'' میں نقل کیا ہے۔

> > ل تذك 2457 الد 136/5 كا كم 421/2

امام ترندی نے اسے''حسن سیح'' قرار دیا ہے۔

ندکورہ بالا حدیث کے ایک راوی عبداللہ بن محمد بن عقبل سے جلیل القدر آئمہ جیسے محمدی، احدادر اسحاق نے احادیث کی روایت کی ہیں۔ امام ترندی انہیں بھی صحیح قرار دہیتے ہیں۔ ہیں اور بھی حسن قرار دیتے ہیں۔

ابنِ تيميه کی تشریح

(ابن قیم کہتے ہیں) ہمارے شی ابوالعباس ( تقی الدین ابن تیم کہتے ہیں) ہمارے شی الدین ابن تیم کہتے ہیں) ہمارے شی ابوالعباس ( تقی الدین ابن تیم کہتے ہیں) ہمارے شی الرم المقابل ہمارے اللہ بن کعب اپنے لئے مخصوص طریقے ہے دعا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم المقابل ہے دریافت کیا، کیا وہ اس دعا ہیں چوتھائی بہتر ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، نسف ؟ آپ نے فرمایا اگرتم اس میں اضافہ کر لوتو یہ نہر ہر ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، نسف ؟ آپ نے پھر فرمایا اگرتم اس میں اضافہ کر لوتو یہ تمہر ہمارے لئے ذیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی، میں صرف آپ پر درود ہی بھیجا کروں گا تو آپ گا لیعنی میں اپنی اس دعا کے مخصوص وقت میں صرف آپ پر درود ہی بھیجا کروں گا تو آپ نے فرمایا اس صورت میں بیٹہاری تمام میں انہ کی اللہ موقا اور تبہارے تمام گناہ بخش دیے جا کیں گا اللہ تعالی اس پر دیں رحمتیں نازل کرے گا اللہ تعالی اس پر دیں رحمتیں نازل کرے گا اور جس پر اللہ تعالی رحمت نازل کرے گا اس کی تمام مروریات بوری کردے گا اور اس کے تمام گناہ دیں دے گا۔ ''

حضرت اوس بن اوب روايت كرت بين جي إكرم تؤييمًا في ارشا وفر مايا

من افضل ايسام كم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه المنفحة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة على "قالوا: يا رسول الله اكيف تعرض عليك صلاتنا وقد ارمت ؟ - يعنى: وقد بليت - قَقَالَ: "ان الله عزوجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء"

''سب سے افضل دن جعد کا دن ہے۔ای دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا۔ای دن ان کا انتقال ہوا۔ای دن (صور میں) چھونک اری جائے کی اورای دن کڑک ہوگی (لینی تیامت آئے کی) لہذاتم اس دن گڑت کے ساتھ ورود فیجھ کرو کیونکر تمہادا درود میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اوائی نے دریافت کیایارسول اللہ! جب آپ لحد میں منتقل ہوجا کیں گے تو ہمارا درود آپ کی خدمت میں کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا:

''ب شک اللہ عزوجل نے زمین کے لئے یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انہیاء کے اجسام کو کھائے۔''!!

ے بہ اور اور دنسائی اور این ماجہ نے اپنی اپنی سند کے ہمراہ اس روایت کونقل کیا

ا مام احمد، الوواؤو، نساق اوراین ماجه بے اپی آپی سند ہے ہمراہ اس روایت یو س نیا -

ابن حبان نے اپی ''صیح'' اور حاکم نے ''متدرک' میں حسین الجھی کے حوالے ہے اس روایت کوشل کیا ہے۔

#### سندحديث برتنقيد

علم حدیث کے بعض ہاہرین نے اس روایت کی سند پر یہ تنقید کی ہے کہ اس روایت کو حسین انجعفی نے عبدالرحمان ہیں یزید بن جابر سے روایت کیا ہے۔ یادی انتظر میں اس حدیث کی سند میں کی تنگ کی کوئی گئے اکثر تہیں ہے کیونکداس کے تمام راوی ثقہ اور مشہور ہیں۔ علم حدیث کے ہاہرین نے ان کی روایات کو قبول کیا ہے گر اس میں علت یہ ہے کہ حسین انجعفی نے بیروایت عبدالرحمٰن بن نے بیروایت عبدالرحمٰن بن بن بید بن تھیم سے تب ہاروایت عبدالرحمٰن بن بن بید بن تھیم سے تب ہاروایت عبدالرحمٰن بن انبذائیوں نے بیروایت عبدالرحمٰن بن بن بید بن تھیم سے تب اور بیرصاحب مشتذمیس ہیں انبذائیس انجعفی نے غلطی سے ان کے داوا کا نام تیم کی بجائے جابر نقل کر دیا مگر علم حدیث کے ماہرین نے اس غلطی کی نشاندہی کر دوات کے۔

امام بخاری اپن تھنیف '' تاریخ الکیر' میں بیان کرتے ہیں عبدالرحمٰن بن برزید بن تمیم السلمی الشامی، حضرت محکول ہے احادیث روایت کرتے ہیں اور ولید بن مسلم نے ان سے مکر روایات نقل کی ہیں۔ یکی وہ صاحب ہیں جن کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے البراسامداور حسین اچھی نے احادیث روایت کی ہیں حالاتکہ بید دونوں صاحبان کہتے ہیں کہ ہم نے عبدالرحمٰن بن بزید بن جابرے احادیث می ہیں کیا تعبدالرحمٰن کا نسب بیان کرنے میں ان دونوں سے خلطی ہوئی ہے۔ اصل صاحب عبدالرحمٰن بن بزید بن تمیم ہیں جوضعیف فیصل ان دونوں سے خلطی ہوئی ہے۔ اصل صاحب عبدالرحمٰن بن بزید بن تمیم ہیں جوضعیف نے احداد کا انہ 84/4 'این باہد 1085 'این باہد 1085 'این باہد 1085 'این باہد 1085 'این باہد 1085

#### Marfat.com

راوي كى حشت ركھتے ہیں۔

خطیب بغدادی لکھتے ہیں اہل کوفد نے عبدالرحمٰن بن بربد بن تمیم کی روایات کو

عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر نے قل كيا ہے۔ بيان كى غلط نبى ہے۔

مویٰ بن بارون بیان کرتے ہیں ابواسامہ نے عبدالرجلٰ بن بزید بن جابرے ا حادیث نقل کی ہیں کین بیان کی غلط فہی ہے کیونکہ وہ مجھی بھی ان صاحب ہے نہیں ملے۔ ان کی ملاقات عبدالرحن بن بزید بن تميم سے مولى تقى مروه يه مجھے كمشايد بيوعبدالرحن بن یزید بن جابر میں \_ بہر حال عبدالرحمٰن بن یزید بن تمیم ضعیف رادی ہیں \_

علم حدیث کے بہت سے ماہرین نے ای بات کی نشائد ہی کی ہے۔

اس تفید کا جواب درج ذیل ہے:-

ا بن حبان نے اپنی صحیح میں اس روایت کی جوسند نقل کی ہے اس کے الفاظ کے مطابق حسین اجعنی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ انہوں نے بیروایت عبدالرحمٰی بن یزید بن حابرہے تی ہے۔

محدثین کا بد کہنا کہ انہوں نے ابن تھم کو ابن جابر مجھ لیا اور عبد الرحمٰ کے واوا کے نام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے بعید از امکان ہے کیونکہ حسین انجھی بذات خودعلم حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں وہ ابن پزید اور ابن تمیم دونوں سے واقف ہیں اور انہوں نے ان دونوں حضرات ہے احادیث روایت کی ہیں۔

اگر يهان بيسوال چيش كيا جائ كه عبدالرطن بن ابوعاتم في أيني كتاب "العلل" ميس ب بات تحرير كى ب كميس في ايخ والدكويد بهت جوك ساب كميس واق ميس رب والے ایسے کسی مخص سے واقف نہیں ہول جوعبدالرحمٰن بن برزید بن جابر سے احادیث روایت کرتا ہوتا ہم میری تحقیق کے مطابق ابواسامہ اور حسین اجھی ایک ہی تحض سے روایت كرتے ہيں اور وہ عبدالرحمٰن بن يزيد بن تيم ہيں۔ابواسامہنے ان سے حضرت ابوا مامہ كے حوالے سے یا پنج یا چومکر احادیث نقل کی جیں عبدالرحمٰن بن بربید بن جابر جیسا محدث الی روایات نقل نہیں کرسکتا اور اہل شام میں ہے کسی نے بھی ابن جابر ہے اس نوعیت کی روایات

سین اجعمی عبدالرحل بن بریدین جابر کے حوالے سے حصرت اول بن اول کی بد

صدیٹ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم تافیائے جمعے دن کے بارے میں ارشاد فر مایا ہے۔ "سب سے افضل دن جمعہ ہے اس دن گڑ گڑ اہث ہوگی اس دن صور پھو نکا جائے گا اور اس دن ہے ہوگا (اور وہ ہوگا)"

ید صدیث منکر ہے کیونکہ حسین انجھی کے علاوہ اس روایت کو کس نے بھی نقل نہیں کیا۔ عبدالرحمٰن بن یزید بن تمیم ضعیف راوی ہیں اور عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر اور راوی ہیں۔ (یہاں تک تمام گفتگو ابن الی حاتم کی تھی)

(این قیم کہتے ہیں) بعض حصرات نے ابواسامہ اور حسین الجعفی کے عبدالرحن بن بن بیر بن جارب سے مام حدیث کے اکثر بن بن بیر بن جارب سے مام حدیث کے اکثر ماہرین نے ابواسامہ کے ان سے ماع حدیث کی نفی کی ہے۔ ہمارے شیخ (ابوالحجاج المری) این تصنیف "تہذیب الکمال" میں لکھتے ہیں۔

ابواسامہ کے بارے میں ابن نمیر کہتے ہیں انہوں نے عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر کے حوالے سے احادیث روایت کی ہیں گئی سے صاحب مشہور راوی ابن جابر نہیں ہیں۔ جھے پنہ چلا ہے کہ ان صاحب کو ابن جابر کہا گیا ہے۔ یعقوب کہتے ہیں بیہ بات درست ہے کہ بید عبدالرحمٰن بن فلال بن تجمع ہیں۔ ابواسامہ انہی کی خدمت میں حاضر ہوئے احادیث قل کی عبدالرحمٰن بن فلال بن تجمع ہیں۔ ابواسامہ بنی کی خدمت میں حاضر ہوئے احادیث قل کی ہوتا ہے جیے ابن نمیر ابواسامہ پر بیالزام لگانا چاہے ہیں کہا کہا آپ نے جائے ہیں جھے ہوئے ہوئے سے ابن نمیر ابواسامہ پر بیالزام لگانا چاہے جمیں کہا کہا آپ نے خورنہیں کیا کہ بیدلا پروایات ان تمام روایات سے مناسبت نہیں رکھتی ہیں جوان کے دیگر شاگر دوں اور ان کی بیروایات ان تمام روایات کی ہیں۔

عبدالرطن بن ابوحاتم كہتے ہيں ميں في حسين الجعفى كے بھائى كے بوتے محر بن عبدالرطن بن ابوحاتم كہتے ہيں ميں دريافت كيا تو انہوں نے جواب ديا۔ عبدالرحن بن يديد بن تيم اورعبدالرحن بن يدين جابر بيد وفول حضرات كوفرتشريف لائے تقد كري على محت جن سے بعد عبدالرحن بن يزيد بن جابراليك مرتبہ كاركوفرتشريف لائے تقد كر ابواسامہ نے جن سے احاد بث روايت كى جيں وہ ابن جابر نيميں بلكہ ابن تيم عيں۔

این ابی داؤد کہتے ہیں ابواسامدنے ابن مبارک کے حوالے سے ابن جابر کی احادیث

سی بیں اور ابن مبارک اور ابن جابر یہ دونوں حضرات کھول سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ ابن جابر بھی وشقی بیں جب یہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا جھے عبدالرحلن بن یزیدالد شقی نے کھول کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ تو ابواسامہ یہ جھے کہ شاید یہ وہی ابن جابر ہیں جن سے ابن مبارک احادیث روایت کرتے ہیں۔ (ابن ابی واؤد کہتے ہیں) ابن جابر تقداور مامون ہیں۔ ان سے احادیث روایت کی جاتی ہیں جبرابن تمیم ضعف ہیں۔ امام ابوداؤد نے آئیس متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ ابواسامہ نے ان سے احادیث روایت کی جاتی ہیں وہ اس سے احادیث بین بابر شای نے یہ موران کا نسب ذکر کرنے ہیں خلطی کی ہے وہ کہتے ہیں جھے عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر شای نے یہ حدیث سائی ہے حالا تکہ انہوں نے تمام روایات عبدالرحمٰن بن بزید بن میں جابر شای نے یہ حدیث سائی ہے حالا تکہ انہوں نے تمام روایات عبدالرحمٰن بن بزید بن

ابن قیم کی وضاحت

(ابن قیم کہتے ہیں) حسین الجعفی کے ابن جابر سے روایت نقل کرنے کے بارے میں ہمارے شخ (ابو انجاج المحزی) نے تہذیب الکمال میں کھا ہے۔ ابن جابر سے حسین بن علی الجعفی نے احادیث روایت کی ہیں اور شابد ابوا سامہ حادین اسامہ نے بھی نقل کی ہیں۔ کویا (المری نے) اس بات کی تقد ہی کے سے کہ حسین کا ابن جابر سے روایت کرنا ورست ہے البتہ ابوا سامہ حاد کی ابن جابر سے روایت کے بارے ہیں شک کا اظہار کیا ہے۔

ندکورہ بالا روایت کی سند پر تنقید کا بیہ جواب ہے۔

(ابن قیم کہتے ہیں) جب میں نے بیسب بحث کھ دی تو جھے امام دار قطفی کی اس بارے میں تقدیق کا ہے جارے میں کا ہے جارے میں کا ہے جارت میں کا بیار کا بیار کا بیار کھا ہے کہ ان کا بیہ کہنا کہ حسین آجھی تے عبدالرحمٰن میں بزید بن تمیم سے احادیث روایت کی ہیں کیونکہ جن صاحب سے حسین نے احادیث روایت کی ہیں وہ عبدالرحمٰن میں بزید بن تمیم سے احادیث روایت کی ہیں اور ان کے وادا کا نام نقل کرنے میں فافران کے وادا کا نام نقل کرنے میں فافران کے وادا کا نام

ندکورہ بالا حدیث کی سند میں دوسری علت میہ کہ عبدالرحمٰن بن بزید نے ابوالا هعث سے اس حدیث کے سام کا تذکرہ نہیں کیا علی بن مدینی کہتے ہیں حسین انجھ فی نے عبدالرحمٰن بن بزید کے حوالے سے ادرانہوں نے ابوالا هعث الصنعانی کے حوالے سے میدوایت نقل کی اساعیل بن اسحاق نے اپن کتاب میں میں مندنقل کی ہے۔

(این قیم کہتے ہیں) بیرکوئی قابل اعتراض علت نہیں ہے کیونکہ اس مدیث کے شواہد کے طور پر وہ احادیث موجود ہیں جو حضرت ابو ہر بیرہ، حضرت ابودرداء، حضرت ابوامامہ، حضرت ابومسعود انصاری، حضرت انس بن مالک اور حضرت امام حسن نے روایت کی ہیں۔

(اوروہ احادیث درج ذیل ہیں) جمعے کے دن کی فضیلت

امام مالک اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہر رہ ہے حوالے سے نبی اکرم نظام کا پیفر مان نقل کرتے ہیں۔

عيس يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه المبط وفيه المبط وفيه المبط وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مصيحة يوم الجمعة من حين (تصبح حتى) تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئًا الا اعطاه اياه

' سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہو جعد کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا ای دن آنہیں زمین پر اتارا گیا۔ اس دن ان کی تو بہ قبل ہوئی اس دن ان کا انتقال ہوا۔ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے دن ہر جانور شخ صادق سے لے کر طلوع آفاب تک چوکنا رہتا ہے کہ کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ان نول اور جنات کے سوا (کہ وہ غفلت کا شکار قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ان نول اور جنات کے سام ان بندہ اس وقت نماز بیل اس دوران وہ اللہ تعالی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس وقت نماز پر عدم ہا ہوتو اس دوران وہ اللہ تعالی سے جو بھی مائے گا اللہ تعالی اسے عطاکہ کرے گا۔

(ابن قیم کہتے ہیں) ہیں تھے حدیث حضرت اوس بن اوس کی نقل کردہ روایت کی تائید کرتی ہےاورای کے مغہوم پر دلالت کرتی ہے۔

ا ملم 854° ابوداؤد 1046 مرّندي 491° نمالي 89/3

#### جمعے کے دن بکثرت درود براھو

" تقفیات " کے مصنف نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابودرداء کے حوالے سے نبی اکرم منتی کا بیڈر مان قل کیا ہے۔

اكشروا الصلاة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده الملائكة وان احداً لا يصلى على الا عرضت على صلاته حتى يضرغ منها . قَالَ: قلت: وبعد الموت؟! قَالَ: ان الله حرم على

الارض أن تأكل أجساد الانبياء ' فنبي الله حي يرزق

'' جمعے کے دن جمع پر کثرت سے درود بھیجو کیونکداس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اوراس دن جو بھی شخص جمھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے بہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے۔ (حضرت ابودرواء فرماتے ہیں) میں نے عرض کی ، کیا آپ کے وصال طاہری کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا:

ب رہیں رہیں ہے ایسے اللہ استعرام کردی ہے کدوہ انبیاء کے اجمام کو انبیاء کے اجمام کو خراب کرے۔ پس اللہ کا نبی (قبر میں بھی) زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا

جاتا ہے۔'' لے عقریب حضرت ابودرداء کی بیر صدیث طبر انی کے حوالے سے ایک اور سند کے ہمراہ ہمی نقل کی جائے گی۔اس صدیث کوامام ابن ماجہ نے مجمع کفٹل کیا ہے۔

اكثروا على من الصلاة في كل يوم جمعة فان صلاة امتى تعرض على في كل يوم جمعة فمن كان اكثرهم على صلاة كان اقربهم منى منزلة

ہیں۔ '' ہر جمعے کے دن جھے پر کٹر ت ہے درود بھیجا کرو کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعے کے دن میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کہی جوفنص جھے پر جنتی زیادہ

ا ابن اجه 1637

کثرت سے درود بیسے گا وہ مقام ومرتبہ کے اعتبار سے میرے اسنے ہی قریب ہوگا۔'' ل

اس حدیث کی سندییں دوعلتیں ہیں ایک اس کے ایک راوی بردین نسان بر بعض محدثین نے تقید کی ہے تاہم یکی بن معین اور دیگر محدثین نے انہیں ثقد قرار دیا ہے۔ دوسری علت سیہ کے میروایت حضرت ابوالمامہ سے محول نے روایت کی ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ محول نے حضرت ابوالممہ سے کوئی حدیث نہیں کی والنداعلم۔

طبرانی اپنی سند کے ہمراہ حضرت انس کے حوالے سے نبی اکرم ٹاٹھ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں۔

اكثروا الصلاة على يوم الجمعة فانه اتانى جبريل آنفًا عن ربه عزوج ل فقسال ما على الارض من مسلم يصلى عليك مرة واحدة الاصليت انا وملائكتي عليه عشرًا

'' بیمنے کے دن جھ پر کٹرت سے درود بھیجو کیونکہ ابھی جریل میرے پاس میرے پروردگار کابیہ پیغام لائے ہیں کہ جو شخص تم پرایک مرتبہ درود بھیجے گامیں اور میرے فرشتے اس پردں مرتبہ رحمت نازل کریں گے۔''ع

جمعے کے دن درود رامھنے کی ترغیب

محمہ بن اساعیل اپنی سند کے ہمراہ حضرت انس کے حوالے سے نبی اکرم ٹاکھا کا یہ فرمان فقل کرتے ہیں۔

اُ کُٹُرُوا الصَّلاَّةَ عَلَیَّ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ فان صلانکم تعرض علی '' جمّع کے دن جمھ پَر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود میری خدمت میں پیژر کراجا تا ہے۔''

(ابن قیم کہتے ہیں) ہد دونوں روایات اگر چہ ضعیف ہیں لیکن ( ٹا نوی) دلیل کے طور بر پیش کی حاسمتی ہیں۔

ابن ابی السری، اپنی سند کے ہمراہ حضرت انس کے حوالے سے نبی اکرم تاللہ کا بیہ فرمان فل کرتے ہیں۔

ل ديلي معد الفردوس 250 ع ألقول البديع 281 ع بيتي "سن كبريل 249/3

آكْتُرُوا الصَّلاَّةَ عَلَىَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

'' جمع کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔''

صابر کرام جمع کے دن نی اکرم مالیا پر کثرت سے درود مصح کومتی مجمع تھے۔ زیر

ین وہب کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت این مسعود نے جھے سے کہا، اے زیدین وہب! جمعے کے دن با قاعد گی سے نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدیں میں ایک ہزار مرتبہ ہیے ہدیئر درود پیش

كيا كروب

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النبي الامي

''اےاللہ اتو ای بی حصرت محمد پر دردد (رحمت) نازل کر۔'' ع گھر دں میں بھی دردد پر طفو

۔ ابویعلی، اپنی مندیں اپنی سند کے ہمراہ، حضرت امام حسن بن علی کے حوالے ہے ہی اکرم ٹائیل کا پیفر مان نقل کرتے ہیں۔

صلواً في بيوتكم ولا تتخذوا قبوواً ولا تتخذوا بيتي عيدا صلوا

علی وسلموا' فان صلاتکم' وهلامکم ببلغنی اینما کنتم ''ایخ گرول پس نماز پڑھا کرو۔آئیس قبرستان نہ بناؤ اور میرے گھر کوعیونہ

''اہے خرون میں نماز پڑھا کرو۔ آئی جرسمان شدناد اور پیرے سرو میں ہاؤ۔ جھی پر درود و سلام بھیجا کرو کیونکہ بناؤ۔ جھی پر درود و سلام بھیجا کرو کیونکہ تم جہال کہیں بھی ہو گئے تمہارا درود و سلام

محمت بي جائ ما عا -" ع

اس روایت میں علت سے سے کہ یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ، حضرت ابو ہرمیرہ کے حوالے سے ان الفاظ میں منقول ہے۔

لا تسجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا على فان

صلاتكم تبلغني حيثما كنتم

''اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔میرے گھر کوعید نہ بناؤ اور مجھ پرورود بھیجا کرو

کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو گے تمہارا ورود جھوتک پہنچے گا۔'' (ابن تیم کہتے ہیں)روایت کے بیالفاظ زیادہ مناسب ہیں۔(لیمنی گھر کی بجائے قبم

کوعید بنانے کی روایت مناسب ہے)

ي بيعي سنن كبرى 249/3 مع القول البدلي 283 سع الدين 676 مع الدواؤو 2042

#### هر جگه در د در بردهو

طرانى معم كيرين اين سند كم اه حفرت المحسن كحوال ي نبي اكرم الله كا یہ فرمان فقل کرتے ہیں۔

حيثما كنتم فصلوا على فان صلاتكم تبلغني

" تم جہاں بھی ہو جھے پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود جھ تک پنچتا ہے ''

طبرانی '' بمجم کمیر'' میں اپنی سند کے ہمراہ ، امام حسین کے حوالے سے نبی اکرم ٹائیٹا کا بەفرمان نقل كرتے ہيں۔

من ذكرت عنده فخطيٌّ الصلاة على ' خطيٌّ طريق الجنة

''جس فخص کے سامنے میرا تذکرہ ہوا ادر اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا وہ جنت

كرانة سے بعثك كيا۔"

اس میں علت یہ ہے کہ یہی روایت مرسل حدیث کے طور پر بھی منقول ہے۔ تا ہم یہ ایک سند کے ہمراہ حضرت ابو ہر ریرہ سے منقول ہے۔

اساعیل بن اسحاق نے اسے اپنی سند کے ہمراہ مرسل حدیث کے طور پرنقل کیا ہے۔

علی بن مدینی نے اسے اپنی سند کے ہمراہ مرسل حدیث کے طور پرنقل کیا ہے۔ بیہ روایت امام محمرالبا قریے منقول ہے۔

علی بن مدین کہتے ہیں، سفیان کہتے ہیں، اس روایت کی سند میں عمرو نامی راوی کے بعدایک اورصاحب بھی ہیں جنہوں نے امام محمر باقرسے بیدوایت نی ہے۔مفیان کہتے ہیں وه صاحب بسام صیر نی ہیں۔

قاضی اساعیل نے ای روایت کو ایک اور سند کے ہمراہ امام باقر سے حدیث مرسل

کے طور پر نقل کیا ہے۔

اس کی تائیداس مدیث ہے ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس بڑھنا ہے منقول ہے

اور جوعنقریب ذکر کی جائے گی۔ ذكر مبارك من كردرود بروهو

امام نسائی، اپنی سند کے ہمراہ امام حسین کے حوالے ہے نبی اکرم تاہیم کا پیفر مان نقل

ل طبراني معم اوسط367) ع طبراني معم كير 2887

#### Marfat.com

کرتے ہیں۔

البخيل من ذكرت عندة ' ولم يصل على

'' وہ محض بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہواوروہ جھ پر درود نہ مجھے۔'' L

یمی روایت ایک اور سند کے ہمرا بھی منقول ہے۔

اس روایت کو است کان ماتم اور ترفی نے بھی فقل کیا ہے۔ ترفدی نے اسے صدیث

حس سيح فريك المالية المالية

(ابن المراسل في المروايت من الماعلت علت علم الأكره الم المال في في الله

"مند كبير" ميں كيا ہے۔ نسائى اپنى سند كے ہمراہ اس روايت كو امام زين العابدين كے صاحبز ادے عبداللہ كے حوالے سے حضرت على سے بطور مرسل روايت كيا ہے۔

ا مام نمائی نے ایک اور سند کے ہمراہ اس روایت کو انہی عبداللہ کے حوالے سے حضرت علی کے حوالے سے حضرت علی کے حوالے سے فی اکرم تاثیر کا کا بیفر مان نقل کیا ہے۔

ان البخيل الذي أن ذكرت عنده لم يصل على

" بِ ذِك بَخِل و فَجْفِ بِ جِس كِسائة مير الذكره بواوروه جمه برورودنه

مجھے۔'' ع

اساعیل بن اسحاق اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کی اور ابو بکرنے اس حدیث کی سند میں اختلاف کیا ہے۔ ابو بکر نے اسے عمرو بن ابی عمرو کے حوالے سے قبل کیا ہے جبکہ حمالی نے عمارہ بن غزیہ سے بیدروایت نقل کی ہے تاہم بیر حدیث عمارہ بن عزیز کے حوالے سے ہی مشہور ہے۔ ان سے پانچ حضرات نے نیر حدیث نقل کی ہے۔

سلیمان بن بلال،عمرو بن حارث،عبدالعزیز دراوردی، اساعیل بن جعفر اورعبدالله بن جعفر پچرانهوں نے ان کی تمام اساد ذکر کی ہیں۔

اساعیل بن اولیس نے یہی روایت امام زین العابدین کے حوالے سے امام حسین سے نقل کی ہے۔ نقل کی ہے۔

مسجد میں داخلے کے وقت درود پڑھنا

ابوالعباس تعقی اپی سند کے ہمراہ نقل کرتے ہیں نبی اکرم نظانے سیدہ فاطمہ زہراء اِ نیانی عمل ایوم 55 لے نیائی سن کبرنی 19/6 اسمہ 201/1

فالله سے ارشاد فرمایا۔

"جبتم مسجد مين داخل جونوبيدها پرهو!"

بِسْمِ اللهُ وَالْحَمْدُ اللهُ مَا اللَّهُمَّ صَلِّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وسلم ُ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِى وسهل لِى اَبَوَابَ رَحْمَتِكَ

الله كے نام سے بركت حاصل كرتے ہوئے (ميں محيد ميں داخل ہوتى ہوں) تمام تر تعرففيں الله كے لئے مختل ہيں اے الله! تو حضرت محمد پر درود وسلام نازل كراے الله! تو مجھے بخش دے اور ميرے لئے اپنی رحمت كے دروازے آسان كردے۔

جبتم مسجدے باہرآؤ تو بھی یہی کلمات پڑھو۔

تاجم مجدے باہر نکلتے وقت دعاکے آخری الفاظ مدہیں:

وسهل لى ابواب رزقك

"ميرے لئے اپ رزق كے دروازے آسان كردے" ك

امام تر ندی نے ای روایت کواپئی سند کے ہمراہ سیّدہ فاطمہ بنت حسین کے حوالے سے سیّدہ فاطمہ زبراء ﷺ سائقل کیا ہے۔

اساعیل کہتے ہیں میری ملاقات مکہ کرمہ بیں سیّدہ فاطمہ بنت حسین کے صاحبزادے عبداللہ بن حسن کے صاحبزادے عبداللہ بن حسن سے ہوئی۔ بیں نے ان سے اس روایت کے بارے بیسوال کیا تو انہوں نے جمعے مید مدیث سائی اور کہا اس کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ سیّدہ فاطمہ بنت حسین نے سیّدہ فاطمہ زمراء بی کا زمانہ نہیں پایا ہے۔

ابن ماجدنے اپنی سندے ہمراہ ای روایت کوفق کیا ہے۔

حضرت براء بن عازب کی حدیث

احمدین عمروین ابوعاصم، اپنی سند کے ہمراہ ،حضرت براءین عازب ہے نبی اکرم ٹاکیٹا کا پیفرمان قل کرتے ہیں۔

مَنْ صَلَّى عَلَى كَتبت له عشر حسنات ' ومحى عنه بها عشر سيئات ' ورفعه بها عشر درجات' وكن له عدل عشر رقاب

ل تنفى 315 'اين ماجد 771

'' جو خص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اے دین نیکیاں ملیں گی اور اس کے دی گناہ معاف ہوں گے۔اس کے دی درجات بلند ہوں گے اور اس کو دیں غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔'' لے

امام نسائی اپنی ' وسنن کیر'' میں اپنی سند کے ہمراہ حضرت جابر کے حوالے سے ہی اکرم نظام کا پیفر مان نقل کرتے ہیں۔

ما اُجت مع قوم شم تفرقا عن غير ذكر الله عزوجل وصلاة على النبي تَاثِيرُ الا قاموا على انت من جيفة

''جولوگ کی محفل میں استھے ہو کر جدا ہوجا کیں اور اس کے دوران اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی اکرم نظام پر درود نہ جیجیں تو گویا وہ کسی بد بودار مردار کے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں۔'' ع

ابوعبداللہ المقدی کہتے ہیں میری تحقیق کے مطابق بیروایت امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہے۔

دعاکے آغاز اور اختثام پر درود پڑھناہ

احدین عرو، اپنی سند کے ہمراہ،حفرت جابر کے حوالے سے نبی اکرم تلظ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں:

لا تبعملونى كقدح الراكب ان الراكب يملُّ قدحه فاذا فرغ وعلق معاليقه فان كان فيه ماءٌ شرب حاجته او للوضوء توضأ والا أهراق الشقدح فاجعلونى في اوَّل الدعآء وفي وسطه ولا تجعلونى في آخره

'' مجھے مسافر کے بیالے کی مانند نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنے پیالے کو بھرتا ہے اور جب روائگی کے وقت وہ اپنا سامان لا دے اور اس پیالے میں پائی موجود ہوتو پھر ضرورت کے مطابق اسے ٹی لے گایا اس سے وضو کرے گا ور نہ اس پائی کو بہا دے گا لہذاتم جھے اپنی دعائے آغاز میں اور اس کے درمیان میں یا در کھو۔

آخر میں جگہ نددو۔"

ل الترغيب دالتربيب 2467 ي نسائي سنن كيري 20/6 ي بزار 3156

طبرانی اپنی سند کے ہمراہ ،حضرت جابر کے حوالے سے اس روایت کونفل کرتے ہیں تاہم اس کے آخر کے الفاظ میہ ہیں۔

فاجعلوني في اوّل الدعاء وفي اوسته وفي آخره

"مجھائي دعاكة عازين، درميان من اور آخريس يادر كھو" ل

طرافی اپنی سند کے ہمراہ ،حضرت الدوافع کے حوالے سے نبی اکرم نا کا کا میفر مان نقل کر مے تاہد کا کا میفر مان نقل کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

اذا طنت اذن احدكم فليذكرني وليصل على

''جبتم میں ہے کی کے کان میں شائیں شائیں ہوتو اسے جا ہے کہ جھے یاد کرلے اور جھے پر درد دیسیے۔''

طبرانی کہتے ہیں بیردایت حضرت ابورافع کے حوالے سے صرف ای سند کے ہمراہ منقول ہے اور بیر(اس کے ایک رادی) معمرین مجمد کی انفرادیت ہے۔

د من من خریمه این سند کے ہمراہ، حضرت ابورافع کے حوالے سے، نبی اکرم مناقظ کا بید

فرمان نقل کرتے ہیں۔ فرمان نقل کرتے ہیں۔

اذا طنست اذن احدكم فليذكرني وليصل على وليقل ذكر الله من ذكرني بخير

''جب کی کے کان میں شائیں شائیں ہوتو اسے چاہئے کہ جھے یا دکر لے اور جھے پر درود بھیجے۔وہ یہ کہر کہا ہے کہ جوشھ بھے اٹھے الفاظ میں یاد کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کا (فرشتوں کے سامنے) تذکر ہ کرے گا۔''

#### نماز حاجت كاطريقه

امام ترفدی، اپنی جامع میں، اپنی سند کے ہمراہ، حصرت عبداللہ بن ابی اوفی کے حوالے سے نجی اکرم ظھا کا میڈرمان نقل کرتے ہیں۔

''اگر کئی شخص کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو یا اے کسی بندے سے کوئی کام ہوتو اے چاہئے کہ دہ اچھی طرح وضوکر کے دور کھت ٹوافل ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے۔ بی اکرم ﷺ پر دردد بیسجے ادر پھر بید عا پڑھے:

ا عبدالرزاق3117 ع طراني بمجم مغر1076 ع القول البدي 323

لا الله الا الله الحليم الكريم سبحان الله ربّ العرش العظيم المُ حَمَّدُ الله وبِ العرش العظيم المُحَمَّدُ الله وحملك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برا والسلامة من كل اثم لا تدع لى ذنبًا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضاً الا قضيتها برحمتك يا ارخم الراحمين

امام ترندی کہتے ہیں ہے مدیث غریب ہے اس کی سند پر تنقید کی گئی ہے۔ اس کا ایک راوی وفا کدین عبدالرحمٰن ضعیف ہے اور اس کی کنیت ابوالور قاء ہے۔

امام احمد کہتے ہیں وفائد مر وک الحدیث ہے۔ یکی بن معین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابد حاتم بن حبان کہتے ہیں بیان لوگوں ہیں شامل ہے جنہوں نے ''مشاہیر'' محدثین سے متکرا حادیث روایث کی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے حضرت الی ابن اوفی سے ''معصل'' روایت نقل کی ہیں جن سے دلیل حاصل نہیں کی جائتی۔

امام حاتم نے اس روایت کو'متدرک' میں نقل کرنے کے بعد کھھا ہے میں نے اس روایت کی تائید میں ایک اور حدیث بھی نقل کی ہے اور وفائد کی روایات قابل اعتاد ہیں۔ شفاعت مصطفیٰ کا حصول

طیرانی، ' مجم کبیر' میں آئی سند کے ہمراہ رویافع بن ثابت انصاری کے حوالے سے نی اکرم ٹائٹل کا پیفر مان فقل کرتے ہیں۔

ل تندي 479 أبن اجه 1384

جو خص بيدودو شريف پر مع كاس كے لئے ميرى شفاعت واجب موجات كا۔ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة "الساللہ! تو حضرت محمد پر رحت نازل كراور أنيس قيامت كون اس مقام پرفائز كرجو تيرے امتائى قريب ہے۔"

اساعیل بن اسحاق نے اپنی کتاب میں اس روایت کواپٹی سند کے ہمراہ ،حضرت رویفع انصاری نے نقل کیا ہے۔

طبرانی، اپنی سند کے ہمراہ، حضرت ابوامامہ کے حوالے سے نبی اکرم تلفظ کا بیفرمان لفل کرتے ہیں۔

ما من قوم جلسوا مجلساً ثم قاموا منه لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي ﷺ الاكان ذلك المجلس عليهم ترة

''جولوگ کی محفل میں اکتھے ہوں اور پھر وہاں اللہ کا ذکر کریں اور نبی اکرم ناتی پر درود بھیج بغیر وہاں سے اٹھ جا ئیں تو وہ محفل قیامت کے دن ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگی۔''ج

طبرانی، ''متم کبیر'' میں اپنی سند کے ہمراہ، حضرت ابوامامہ کے حوالے ہے نبی اکرم نکھی کا پیفرمان نقل کرتے ہیں۔

مَنُ صَلَّى عَلَى عَلَى صلى الله عليه عشرًا 'بها ملكٌ موكلٌ بهاحتى ملغنها

'' جو خُفُ جمی پر دردد بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحتیں نازل کرتا ہے۔ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس در دد کو جمیح تک پہنچا تا ہے۔'' ع

اساعیل بن اسحاق اپنی سند کے ہمراہ، حضرت عبدالرحمٰن بن بشیر بن مسعود کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ نی اکرم ٹاکھا ہے دریافت کیا گیا۔

یارسول اللہ! آپ نے جمیں تھم دیا کہ ہم آپ پرسلام بھیجیں اور آپ پر درود کھیجیں بیوتو ہم سکھ بھے ہیں کہ ہمیں آپ پر کس طرح سلام بھیجنا جا ہے (اب آپ ہمیں بیسکھا کیں) ہم آپ پر کس طرح درود کھیجیں تو ہی اگرم ڈاٹٹا نے فرمایا تم یوں پڑھا کرو۔

ل احد108/4 ي طراني مجم كير 7751 س طراني مجم كير 7611

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِیْمَ

"ا الله! تو حفرت محد كى آل پر دهت نازل كر يسي توف حسرت ابرا يم كى آل پر دهت نازل كى اے الله! تو حفرت محد كى آل پر بركت نازل كر جيسے تو نے حضرت ابرا يم كى آل پر بركت نازل كى " لـ

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی حضرت عبدالرحمٰن بن بشیر سے منقول ہے۔ ایک اور سند کے مطابق ،حضرت عبدالرحمٰن بن بشیر بیان کرتے ہیں:

'' ہم نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی، ہمیں آپ پر درود بھینے اور سلام پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے۔ سلام کا طریقہ تو ہم کیھی تھے ہیں آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟' تو آپ نے فرمایا تم یوں پڑھا کرد:

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّتُ عَلَى الِ إِبْوَاهِيْمَ ''اےاللہ! تو حضرت محمد پر رحمت نازل کر جیسے تو نے حضرت ابراہیم کی آل پر رحمت نازل کی۔''

(اس سے آ کے سابقہ حدیث میں موجود درود کے الفاظ میں)

### حضرت عبدالرحمٰن بن بشير

حضرت عبدالرحمٰن بن بشركا شار صحاب كرام ميں ہوتا ہے۔ ابن مندہ نے اس بات كا تذكرہ يوں كيا ہے كدان كے والدكا نام بشر تھا۔ ابن عبدالبر نے بھى ان كے والدكا نام بشير كلها ہے تا ہم ايك روايت كے مطابق ان كا نام بشر تھا۔ انہوں نے حضرت على كى فضيلت كے بارے ميں نبى اكرم سير اللہ سے ايك حديث روايت كى ہے۔ ان سے امام صحى نے احادیث روایت كى بيں جبكہ محد بن سير بين نے ورودكى فضيلت سے معملق روايت نقل كى

ا مام نسائی نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو بردہ نیار کے حوالے سے بنی اکرم نظام کا پیفر مان نقل کیا ہے۔

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ من امتى صلاة مخلصًا من قلبه صلى الله عليه بها

ل فضل الصلوّة على النبي 71

عشـر صـلـوات٬ ورفـعـه بهـا عشـر درجات٬ و کتب له بها عشر حسنات٬ ومحا عنه عشر سيئاتٍ

''میری امت کا جو مخض پورے اخلاص کے ساتھ جھے پر ایک مرتبہ درود بیھیے گا اس کے عوض میں اللہ تعالی اس پر دی رحمتیں نازل کرے گا اس کے دی درجات بلند کرے گا، اے دی نیکیاں عطا کرے گا ادراس کے دی گناہ معاف کرے گا۔''

اس حدیث کی سندیش علت بیہ ہے کہ اس روایت کو حضرت وکتے نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہردہ کے بھائی، جنہیں غزوہ مدر بیس شرکت کا شرف حاصل ہے سے نقل کیا ہے۔ امام نسائی نے ، حسین بن حریث کے حوالے سے وکتے سے بیروایت نقل کی ہے گویا اس حدیث کی سندیش وکتے اور ابواسامہ کے درمیان اختلاف رائے بایا جا تا ہے۔

حافظ محد بن جمعہ کہتے ہیں میں نے الوزر عا رازی سے آن دونوں اساد کی سند کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا الواسامہ کی روایت زیادہ بہتر ہے۔ طبرانی ، دمجم کہیں میں اپنی سند کے ہمراہ اس دوایت کوفل کرتے ہیں۔

ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب ' الصلاۃ علی النبی'' میں اپنی سند کے ہمراہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔

#### درود سننے والا فرشته

ابوشخ اصبانی آئی سند کے ہمراہ حضرت ممار بن یا سرکے حوالے سے نبی اکرم ٹانگا کا پیفر مان قل کرتے ہیں۔

ان لله تبارك وتعالى ملكًا اعطاه اسماع الخلائق فهو قائم على قبرى اذا مت ' فليسس احد يصلى على صلاة الا قَالَ: يا محمدصلى عليك فلان بن فلان . قَالَ: فيصلى الوب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحد عشرًا

"الله تعالی نے ایک فرشتے کو بیصلاحیت عطا کی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سکتا ہے۔ میرے دصال کے بعدوہ میری قبر بر کھڑا ہو جائے گا پھر

ل نسائی عمل اليوم 64

جوبھی شخص جھے پر درود بھیجے گا وہ فرشتہ جھے بتائے گا ہے تھے! فلال بن فلال نے آپ کی خدمت میں ہدیۂ درود پیش کیا ہے۔ (نبی اکرم کٹھا فرماتے ہیں) کہل اللہ تعالیٰ اس شخص پر ایک دفعہ درود پڑھنے کے عوض میں دیں مرتبہ رحمت نازل کرے گا۔'' ` ف

طرانی، 'مجم کیر''میں اپی شدے ہمراہ قل کرتے ہیں۔

ابن حمیری کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمادا بن یاسر نے جھے سے کہا اے ابن حمیری کیا میں تمہیں اپنے محبوب اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث نسٹاؤں میں نے عرض کی ضرور۔آپ نے فرمایا (ایک مرتبہ) نبی اکرم ٹاکھائے ارشاد فرمایا:

يا عسمار ان لله ملكا ' اعطاه اسماع الخلائق كلها ' وهو قائم على قسرى اذا مست الى يوم القيامة فليس احد من امتى يصلى على صلاة الا سسماه باسمه واسم ابيه ' قَالَ: يا محمد' صلى عليك فلان بن فلان كذا وكذا ' فيصلى الرب على ذلك الرجل بكل واحدة عشرًا

''اے نمار! بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتے کوساری تخلوق کی آوازیں سنے
کی صلاحیت عطا کی ہے۔ میرے وصال کے بعد قیامت تک وہ فرشتہ میری قبر
کے پاس کھڑار ہے گا۔ میری امت کا جو بھی فرد بھی پر ایک مرتبہ دروہ بھیج گاوہ
فرشتہ اس شخص اور اس کے والمد کے نام کے ہمراہ جھیے بتائے گا۔ اے مجمہ! فلال
بین فلال نے آپ کی خدمت اقد ت میں ان الفائل میں ہدینے دروہ چیش کیا ہے۔
( نی اکرم شافی فرماتے ہیں) ہی اللہ تعالیٰ اس ایک درود کے موض میں اس پر
دس وحتیں نازل کرے گا۔'' ع

وی و یک بال ماری می مناسب است. احمد بن دادر، اپنی سند کے ہمراہ، حضرت عمار بن یاسر کا بید بیان نقل کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو بیارشاد فرماتے ہواسنا ہے۔

ان لله ملكا اعطاه اسماع العباد' فليس من احد يصلى على صلاة الا اللهينها' واني سالت ربى ان لا يصلى على عبد صلاة الا صلى

ل مجمع الروائد162/120 ع طراني مجم كيرياتي مجمع الروائد 162/10

الله عليه عشر امثالها

"الله تعالى نے ایک فرشتہ کوتمام انسانوں کی آوازیں سننے کی صلاحیت عطا کی ہے اس دودکو بھی تک پہنچا دےگا۔ میں ہے ا ہے اس جو تخص مجھ پر ورود بیسیج گاوہ فرشتہ اس ورودکو بھی تک پہنچا دےگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیدوعا کی ہے کہ جو تخص مجھ پر ایک مرتبہ ورود بیسیج گا اللہ تعالیٰ اس پروس رحتیں نازل کرےگا۔" یا

اسی روایت کورویانی نے اپنی ''مسند'' میں اپنی سند کے ہمرا ہفل کیا ہے۔

امام شافعی ، اپئی مندیس ، اپنی سند کے ہمراہ ، حضرت امامہ بن سہل بن حنیف کے حوالے ہے دوایت کرتے ہیں۔

#### نماز جنازه كاطريقيه

انیس (حضرت ابواہامہ کو) ایک محالی نے بتایا نماز جنازہ پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امام تکبیر کے اور پہلی تکبیر کے بعد پست آواز میں سورہ فاتحہ پڑھے بھر نی اکرم ٹائٹی پر دروو بھیجے اور باقی تکبیرات میں صرف میت کے لئے دعا کرے اور پچھ نہ پڑھے۔ پھر پست آواز میں سلام چھروے۔

اساعیل بن اسحاق اپئی سند کے ہمراہ امام زہری کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومامہ بن مہل کو دیکھا کہ وہ حضرت سعید بن میتب کو میہ حدیث سنار ہے تھے۔

''نما نہ جنازہ پڑھنے کا سنت طریقہ ہیہ ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے پھر نبی اکرم نائیجا پر درود بھیجا جائے پھر میت کے لئے دعا کی جائے یہاں تک کہ نما نہ جنازہ سے فارغ ہوجائے ہر چیز کوصرف ایک مرتبہ پڑھے اور پھر پست آواز میں سلام پھیر دے۔'' روایت کی تحقیق

الم نسائی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور اس کی سند سی ہے۔

حضرت ابوا مامہ بن مہل بن صنیف بن واہب انصاری، آپ کا تعلق بنوعمر و بن عوف بن مالک سے ہے۔ آپ کا نام مبارک اسعد ہے۔ نبی اگرم ٹائیٹرائے ان کے نانا اسعد بن زرارہ کے نام پران کا نام اسعد رکھا اور ان کی کثیت کے مطابق ان کی کنیت ابوا مامہ رکھی اور ان کے لئے دعائے خیرو برکمت کی۔

القول البديع 165

ابوعر اور دیگر مؤرخین نے انہیں صحابہ کرام کے طبقے میں شامل کیا ہے۔ این عبدالبر کے بیان کے مطابق ان کا انتقال 100 جمری میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر نوے برس سے کچھ زیادہ تھی۔

لیف بن سعد نے این شہاب زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت امامہ بن بہل نے نی اکرم ظاف کا زمانہ یا ہے۔ نی اکرم ظاف کا زمانہ یا ہے۔

تا ہم اس مدیث کے بارے میں اختلاف ہے کیونکداس مدیث کو حضرت ابوامامہ نے کسی اور کا اس مدیث کو حضرت ابوامامہ نے کسی اور حالی کے اس کا معالی کے حوالے بے قال کیا ہے۔

امام شافعی نے اس روایت کو دوطرح نے قل کیا ہے ایک روایت کے مطابق حضرت ایوامامہ براہ راست نبی اکرم گائی کے حوالے سے اپنے قل کرتے تھے اور دوسری روایت کے مطابق حضرت ایوامامہ کسی اور سحائی کے حوالے سے اپنے قل کرتے تھے تاہم میدکوئی قامل اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض نہیں ہے۔

یہاں ایک اور بحث بھی قابل خور ہے کہ اگر کوئی صحابی ہے کہے کہ ایسا کرنا سنت ہے اس کا تھم کیا ہوگا؟ بعض حضرات کے نزدیک بہ تولی مرفوع صدیث یا شار ہوگا اور بعض کے نزدیک اسے مرفوع حدیث قرار ٹیمیں دیا جا سکتا۔ زیادہ مناسب یمی ہے کہ قول صحابی اور مرفوع حدیث کے درمیان فرق کیا جائے جیسا کہ یمی بات کہیں اور بیان کی جائے گا۔

دقیقی این سند کے ہمراہ حضرت جابر بن سمرہ کے حوالے سے فقل کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ نی اکرم الحقیٰ منبر پر چٹھے تو فرمایا آمین، آمین عرض کی گئی یا رسول الله! آج سے پہلے کبھی آپ نے اٹیا نہیں کیا تو آپ نے فرمایا جبریل نے جھ سے کہا (اس کے بعد پوری مدیث ہے جس میں بیہ بات بھی شائل ہے) اے کھ اجس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہواور وہ آپ پر درود نہ بھیج اور مرنے کے بعد جہنم میں ترتی جائے تو ایسے شخص کواللہ تعالیٰ نے (اپنی رحمت سے) دور کردیا۔ آپ آئین کہیں تو میں نے کہا آمین ''

(اس حدیث کے ایک رادی) فیس بن رابی سے ہیں مگران کا حافظ کرور ہے۔ شعبہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ ابوحاتم کہتے ہیں وہ سے تو ہیں محرقو کی نمیس ہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں عام طور پر ان کی روایات درست ہوتی ہیں۔

يه روايت حفرت الوبريره، حفرت كعب بن عجره، حفرت ابن عباس فالها، حفرت

انس، حضرت ما لک بن حویرث، عبدالله بن حارث اور حضرت جابر بن عمر سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہر برہ، حضرت جابر بن محرہ، حضرت کعب بن مجرہ و اور حضرت انس بن مالک سے منقول روایات پہلے نقل کی جا چکی ہیں۔ (بقیہ حضرات کی نقل کردہ احادیث درج ذیل ہیں)

#### حضرت ما لک بن حویرث کی روایت

ابو حاتم بہتی اپنی صحیح میں اپنی سند کے ہمراہ، حضرت مالک بن حوریث کا میر بیان نقل کرتے ہیں۔

صعد رسول الله ت المنبو فلما رقى عتبته قَالَ: "آمين" ثم قَالَ: "اتانى جبريل وقال يا محمد! من ادرك رمضان فلم يغفر له فابعده الله ! قلت: آمين! ومن ادرك والديه او احدهما فدخل النار فابعده الله ! فقليت: آمين! فقالَ: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فابعده الله ! قل: آمين . قلت: آمين!

نی اکرم الحقیٰ منبر پر چڑھے جب آپ نے اس کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین پر جب ووسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین ۔ پھر جب ووسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین ۔ پھر جب یہ حرب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے جمرا جو خض رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہوتو اللہ تو اللہ تا اپنی رحت ہے) دور کر دیا۔ میں نے کہا آمین ۔ (اپنی رحت ہے) دور کر دیا۔ میں نے کہا اور پھر بھی جہنم میں داخل ہوتو اللہ تو بی نے دالدین یا ان میں سے کی ایک کو پائے میں ۔ (انہوں نے کہا) جس شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہواور میں نے کہا آمین ۔ (اپنی رحت سے) دور کر دے آپ کمیں آمین ۔ تو اللہ تو ا

جعفر فريا بي الني مندك بمراه ، حضرت عبدالله بن حارث كانديميان تقل كرت بين. ان رسول اللَّمَا لَيْجَالُهُمُ دخل المسجد ، فصعد المنبر ، فلما صعد اوّل

ل <sup>يَرِّ</sup>كُ 166/10

درجة قال: "آمين"، ثم صعد الشانية فَقَالَ: "آمين" ثم صعد الشائعة فَقَالَ: "آمين" ثم صعد الشائعة فَقَالَ: "آمين" في الشائعة فَقَالَ: ان جبريل تبدى لى فى اوّل درجة وفقالَ: يا محمد! من ادرك احد والديه فلم يدخلاه الجنة فابعده الله! ثم ابعده! قَالَ: فقلت: آمين! ثم قال فى الثانية: من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له ابعده الله! ثم ابعده الله! فقلت: آمين! وقال فى الثانية من ذكرت عندة فلم يصل عليك فابعده الله! ثم ابعده الله! فم المعده الله! ثم ابعده الله! ثم ابعده الله! فقلت: آمين!

نی اگرم تافیم می میں داخل ہوئے اور منبر پر چڑھے جب آپ پہلے زینے پر چڑھے قبہ آب پہلے زینے پر چڑھے قبہ آبا مین چر جب تیسرے پر چڑھے قبہ آبین چر جب تیسرے پر چڑھے قبہ آبین چر جب تیسرے پر چڑھے قبہ آبین چر جب آب نے اپ کے اس کا میں۔ جب آب نے اس کی ایس کے اس کا کے اور بولے اے جم اور کو اس کے جو اور حص اس خوا جو میں اس کی ایس کو یائے اور وہ اسے جنت میں نہ لے جا سیس اپنے والد توالد توالی نے اس (اپنی رصت ہے) دور کر دیا تو میں نے کہا آبین میں بھر دوسرے زینے پر انہوں نے دعا کی جو شخص رمضان کا مہینہ بات اور اس کی بخش نہ ہو سکے اللہ تعالی اسے (اپنی رصت ہے) دور کر دی چو اور دور کر دے پھر انہوں نے دعا کی جو شخص رمضان کا مہینہ بات اور اور دور کر دے پھر انہوں نے دعا کی جس شخص کے سامنوں نے کہا آبین اور تیسرے زینے میں انہوں نے دعا کی جس شخص کے سامنوں نے کہا آبین اور تیسرے زینے میں انہوں نے دعا کی جس شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اؤر وہ آپ پر وروو نہ بھیجے اللہ تعالی اسے آبی کا تذکرہ ہو اؤر وہ آپ پر وروو نہ تیسجے اللہ تعالی اسے آبی کا تذکرہ جو اؤر وہ آپ پر وروو نہ تیسجے اللہ تعالی اسے آبی (اپنی رصت ہے) دور کردے پھر اور دور کردے تو میں نے کہا تیں دیا ہے ہیں (اپنی رصت ہے) دور کردے پھر اور دور کردے تو میں نے کہا

حضرت ابن عباس کی روایت

طرانی اپید د مجم کمیز میں اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابن عباس بھا کا کی قول نقل کرتے

-*U* 

3167ルメ

بينما النبى الله على المنبو اذ قال: "آمين!" ثلاث مرات فسئل عن ذلك فقال: "آمين!" ثلاث مرات فسئل عن ذلك فقال: "اتاني جبويل فقال: من ذكرت عنده فلم يصل عليك فابعده الله قل: آمين فقلت: آمين! قال: آمين فقلت آمين! ومن ادرك والديه ومن ادرك ومضان فلم يغفر له فابعده الله اقل: آمين فقلت: آمين افقلت:

ایک مرتبہ نی اکرم کا فیڈا منبر پر چڑھے اور آپ نے تین مرتبہ آئین کہا۔ جب
دریافت کیا گیا تو فر مایا جریل میرے پاس آئے اور بید عاکی جس شخص کے
سامنے آپ کا تذکرہ ہواور وہ آپ پر درود فد بیسجے اللہ تعالیٰ اسے (اپنی رحمت
سے) دور کروے آپ آئین کہیں تو میں نے کہا آئین۔ انہوں نے دعا کی جو
شخص اپنے والدین یا این میں ہے کی ایک کو پائے اور اس حال میں مرے کہ
اس کی بخشش شہو سے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی (اپنی رحمت ہے) دور کروے۔
آپ آئین کہیں میں نے کہا آئین۔ (انہوں نے دعا کی) جو شخص رمضان کا
کہینہ پائے اور اس کی بخشش فہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی (اپنی رحمت سے) دور
کردے۔ آپ آئین کہیں تو میں نے کہا آئین۔ (انہوں نے دعا کی) جو شخص رمضان کا

## درود شريف لكھنے كا ثواب

حضرت این عباس فتائه بی سے اس بارے میں ایک اور روایت ، ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔ آپ فرمات میں۔ نبی اکرم ٹائٹا نے ارشاوفر مایا:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ في كتاب لم تزل الصلوة جاريةً له مادامَ اسمى في ذلكِ الكتاب

'' جو خض کسی تحریر کے دوران درود شریف ککھ لیتا ہے اسے اس وقت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک میرا نام (اوروہ درود شریف) اس کتاب میں موجود رہے گا۔''

(اس روایت کے دوراوی) کا درح اور تعمشل ثقہ نہیں ہیں۔ان دونوں پر دروغ گوئی کا

ل طراني مجم كير 1111/5 ع دميدي اتحاف السادة المتعين 50/5

الزام ہے اور اس بارے میں صرف یکی حدیث منقول ہے۔ اس کے علاوہ بدروایت ابن جارودنے اپنی سند کے ہمراہ ، حفزت ابو ہریرہ کے حوالے نیقل کی ہے۔

يبي روايت امام جعفر صادق سے لطور موتوف منقول ہے اور يبي درست ہے كدامام جعفرصاوق نے پیفرمایا ہے۔

مَنْ صلى على وسولِ اللهِ تَكَثُّمُ في كتباب صلت عليه الملائكةُ

غدوةً و رواحًا ' مادام اسمُ رسولِ اللهِ بَاللَّيْمَ فَي الكتاب

جو تف كسى تحريرين ورود شريف كلهتائ جبتك الله كرسول كانام مبارك اس تحریر میں موجود رہتا ہے فرشتے صبح وشام اس محض کے لئے دعائے رحمت

كرتة ربيتے ہيں۔'' يا

احد بن عطاء رود باری کہتے ہیں میں نے شخ ابوصالح عبداللد بن صالح کو بد بان كرتے ہوئے سا ہے كرعلم حديث كے ايك ماہركوكسى نے خواب ميں ديكھا تو ان سے وریافت کیا آپ کے پروردگارنے آپ بح ساتھ کیاسلوک کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔اس نے مجھے بخش دیا ہو چھا گیا کس وجہ سے؟ اغبول نے جواب دیا میں اپنی تحریرات میں جو درود شریف لکھتا تھا اس کی وجہ ہے۔

درودشریف کے بارے میں حضرت ابن عباس ن ایک اور روایت بھی محقول ب جے طبرانی نے اپنی جم میں اپنی سد کے ہمرافقل کیا ہے۔حضرت ابن عباس تا اپنی فرماتے

نى اكرم ظلى في ارشادفر مايا ب:

من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة

''جو تخص مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے وہ جنت کے رائے سے بھٹک جاتا

ای روایت کوابن ماجہ نے اپنی سنن میں مجیارہ بن مغلّس کے حوالے سے اپنی سند کے ہمرا فال کیا ہے تاہم جہارہ کی کیفیت سے کدوہ سے اورموضوع روایت کے درمیان تمیز میں

ا طراني مجم اوسط 1856 ع اين اجه 908

ند کوره بالا روایت حفرت ابو ہر یرہ، امام حسین، تحمد بن حنفیہ اور حفرت ابن عباس ڈائبنا : : ا

ہےمنقول ہے۔

حضرت امام حسین اور حضرت این عباس ٹنائجا ہے منقول روایات پہلے نقل کی جا چکی بیں۔ (بقیہ دو حضرات کی روایات درج ذیل ہیں) پیشر کی تر

#### امام باقر کی روایت

این ابی عاصم اپنی کتاب "الصلوة على النبى" بيس اپنی سند ك بمراه، جعفر بن محمد ابن عاصم اپنی کتاب "الصلوة على النبى " ميس كدني اكرم الله في بيان نقل كرتے بين كدني اكرم الله في بيارشاوفر مايا

من ذكرت عندة ' فنسى الصلاة على خطىء طريق الجنة

''جس مخض کے منامنے میرا تذکرہ ہواور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ

جنت كرائے سے بحلك كيا۔" ا

عبدالخالق اپنی سند کے ہمراہ ،حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے نبی اکرم ٹائی کا یہ فرمان فل کرتے ہیں۔

من نسى الصلاة على حطىء طريق الجنة

''جو خض مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا دہ جنت کے رائے ہے بھٹک گیا '' ع

اساعیل بن اسحاق اپنی کتا ب''الصلوٰۃ علی النبی'' میں، اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابوذ رغفاری کےحوالے سے نبی اکرم ٹاکٹی کا پیٹر مان فقل کرتے ہیں۔

إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على

''سب سے زیادہ بخیل وہ تخف ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہواوروہ مجھے پر .... و بھیمے ''

درود نه بھیجے۔''

ابن انی عاصم، اپنی کتاب''الصلوٰۃ علی النبی'' میں، اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابوذر عفاری کا یہ بیان فقل کرتے ہیں۔

خُرِجت ذات يوم ' فاتيت رسولَ الله ۖ ثَاثِيُّمٌ قَالَ: الا اخبر كم بابخل الناس ؟ قالوا: بلي يا رسولَ الله ! قَالَ: من ذكرت عنده فلم يصل

ل طراني مجم كبير 2887 ع يبيقي سنن كبري 286/9

على ' فذلك ابخل الناس

''ایک دن میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کیا میں تہمیں الیے محض کے بارے میں نہ بتاؤں جوسب سے زیادہ بخیل ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا تذکرہ ہواوروہ مجھ پرورودنہ بیسچے وہ سب سے زیادہ بخیل ہے۔'' ل

بدروایت ایک صحافی (حضرت الوامامه) نے دوسرے صحافی (حضرت الوذر مففاری) نقل کی ہے۔

یمی مضمون حضرت علی اور ان کے صاحبز ادے حضرت امام حسین کے حوالے ہے بھی ۔ منقول ہے جے پہلے تھل کیا جا چکا ہے۔

این منیع آئی مند میں ، آئی سند کے ہمراہ ، حضرت واثلہ بن اسقع کے حوالے سے نی اکرم مُلَیُّظِ کا یوفر مان فقل کرتے ہیں۔

ایسما قدوم جسلسوا فسی مسجلس 'شهتفرقوا قبل ان یذ کروا الله ' ویصلوا علّی النبی تأثیر کان ذلك علم جلس علیهم ترة یوم القیامة "جولوگ کی محفل میں اکٹھے ہوں اور پھر وہاں اللہ كا ذكر كريں اور نبی اكرم نائیر پر درود بھیجے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں تو سیمفل قیامت کے دن ان سے لئے حسرت كا باعث ہوگ'' ع

یمی حدیث حضرت ابد معید خزری اور حضرت ابو ہریرہ کے حوالے ہے بھی منقول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی 'روایت

ا بن شاہین ، اپنی سند کے ہمراہ ،حضرت ابو بمرصدیق کا بیہ بیان فقل کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ مَنْ صَلَّى عَلَيْ کنت شفیعه یوم القیامة

''جَوْخُصْ جَمْعَ پر درود بھیجے گا میں تیا مت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔'' ت ابن الی داؤد، اپنی سند کے امراہ، حفرت ابو بکر صد لین کا سے بیان نقل کرتے ہیں۔ میں نے ججۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم تلظم کو سیارشاوفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

ل فضل الصلوّة على النبي 45 مع المطالب العاليه 3426 مع التول البدلع 180

ان الله عزوجل قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار ' فمن استغفر بنية صادقة ' غفرله ' ومن قال لا اله الا الله ' رجع ميزانه ' ومَنْ صَلَّى عَلَىؓ كنت شفيعه يوم القيامة

''استغفار کے وقت اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ تمہارے بیر دکر دیتا ہے اور جو تخص کی نیت کے ساتھ بخشش طلب کرے گا اے بخش دیا جائے گا اور جو تخص لااللہ الا اللّٰه پڑھے گا اس کا (نیکیوں کا) پلڑہ جمک جائے گا اور جو تخص مجھ پر درود بیسچے گا ہیں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔'' ل

ابراہیم بن رشید، اپنی سند کے ہمراہ، سیّدہ عائشہ صدیقد رفی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ بی اکرم بی نے ارشادفر مایا ہے:

ما من عبد صلى على صلاة الاعرج بها ملك حتى يجيءَ بها وجه الرحمن عزوجل ' فيقول ربنا تبارك و تعالى اذهبوا بها الى قبر عبدى تستغفر لصاحبها وتقر بها عينه

'' جو شخص جھے پرایک مرتبہ درود بھیجتا ہے ایک فرشتہ اس درود کے ہمراہ او پر جاکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اس درود کو میرے خاص بندے (حضرت محمہ) کی قبر میں لے جاؤ تاکہ ہم اس کے پڑھنے والے کے لئے بخشش کی دعا کریں اور اس کے ذریعے ان کی آئھیں شنڈی ہوں۔'ع

حافظ ابولیم، اپنی سند کے ہمراہ، سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈٹھٹا کے حوالے ہے ہی اکرم ٹائیٹا کا پیفر مان فل کرتے ہیں۔

مَنْ صَلَّى عَلَى صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى على ' فليكثر عبد اويقل

''جو تحض جب تک جمھ پر درود بھیجار ہتا ہے فرشتے اس وقت تک اس کے لئے دعائے صحت کرتے رہتے ہیں۔اب بیانسان کی مرضی ہے کہ وہ کثرت ہے درود بھیج یا کم تعداد ہیں۔'' ع

ل القول البدلي 180 م القول البدلي 174 س القول البدلي 168

#### حضرت عبدالله بن عمرو کی روایت

امام آبوداؤد، اپٹی''سنن' میں اپنی سند کے ہمراہ، حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹائٹ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ٹائٹی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 'ثم صلوا على 'فانه مَنْ صَـلّى عَـلَىَّ صلاة صلى الله عليه عشرًا 'ثم سلوا الله لى الوسيلة ' فانها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي الالعبد من عباد الله ' وارجوا ان اكون انا هو 'فمن سال الله لى الوسيلة 'حلت عليه الشفاعة

ا حول ان علو علی سان الله می الوطنینه علی سات ساد . ''جبتم مؤذن کو (اذان دیتے ہوئے) سنوتو وہی کلمات کہو جومؤذن کہدہا ہے۔ پھر بھی پر درور جھیج کیونکہ جوشخص بھی پر ایک مرتبد درود بھیجا ہے اللہ تعالی

تبارک و تعالیٰ ہے میزے لئے''ویلیؤ' کا سوال کرے گا اس کے لئے میری شفاعت حلال (لازم) ہوجائے گئے۔''

اس روایت کوامام مسلم نے محربن سلم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

درود شریف کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو تا اس ایک اور روایت بھی منقول ہے جے عبداللہ بن احمد نے ، اپنی سند کے ہمراہ ، فقل کیا ہے۔ نبی اکرم نا اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔

- يَــ مَـنُ صَـلَّى عَلَىَّ رَسُولِ اللهِ طَيَّةُ صلاةً صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَمَلاَئِكَيَهَ سَبْعِيْنَ صَلاةً ' فَلْيَقُلُ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ لَيُكُورِ

''جو خص الله كرسول إلى مرتبد درود تيميع كالله تعالى اوراسك فرشته ال المخص برستر مرتبد رحت ال كالم من مرضى بكروه كم تعداد من رستر مرتبد رحت نازل كري كاب بياس كى مرضى بكروه كم تعداد من ردود برصد من يكر سعن المنظمة عند المنظمة المنظ

میں درود پڑھے یا گترت سے پڑھے۔ ع اس روایت کواہام احمد نے بطور موقوف فقل کیا ہے۔

ا ابرداوُدُ 523 تَدَيُّ 3614 ثَالُيُّ 25/2 عِي الحر 172/2

#### حاجت روائي كاوظيفه

حضرت عبداللہ بن عمرو رہ ہے ہے مافظ ابور موقوف روایت بھی منقول ہے جے مافظ ابوموکیٰ مریق ل ہے جے مافظ ابوموکیٰ مریق نے ، اپنی سند کے ہمراہ تقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو دی ہی فرات جمرات اور جمعہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت در پیش ہوا ہے چا ہے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن روزہ رکھے۔ جمعہ کے دن پاک صاف ہو کر مجد کی طرف جائے راتے میں کم یازیادہ چتنا ہو سکے صد قد کر لے نماز جمعہ کے بعد بددعا پڑھے:

اَللَّهُمَّ الى اسألك باسمك 'يِسَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ' الذى لا الله الله و السحى القيوم لا تخذه سنة ولا نوم ' الذى ملأت عظمته السمواتِ والارضَ ' الذى عنت له الوجوه ' وخشعت له الأصوات ' ووجلت القلوب من خشيت ' ان تصلى غلى محمد اللهُ على على كذا وكذا

"اے اللہ! بیں تیرے اسم مبارک کی برکت سے بھے سے سوال کرتا ہوں (اورا سے آتھ سے سوال کرتا ہوں (اورا سے کا آغاز) اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو برنا مہریان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ" گی، اور "قیوم" ہے۔ اس کی عظمت نے زمین وآسان کو بحرویا ہے۔ سراس کی بارگاہ میں بھکے رہتے ہیں آوازیں (اس کی ہیت کے باعث خوفردہ رہتے ہیں۔ باعث خوفردہ رہتے ہیں۔ اللہ! میں تھے سے سوال کرتا ہوں) تو حضرت مجمد پر درود نازل فر ما اور میری فلال حاجت بوری فرمائی۔ ا

(مفترت عبدالله بن عمره نگانفرماتے ہیں) تو ی امید ہے کہ بید دعا ان شاءاللہ قبول ہو گا۔ آپ بیم بھی فرماتے تھے کہ ہے وقو فوں کو بید دعا نہ سکھانا کیونکہ وہ اس کے ذریعے گناہ یا قطع رحمی کرنا جا ہیں گے۔

صبح وشام درود پڑھنے کا ثواب

طبرانی ' ' مجم کیر' میں اپنی سند کے ہمراہ ، حضرت ابود دداء کے حوالے سے بی اکرم

القول البديع 331

الله كار فرمان فل كرت مين-

مَنُ صَلَّى عَلَى حين يصبح عشرًا وحين يمسى عشوا ادركته

شفاعتی ش

''جو خص جی پرضج دی مرتبه اور شام کو دی مرتبه درود بھیج گا۔ اسے میری شفاعت نصیب ہوگ۔''! لج

طبرانی اپی سند کے ہمراہ حضرت ابودرداء کے حوالے سے نبی اکرم تکھا کا بیفرمان بھی " به

نقل کرتے ہیں۔

اكثروا الصلاة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده الملائكة ليس من عبد يصلى على الا بلغنى صوته حيث كان قُلنًا: وبعد وفاتك ؟ قَالَ: "وبعد وفاتى" ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء"

'' بہتے کے دن جھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ اس دن فرشت آئے ہوئے ہیں جوشف بھی بھی پر دروہ بھیجتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہواس کی آواز جھ تک پہنچتی ہے۔ ہم نے عرض کی آپ کی قات کے بعد بھی (پنچے گ؟) آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے لئے بیحرام قرار دیا ہے کہ دوانبیاء کے اجمام کوخراب کرے'' ع

مراددیا ہے مددہ بی ب بار ب سال کا اور ب سال کا دار ہے۔ ان کے والد عبد الباقی، اپنی سند کے امراہ، حضرت سعید بن عمیر کے حوالے سے ان کے والد حضرت عمیر، جو بدری مجانی میں کا نی بیان نقل کرتے ہیں کہ نی اکرم نکالا نے ارشاد فرمایا

مَنُ صَلَّى عَلَىَّ صادقاً من نفسه صلى الله عليه عشر صلواة و والعه عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات

'' چوٹن سے دل کے ساتھ مجھ پر درود بھیجے گا۔اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کرے گا اس کے دس در جات بلند کرے گا اور اسے دنن نیکیاں عطا کرے

لِ يَتَى جُع الروائد 120/10 ي الن البه 1638 ع حاوي القول البداع 167

# مرسل اورموقوف روايات

ان میں ایک روایت وہ جسے قاضی اساعیل نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ يزيدرقاشي كہتے ہيں۔

إنَّ ملكا موكل يوم الجمعة من صلى على النبي تَأَيِّمُ يبلغ النبي

كَاتْتِكُم يقول: أن فلانا من امتك يصلى عليك "ب شک جمع کے دن ایک فرشتے کی بدؤمدداری ہے کہ جو مخص نبی اکرم

عَلَيْهُا بر درود بيعيج وه اس درودكويد كتب موئ بارگاه رسالت مين بيش كرے كه

آپ كے فلال امتى نے آپ پريدورود بھيجا ہے۔" لي

بدروایت موقوف ہے۔ حضرت حسن کی روایت

قاضى اساعيل اينى سند كے امراه، حضرت حسن كے حوالے سے في اكرم ويدا كا يد فرمان فل كرتے ہيں۔

اكثرو الصلوة على يوم الجمعة

" بمعے کے دن جمھ پر کشرت سے درود بھیجو۔"

ابرائیم بن عجاج، اپنی سند کے مراہ، ایوب کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع

ان ملكا موكلٌ بكل من صلى على النبي تُلَيُّمُ حتى يبلغه النبي تَلْيُمُ

ل فضل الصلوّة على النبي "27" معاوي القول البدليج 234

''ایک فرشتے کی بیہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی شخص نبی اکرم نکھٹا پر درود بھیجے وہ اسے نبی اکرم نکھٹا تک پہنچا دے۔'' حسنین کر میمین کا واقعہ

ابراہیم بن حزہ سہیل کا بیان نقل کرتے ہیں۔

میں روضۂ مبارک پرسلام کے لئے حاضر ہوا تو حضرت امام حسن اور امام حسین (حجرة مبارک کے پاس) ایک گھر میں کھانا کھانے کے لئے بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے ججھے بلایا میں ان کے پاس گیا تو وہ بولے آؤاور کھانا کھالو۔ میں نے عرض کی ججھے اس کی طلب نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھاتم کھڑے کیوں ہو؟ میں نے جواب دیا۔ بارگاو رسالت میں سلام عرض کرنا عرض کرنے کے لئے انہوں نے فرمایا تم مجد میں جا کر بارگاو رسالت میں سلام عرض کرنا کے رکنکہ نی اکرم تابی نے ارشاوفر مایا ہے:

صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر ' لعن الله اليهود اتتحذوا قبور إنبيائهم مساجد وصطوا على فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم

''ا پنے گھر دں میں نماز ادا کرو ادر اپنے گھر دل کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ یہود پرلعنت بھیج کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مجدہ گاہ بنالیا تھا ادر تم مجھ پر درود جبجوتم جہاں بھی ہو گے تمہاراوہ درود مجھ تک پنچے گا۔'' ع سال میں جمعہ سے حصور سے حسن سے حملہ لیسٹر نماز کر منافظ کی فران نقل کر۔

الميان بن حرب، حضرت حسن عي حوالے سے نبي اكرم تالل كا بيفرمان نقل كرتے

ا یک اور دوایت کے مطابق حضرت حسن بیان کرتے ہیں نبی اکرم ناتی نے ارشاوفر مایا

أ الماعيل فضل الصلاة على النبي 24° مع الماعيل فضل العبلاة على النبي 24° مع الماعيل فضل الصلاة على النبي 38° کفی به شعا ان یذ کونی قوم فلایصلون علی تَنْ اَیْمُ اَ دُرُهُ ہُو ''کی کے تخط ہونے کیے گئے اُن کے سامنے میرا تذکرہ ہو اوروہ جھی پردرودنہ بھیجے'' یا

ایک اور روایت کے مطابق حضرت حسن مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔

اكثروا من الصلاة على يوم الجمعة

" بمعے کے دن جھ پر کٹرت سے درود بھیجو۔" ج

## امام باقر کی روایت

امام باقر مرفوعاً (وايت كرت بين في اكرم تَقَيَّمًا ف فرمايا برر من نسسى المصلاة على " خطىءَ طويق المجنة

" بوشنی مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے رائے سے بھنگ جاتا

ایک اور دوایت کے مطابق امام باقر نبی اکرم تھا کا پیفر مان تقل کرتے ہیں۔ من نسبی الصلاة علی خطبیءَ طویق الجنة

'' بچھن بھی پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔'' ج ایک صاحب بران کر ''زین میں نہ ایا میاڈ' کی ٹس کر میڈیٹلا بر سین

ایک صاحب بیان کرتے ہیں میں نے امام باقر کو نبی اکرم کافی کا بدفرمان بیان کرتے ہوئے ساہے۔

من ذکوت عندہ فلم یصل علی خطیء طریق المجنة ''جم فخص کے سامنے میرا تذکرہ ہواور وہ جھ پر درود نہ بھیج وہ جنت کے رائے سے بھٹک گیا۔''

سفیان کہتے ہیں دہ ایک صاحب بسیام صرفی ہیں۔ ایک ادر یواپ کرمطالق الاموص اقر مرفر بار دارہ ہے کہ ہے جہ

ایک اور روایت کے مطابق امام تحریا قر مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ من نسبی الصلاۃ علی خطیء طویق المجنة

ل اساعيل نضل العسلاة على النبي 39° مع اساعيل نضل العسلاة على النبي 41° مع اساعيل نضل العسلاة على النبي 43° مع اساعيل نضل العسلاة على النبي 43° مع اساعيل نضل العسلاة على النبي 43°

Marfat.com

''جو خض مجھ پر در دود بھیجنا بھول گیا دہ جنت کے رائے ہے بھٹک گیا۔'' الم جعفرصادق، اب والد (المم باقر) كحوالے سے في اكرم فائل كا يرمان نقل

من ذكرت عنده فلم يصل على ' فقد خطىء طريق الجنة مه درجس مخف کے سامنے میرا تذکرہ ہواور وہ مجھ پر درود نہ بھیج وہ جنت کے

رائے ہے بھٹک گیا۔''

حضرت عبدالله بن عمرو في في فرمات بين في اكرم تأثيم في ارشاوفر مايا ب من صلى على او سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم

'' جو خص مجھ پر درود بھیج یا اللہ تعالیٰ ہے میرے لئے'' وسیلم'' کا سوال کرے قیامت کے دن اس کیلئے میری شفاعت حلال ہوجائیگی۔''

حضرت بزید بن عبدالله فرماتے ہیں۔

'' وه لوگ (لعني مجابهٔ كرام) أن الفاظ مين درود پڙهنا پيند كرتے تھے۔'' ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النبي الامي

"اے اللہ الو أى نى حضرت محد بررصت نازَل فرما-"

تضرت عبدالله بن مسعود كافر مان

حضرت عبدالله بن مسعود فروات إل

جبتم ني اكرم ناتيم پر درود بھيجوتو اچھالفاظ ميں بھيجو كيونكه تم بيٹيس جاتے شايدوه درود بارگاہ دسالت میں پیش کر دیا جائے۔ (ان کے شاگر د کہتے ہیں) پھرآپ نے جمیں

درودشريف كرطريق سكهات موئ كهاان الفاظ مين درودش يف يردهو-

ٱللَّهُمَّ اجعل صلواتك ، ورحمتك، وبركاتك عَلَى سيَّد المرسلين، وامنام التقين٬ وخاتم النبيين محمدعبدك ﴿ رسولك امام الحير٬

وقائد الخير ورسول الرحمة! ٱللُّهُمَّ ابعثه بقاما محمودًا يغبطه به ا اساعيل نفسل السلوة على النبي " 44 ع بيهي فصب الإيمان 1573

الاوّلون والأحرون! اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ 'كَمَا صَسَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ' وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُسَحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ 'كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ ۚ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ!

''اے اللہ! تو اپنا درود، رحمت اور برگتی (اس مستی پر) نازل فرما جو تمام رحمولوں کے سردار ہیں۔ پر ہیزگاروں کے پیشوا ہیں۔ سب سے آخری نی ہیں۔ (جن کا نام نائی) حضرت محموب وہ تیرے خاص بندے اور رسول ہیں۔ بھلائی کے پیشوا اور قائد ہیں، رحمت کے بینا ہر ہیں۔ اے اللہ! انہیں اس ''مقام محمود'' پر فائز فرما جس پر سب اگلے پچھلے لوگ دشک کریں گے۔ اے اللہ! تو حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر درود نازل فرما جسے تو نے حضرت ایراہیم کی آل پر درود نازل کیا۔ بے شک تو نال تعریف اور بینے تو بینے حضرت ایراہیم کی آل پر برکت نازل فرما جسے تو نے حضرت ایراہیم کی آل پر برکت نازل فرما جسے تو نے حضرت ایراہیم کی آل پر برکت نازل فرما جسے تو تے حضرت ایراہیم کی آل پر برکت نازل کی۔ بے شک تو تائی تعریف اور بدرگی کا مالک ہے۔ ''

''اے اللہ! تو اپنا درود، برکتیں اور رحمت، تمام مرسکین کے سردار، پر بیز گاروں کے پیشوا، سب سے آخری نی معفرت محمد پر نازل کر جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں۔ بھلائی کے پیشوااد وقائد ہیں۔ رحمت کے پیغامبر ہیں۔ اے اللہ!

ا ابن اج 906

انہیں قیامت کے دن اس''مقام محمود'' پر قائز کرجس پرسب اسکیے پچھلے لوگ رشک کریں گے اور حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر درود نازل کر چھے تونے حضرت ابرائیم اور حضرت ابرائیم کی آل پر درود نازل کیا۔'' کے حضرت ابرائیم (نخنی) روایت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم نظافی نے دریافت کیا۔

'' يا رسول الله! آپ پرسلام مينجنه كاطريقه قو جم سيكه چكه بين\_آپ پر درود كس طرح. و تر تر سيز فر ايالتم اير روهون

تجيجيں؟ تو آپ نے فرمایا! تم یوں پڑھو:

''اے اللہ! تو اپنے خاص بندے اور رسول حضرت محمد اور ان کے المل بیت پر درود نازل کر جیسے تو نے حضرت ابراہیم کی آل پر درود نازل کیا بے شک تو قابل تعریف اور بزرگ کا الک ہے۔'' میں

حضرت حسن فرمات میں جب بدآئید کو یمه نازل مولی:

إِنَّ اللهُ وَمَلْكِ كُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَمَلِّمُوا تَسُلِيْمُا الاحزاب: ٩٧)

'' \_ شک الله تعالی اور اس حفرشة می پر درود جیج میں اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود ادر خوب سلام جیجو۔''

صحابہ کرام نے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ! آپ پرسلام بھیجے کا طریقہ تو ہم سیکھ کچکے میں درود کے الفاظ کے بارے میں آپ ہمیں کیا تھم دیں گے۔ آپ نے فرمایا تم یوں پڑھو:

"أے اللہ الوالوادواور برئش حفرت محمد کی آل پر نازل کر چیسے تونے آئیں حضرت ابراہیم کی آل پر نازل کیا۔ بے شک تو قائل تعریف اور بزرگی کا مالک ہے۔" ع

ا حادی القول البرلتي 64 ع نفش الصلوّة على البي ، 64 ع نفش الصلوّة على البي ، 65

#### حضرت سعيد بن ميتب كا فرمان

حفرت سعيد بن ميتب فرماتے بين:

ما من دعوة لا يصلى على النبي كَثَيُّ قبلها الاكانت معلقة بين السماء والارض

''جس دعاہے پہلے نبی اکرم ٹائٹا پر درود نہ بھیجا جائے وہ آسان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔'' ل

ترندی شریف پس ب، مفرت سعیدین میتب، حفرت عمرکا بدیمان نقل کرتے ہیں۔ ان المدعداء موقوف بین السماء والادض لا بصعد من شیء حتی تصلی علی النبی ٹائیج

'' بے شک دعا آسان اور زمین کے درمیان رک جاتی ہے اور اس وقت تک اوپٹیس جاتی جب تک بی اکرم کالٹیٹر پر دروونہ پڑھا جائے۔'' میدوایت مرفوعاً بھی مقول ہے تاہم موقو فازیا دہ مناسب ہے۔

عبدالكريم اپى سند كے ہمراہ حضرت على كابير بيان نقل كرتے ہيں۔

ما من دعاء الابينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على محمد تُلِيَّمُ وفاذا صلى على النبى تُلَيِّمُ انبحرق المحجاب، واستجيب الدعاء، واذا لم يصل على النبى تَلَيِّمُ لم يستجب الدعاء

'' ہر دعا اور آسان کے درمیان اس وقت تک تجاب رہتا ہے جب تک نبی اکرم مُنظِّ پر درود نہ پڑھا جائے۔ جب آپ پر درود پڑھایا جائے تو وہ تجاب ختم ہو جاتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے لیکن اگر نبی اکرم ٹائٹ پر دروو نہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی ''

صحح ہیہ بے کہ میدوایت موقوف ہے تاہم ملام الخزاز نے اسے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے۔ قاضی اساعیل، اپنی سند کے ہمراہ،عبداللہ بن حارث کا بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت

ا فنل الصلوة على النبي ٢٦٠ ٢٠٠ ترخدي 486

س زبيدي اتحاف (42/5) حادي "القول البدليع في الصلوة على حبيب الشعيي " (321)

ابوعليمه (ليني حفرت معاذ)'' قنوت'' ميس ني اكرم فَلَهُمْ پر درود پرُ ها كرتے تھے معاذ بن اسد، اپنی سند کے ہمراہ نقل کرتے ہیں۔

حضرت كعب كابيان

حضرت كعب،سيده عائشمديقه فلها كي خدمت من حاضر موع - ني اكرم فلها كا تذكره ہوا تو كعب كہنے لگے۔

ما من فحر يطلع الانزل سبعون الفا من الملائكة حتى يحفوا بِ القبر' يضربون باجنحتهم القبر' ويصلون على النبي سُلِيمٌ ' حتى اذا امسوا عرجوا٬ وهبط سبعون الفاَّ حتى يحفوا بالقبر يضربون باجنحتهم ويصلون على النبي كَالْيُمُ سبعون الفا بالليل وسبعون الفا بالنهار' حتى اذا انشقت عنه الارض خرج في سبعين الفاً من

الملائكة يزفونه

روزاند ان فجر کے وقت ستر ہزار فرشتے ناڈل ہوتے ہیں اور نی اکرم ناتھ کی قبر مبارک کو گلیر کرایے پرول کے ذریعے قبرانور کو چھوتے ہیں اور نبی اکرم الله كى فدمت ميں بديدورود پيش كرتے رہتے ہيں۔ شام تك ايما كرتے ہيں اورشام کو (آسان) پر چڑھ جاتے ہیں اور عزید ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں جوقبرانور کو گھیر کراہے پرول کوقبر مبارک ہے مس کرتے ہیں اور ہی اکرم و من المراد المراد من المراد و المراد اور ستر ہزار فرشتے دن میں (ہدیۂ دروہ پیش کرتے ہیں) یہاں تک کہ (قیامت کے دن) آپ سر ہزار فرشتوں کے جلومیں قبر انورے باہرتشریف لائيں گے۔" لے

حفرت علقمه روایت کرتے ہیں عمیدے ایک ون پہلے ولید بن علیہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابومویٰ ادر حضرت خدیفه کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی عید کا دن آپیجیا ہے۔ اس مين تكبيركي ردهني جائع ؟ تو حضرت عبداللد في فرمايا!

ا داري الإنجر عبدالله بن عبدار حمن " المسنن" (94) المعيل قاضي فضل الصاؤة على النبي (103) سخاوي البوعبدالله محر بن عبدالرحن القول البدليع في الصلوة على الحبيب الشفيع " (48)

سب سے پہلے تم تعمیر تر یمہ پڑھو۔ پھراپنے پروردگاری تعریف کرو پھر بن اکرم خانیا پر درود تھیجو پھر دعا کرو پھر تئمبیر کہو۔ پھراسی طرح کرو پھر تیسری تئمبیر کہواور اسی طرح حمد اور درود پڑھو پھر قر اُت شروع کرو پھر تئمبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ دوسری رکعت میں پہلے قر اُت کرو پھر تمد پڑھو پھر نی اکرم ٹائیٹا پر درود پڑھو پھر دعا کرو پھر تئمبیر کہو۔اس طرح تیوں تئمبیروں میں پڑھواور پھر تمبیر کہتے ہوئے رکوع میں سطے جاؤ۔

حضرت حذیفه اور حضرت ایوموی نے کہا حضرت ابوعبدالرحمٰن ( یعنی حضرت عبدالله بن مسعود ) نے سی کہا ہے۔ ا

عبدالله بن الوبكر كہتے ہيں ہم حضرت عبدالله بن الوعتبہ كے ہمراہ خيف كے مقام پر تھے۔آپ نے پہلے الله كى حمد و ثناء بيان كى چرنى اكرم مُؤَيِّمًا پر درود بھيجا پھر پھے دعا كيں يرهيس پھر كھڑے ہوكرنماز اداكى۔ يو

حضرت قاسم بن محد فرماتے ہیں۔

" تبلییہ سے فراغت کے بعد نبی اکرم ٹائٹی پر درود بھیجنامتحب ہے۔"

امام زین العابدین کی روایت

امام زین العابدین ٔ حضرت علی کامیفر مان نقل کرتے ہیں۔

اذا مورتم بالمساجد فصلوا على النبي كَافْتُمْ

"جبتم مساجد كے إلى سے گزروتو نى اكرم كاليم إرورود يھيجو"

سعید بن ذی حزان کہتے ہیں میں نے حضرت علقہ سے دریافت کیا معجد میں داخل ہوتے ہوئے میں کیا پڑھا کرول تو انہول نے فرمایا بیر پڑھو۔

صلى الله وملائكته على محمد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

لَ استعيل فضل الصلاة على النبي (88) " حقاد من الإعبد الله تجرين عبير الرئين" القول البريع في الصلاة على الحبيب الشعن" (292) على المسلوة على النبي في أصلاة على النبي (90) " حقاد من الإعبد الله تحرين عبد الشعني" (303) على المسلوة على النبي (79) " حقاد من الإعبد الله تحرين عبد المسلوة على المحبيب الشعنية " (299) على المسلوة على المحبيب الشعنية " (299) على المسلوة على النبي (80) " حقاد من المسلوة على المحبيب الشعنية " (266) " والمعبد الشعنية " (266) " الإعبد الشعنية " (266) " الإعبد الشعنية المسلوة على المديني في المسلوة على المحبيب الشعنية " (266)

''الله تعالی اوراس کے فرشتے حضرِت محمہ پر درود بھیجیں۔اے نبی! آپ پرسلام نازل ہواوراللہ تعالی کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔'' وهب بن اجدع کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کو میہ کہتے ہوئے سناہے۔ اذا قدمتم أ فيطوفوا بالبيت سبعًا وصلوا عن المقام ركعتين ثم ائتوا الصفا؛ فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمدٌ لله ' وثناءٌ عليه ' وصلاةٌ على " النبي سُلُّتُم ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك جبتم مكه آؤ تو پہلے سات مرتبہ بیت الله كاطواف كرو پھرمقام ابراہيم كے یاس دونوافل ادا کرو پھرصفا آؤ اور دہاں ایسے مقام پر کھڑے ہو جہاں سے بیت الله نظرآئے وہاں سات مرتبہ تکبیر بردھواور ہردو تکبیروں کے درمیان الله تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کرو۔ نبی اکرم ٹائیٹا پر درود جیجو اور اپنے لئے وعا کرو۔ مروه میں بھی ایسانی کرو۔ ' یے حضرت عبدالرحمٰن بن عمرو والشافر الات میں۔ من صلى على النبي تَلْيُمُ ' كتب الله له عشر حسنات' محاعنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات · ﴿ وَتَحْصُ نِي اكرم مَا أَيُّمْ بِراكِ مرتبه درود بِهِجّائي الله تعالى الله وس منكيال عطا کرتا ہے۔اس کے دس گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے دس ورجات بلند حضرت يعقوب بن زيرتيمي روايت كرت بين نبي اكرم نافيم نے ارشاوفر مايا:

حضرت يحقوب بن زيد ال روايت مرت ين إلى الإساف صلاة الاصلى النانى ات من ربى و فقال: ما من عبد يصلى عليك صلاة الاصلى الله عليه عليه وجل فقال: يا وسول الله! اجعلُ نصف دعاى لك؟ قال: "ان دعاى لك؟ قال: "ان

دعاى لك ؟ قال: إن المسلفة على النبي (85) "حاوى الإعبد الله تحدين عبد الرحمن" القول البديع في الصلوة على الحديب الشفيع" (299) ع المعيل فضل الصلوة على النبي (81) "حاوى الإعبد الله مجدين عبد الرحمن" القول البديع في الصلوة على الحديب المشفيع" (298) على المعيل فضل الصلوة على النبي (12) "حاوى اليوعيد الله محدين عبد الرحمن" القول البديع في الصلوة على الحديب الشفيع" (161) شئت" قال: اجعل دعاى كله لك؟ قال "اذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الاخرة .

''میرے پروردگار کا فرستادہ میرے پاس آیا اور بولا جوخف آپ پر ایک مرتبہ درود بیسچے گاانڈ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کرے گا۔''

رود میں اسلامان کی پارسول اللہ! میں اپنی دعا ( نقل وظا کف) کا نصف آپ

کے لئے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا اگرتم چاہو ( تو اس میں اضافہ کر

عظتے ہو) اس نے عرض کی میں اپنی دعا کا دو تہائی حصہ آپ کے لئے مخصوص

کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا اگرتم چاہو ( تو اس میں اضافہ کر کئے ہو) اس نے

عرض کی میں اپنی پوری دعا آپ کے لئے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا

اس صورت میں اللہ تعالیٰ تنہاری تمام دنیاوی اور افروی ضروریات پوری

کرےگا'۔ یا

مکه مرمه میں ایک شخ جن کا نام منیج تھانے دریافت کیا اس کی سند کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم

يزيدرقاشي كيتي بين:

ان ملكا موكل يوم الجمعة بين صلى على النبى كُلُّيُمُ يبلغ النبى كُلِّيُمُ ' يقول: ان فلانا من امتك يصلى عليك

ب شک ایک فاص فرشت کی بد ذمدداری ہے کہ جمعے کے دن جو شخص بھی نی اکرم کا بھی پر دردد میسیج وہ اس درود کو بارگاہ رسالت میں بیہ کہتے ہوئے پیش کرے آپ کی امت کے فلال شخص نے آپ کی خدمت میں بید درود پیش کیا ے۔''ی

#### حضرت ابن عباس کی دُ عا

حفرت ابن عباس الشاك دن بيدها كررب تھے۔

اَللُّهُ مَّ تقبل شفاعة محمدالكبري وارفع درجته العليا واعطه

ل استعيل فضل الصلوّة على النبي (13) "حتاد كي الإعبد الشدعمير بن عبد الرحمن" القول البديع في الصلوّة على الحبيب الشغيع" القول البديع (177) سعم قاضي اساعيل فضل الصلوّة على النبي 27

مسؤله في الأخرة والإولى 'كما أثيت ابراهِيم و مومئي عليهما الصلاة والسلام

''ا \_ الله ! تو حعزت محمد کی شفاعت کبری قبول فر مااوران کے لئے بلند مرتبے میں اور اضافہ فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی تمام مرادوں کو پورا فرما - جیسا کہ تو نے حعزت ابراہیم اور حصزت موکی کو (عظمت شان) عطا کی ہے۔'' لا حضرت ابوسعید فرماتے ہیں:

ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي تَكَيَّمُ الا كان عليهم يوم القيامة حسوةً وان دخلوا البحنة يرون النواب "جولوك كي مخفل مين بينمين اور نبي اكرم تَنَيِّمَ پر درود بيم بينم و بال سے الله جائمي تو يرشست قيامت كه دن ان كے لئے حسرت كايا عث ہوگا۔ جب و جنت ميں داخل ہون گے تو اس كا تو اب ديكسين گے۔ " ع محوفى كے الفاظ بين ۔ " ع



ل مصنف عبد الرزاق صنعاني (3104) فضل العملولة على التي (52) عناوئ القول البدليج (71-70) ع نسائن احمد بن شعيب عمل اليوم والمليله (410) يتبلق الديمر احمد بن حسين "شعب الايمان" شعب الايمان (1571)

# درود شریف کے الفاظ اور مسائل کی تحقیق

اس باب میں بی اکرم نظیم پر بھیج جانے والے درود کو حضرت ابراہیم اور ان کی آل جس میں دیگر انہیا و بھی شال ہیں، نیز درود شریف اللہ تعالیٰ کے دوخاص اساء پرختم ہوتا ہے اور وہ دواساء مید و مجید ہیں۔ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ آپ پر نازل ہونے والے سلام، رحمت اور برکت کی وضاحت کی گئی ہے۔ انفظ الملهم کی شخصیت شال ہے نی اکرم نظیم کے

اسم مبارک ' حجر' کے مطالب ومعانی کی وضاحت کی گئی ہے۔

يہ باب دس نصول پڑھتل ہے۔ بہا فصل: ''اللھھ'' کی تحقیق میں مال

اس مين كوئى اختلاف مين كد اللهدكا مطلب "يا الله" بها الله " ب-اى لي يصرف وعا كم استعال موتا به اللهد اغفولى كم المحد اغفولى واحد من كما جائد اللهد اغفولى واحد من كما جائد اللهد اللهد اللهد المحد المحدد وادحد كما جائد اللهد الله

اس لفظ کے آخر میں آنے والی ''م' کے بارے میں علم نحو کے ماہرین میں اختلاف پایا اسم

سیبویہ کہتے ہیں بیصرف نڈا کے عوض میں زائد کی گئی ہے۔ ای لئے کلام کے دوران ال دونوں کوایک ساتھ ذکر نہیں کیا جاسکتا گیٹی'' یا الملھمدہ ''نہیں کہا جاسکتا۔ کبھی کھارییز کیب استعال موجاتی ہے جے کی شاعر نے کہا ہے۔

السي اذا مساحيدت التمسا

اقول يا الله م يا الله ما

"جب مجھے كوئى تكليف لاحق موتى ہے تو ميں يا اللّٰهِ عن اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللَّلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِي اللَّهِ اللّ

اس تبریل کوعرض کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا مخدوف سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر بدا پنے مخصوص نام میں تبدیل ہوتو اسے بدل لیا جائے گا جیسے" قام" اور" بائ" کے درمیان میں آنے والا" الف" '' '' '' اور" '' کا بدل ہے۔

علم تو كے ماہرين كرزديك لفظ اللهم كواسم موصوف كے طور براستعال نہيں كيا جاسكا يعنى اللهد الدحيد ادحمدي نبيل كها جاسكا۔

اس طرح اسے مبدل منے کے طور پر بھی استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

'' یو '' پرآنے والی'' پیش'' مفرداسم منادی کی'' پیش'' ہے اور'' م'' چونکہ ساکن تھا اور اس سے پہلے والاحرف بھی ساکن تھا اس لئے اس پر'' زبر'' دے دی گئی ہے۔ یہ صرف اس اس کے خصوصیت ہے جبہ'' ن '' (حرف جار) صرف تم کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اس طرح ''لام تعریف'' کے ہمراہ حرف ندا کا اس پر واضل ہوتا اور ندا میں ہمزہ وصلی کا منقطع ہوتا اور اس ک''لام'' کا پہلے نے کسی حرف اطباق کے بغیر واجب طور پر مضحم ہوتا اس لفظ کی خد میں مد

خلیل اورسبوید کے مذہب کا بیخلاصہ ہے۔

ریجی کہا گیا ہے کہ یہ '' م'' ایک محذوف جملے کے عوض میں لائی گئ ہے۔اصل میں جملہ یہ ہے۔ یااللہ امنا بخیر (اےاللہ! نمارے ساتھ بھلائی کا ازادہ فرما)

كر جار جروراورمفصول كومحذوف كرديا كيا- باقى جمله سيبجا

یا اللہ اُم اور ہمزہ کو درمیان میں بکثرت آنے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا تو یا اللہم رہ نیست

گیا۔ یفراء کا قول ہے۔ اس قول کے قاملین کے نزویک اس لفظ کے آغاز میں' یا'' آسکتا ہے میرحضرات دلیل

کے طور پر بیشعر پیش کرتے ہیں۔

وما غليك ان تقولي كلما صليت او سبحت يا اللهم ما

لِ سكري (1346/3) تزاندالاوب البند ادى (295/2) مرالصناعة (430/2 ، 419/1 لسان العرب) تبذيب الملغة (426/6) يخصص (137/1)

#### اردد علينا شيخنا مسلما

"تم نے جب بھی درود یا تعلیم پڑھنی ہے تو یبی دعا کرنی ہے۔ اے اللہ! مرے و ہرکو تحج سلامت والیس لے آ۔" ل

بہلے بھی ایک شعرِ قل کیا گیا جس میں اللہم کے ساتھ" یا" موجود تھا۔

#### بصری ماہرین کے دلائل

بھرہ کے علم تحو کے ماہرین نے درج ذیل دائل کے ہمراہ اس کی تر دید کی ہے۔

(۱) ان تمام مفروضات کی کوئی دلیل نیس ہاوریہ قیاس کے مطابق بھی نہیں ہے۔اس لئے کے کہ اس کے مطابق بھی نہیں ہے۔اس لئے کسی دلیل کے بغیرانہیں افتیار نہیں کیا جاسکتا۔

اصول یکی ہے کہ کی حرف کو حذف نہ کیا جائے۔ البذا اسنے زیادہ حروف کو فرض کرنا
 اصول کے خلاف ہے۔

(iii) اگرکوئی دعا ماتکنے والا اس لفظ کے ذریعے اپنے لئے یاکسی دوسرے کے لئے کوئی بددعا مائلے گا تو بیمفروضہ مخدوف جملہ درست نہیں رہے گا۔

(iv) فصیح عربول کا محاورہ یمی ہے کہ وہ اللہم اور''یا'' کو ایک ساتھ استعمال نہیں کرتے ۔ اگر اصول وہتی ہوتا جوفراء نے ذکر کیا ہے تو ان دونوں کو اکٹھے ذکر کر ناممنوع نہ ہوتا بلکہ یہ بات عربوں کے عام محاورے میں شامل ہوتی حالا نکہ ایسانہیں ہے۔

(٧) ميد كهنا غلط نبيل ب اللهم امنا يخير - اگر مفروضه جمله آپ كے بيان كے مطابق موتا تو ان دونوں كوئيم كرنا جائز نه موتا كيونكه وض اور معوض كوا كشانبيس كيا جاسكا \_

دونوں کو جمع کرنا جائز شہوتا کیونکہ عوض اور معوض کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا\_ (vi) کوئی بھی مانگلے والا اس بات کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اس کا دھیان اس لفظ کے بعد

صرف اپنی دعا کی طرف ہوتا ہے۔ (vii) اگرمفروضہ مخدوف جملہ آپ کے بیان کے مطابق ہوتا تو لفظ اللہم ایک تکمل جملہ ہوتا

جس پر خاموتی افتیار کرنا درست ہوتا کیونکہ بیاسم منادی اور فعل طلب دونوں پرمشتل ہےاور بیات باطل ہے۔

(viii) اگر مفروضہ مخدوف جملہ آپ کے بیان کے مطابق ہوتا تو فعل امر کو علیحدہ سے کھا جا سکتا اے اسم منادی کے ساتھ نہ ملایا جا سکتا جیسے کہا جائے۔ یا اللہ قد، یا زید عد، یا

ل تراه الادب(359/1)

عمر دفد (اے اللہ! اے اے زید اے حفوظ کروائے عمر وائی ہے وفا کرو) کیونکہ کوئی بھی قتل اپنے سے باقل آم کے ساتھ قبین طلایا جا سکتا تا وفتکہ تحریر میں ایک کلے کا اضافہ نہ کیا جائے اور اسم الخط عمل جمیں اس کی کوئی مثال جیس ملتی اور جم اللہ عیس ' ماراً'

کوطا ویے پراتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ متفل قبل میں ہے۔

(ix) نہ قو عام طور پر ایسا ہوتا ہے اور نہ ہی دعاش الیا کہنا جا الاہد اصلی بفضاء لفظ
اور معانی دونوں اعتبار ہے بیر کیب کروہ ہے کوکہ اپنی طرف متوجہ ہونے کی فرمائش
اس سے کی جاتی ہے جس سے للطی یا تسیان کا معدود میں ہوتو اس سے کہا جاتا ہے۔
ادھروھیان کر وکیکن جوذات اپنے اداد سے کمطابی ہرکام کر تی ہا اسے لولی جول
یا علمی لائی تمین ہوتی۔ اس ذات ہے یہ درخواہت تھیں کی جاسی کہ میری طرف

(x) پیلفظ ایسے واقع پر بھی استفال ہوتا ہے جس کے بعد وغام و بود دلیں ہوتی ہیسے ہی اکرم مالیم ہے ایک وعالان متقول ہے۔

الله م الم المعدد واليك المنتشكى والت المستعان والك المستعان والك المستعان والم

'اے اللہ اتمام تر تو ایس ترب ہی لئے ہیں۔ تیزی ہی طرف رجو ما کیا جاتا بچی سے مدد ما تی جاتی ہے تجی سے مدد حاصل کی جاتی ہے جبی پر و کل کیا۔ جاتا ہے۔ تیری مدد کے نیز بچے بھی نیس موسکتا ہے۔ ا

آپ سے ئیدعامی منقول ہے۔

وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ

''اے اللہ! میں اس حال میں میچ کرتا ہوں کہ لین تھے گواہ بناتا ہوں، تیرے عرش کوا شانے والوں کو گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کواور خیری ساری تلوق کو ( گواہ بنا کریہا عمر اف کرتا ہوں) کہ سے فیک تو اللہ ہے۔ تیرے علاوہ کوئی

ر مح الزماند(10/183)

معودنیں ہوتو یکا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور بے شک محد تیرے خاص بندے اور رسول ہیں۔' ک

الله تعالى في ارشاد فرمايات:

قُل اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُلِدل مَنْ تَشَاءُ (آلِ عمران:٢١)

''تم یون دعا) مانگو، اے اللہ! تو ملک کا مالک ہے جسے جاہے ملک عطا کر دے اورجس سے جائے جھین لے تو جے چاہے عزت دے دے اور جے چاہے ذلت کا شکار کردے۔''

الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے:

قُلِ اللَّهُ مَ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالأَرْضِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَجْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيه يَخْتَلِفُونَ (الزمر: ٣٦)

'' تم یول دعا) ما گوء اے اللہ! تو آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے،غیب اورشہادت کا جائے والا ہے جن امور کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے

این توان کے بارے میں ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرسکتا سے۔'' نی اکرم ٹائٹا رکوع اور تجدے میں بید عاما نگا کرتے تھے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي

'' پاک ہے تو اے اللہ! ہمارے پروردگار سب تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں۔ اے اللہ! مجھے پخش وے۔ "ع

بيادراس طرح كى ديمكرتمام دعاؤل ميس آپ كابيان كرده مفروضه مفهوم مرادثبيس ليا جا

میری کہا گیا ہے کہ اس کے آخر میں " م " تعظیم اور تیم کے لئے زائد کیا گیا ہے جیسا کہ زرقم اورائم زائد کیا گیا ہے لینی برزر لینی اور این سے ماخوذ ہے۔ بدیات ورست بے لیکن لُ الدواؤد سليمان بن اهده " والمنن" (5078) ترفدي البيسي عمر بن عين " الجامع الحج" " (3501)

﴿ يَكَارِي الرَّعِيدُ اللَّهِ مِن المعيلُ "الحام التي " (793) مسلم بن الحاج القشيري "الحام التي الم الدواؤوسليمان بن افعيف" السنن "(877)

اس کی وضاحت کی ضرورت ہے بعنی قائل نے بات تو میچے بیان کی ہے کین اس کی مزید تشریک کی ضرورت ہے جو درج ذیل ہے۔

"م" جمع پر دلالت كرتا ہے اور اى كا نقاضا كرتا ہے۔ اس كا مخرج بھى اى بات كا نقاضا كرتا ہے۔ اس كا مخرج بھى اى بات كا نقاضا كرتا ہے۔ يہ بات اس اصول كے پیش نظر ہے كہ لفظ اور معنى كے درميان كوئى شكوئى مناسب پائى جائى ہے جينا كر مربى زبان كے ماہرين اس بات كے قائل ہيں اور شخ ابوالفخ بين جينى نے اپنى كتاب "الخصائص" ميں اس موضوع پراكيد مستقل باب تحرير كيا ہے جس ميں سيويہ كے حوالے سے مختلف اقوال فقل كئے ہيں۔

بہیں ماں حتی کہتے ہیں ایک طویل عرصے تک میرا میں معمول رہا کہ جب میرے سامنے کوئی نیا لفظ آتا اور مجھے اس لفظ کے معنی معلوم نہ ہوتے تو جس اس لفظ کی مسافت اور اس کے حروف کے درمیان موجود مناسبت پرغور کرکے بیاندازہ لگاتا کہ اس لفظ کامعنی میہ ہوسکتا ہے پھر جب میں اس کی تحقیق کرتا تو میرااندازہ در تنگی کے نزدیک ہوتا۔

ابن تیمیه کی سخفیق

(ابن قیم کہتے ہیں) مین نے شخ الاسلام (ابن تیمیہ) کوشخ ابن جنبی کی میہ بات بتائی تو وہ بولے میرے ساتھ بھی کئی مرتبدایا اتفاق ہوجاتا ہے۔اس کے بعد شخ نے لفظ اور معنی کے تناسب اور حرکات اور معانی کی مناسب کے حوالے سے میاصول بیان کئے۔

'' پیش'' سب ہے تو ی ترکت ہے اس لئے عرب سب سے تو ی معنی کی وضاحت کے لئے اے استعمال کرتے ہیں۔

''زیر'' سب سے کمزوز حرکت ہے اس لئے عرب سب سے کمزور معنیٰ کی وضاحت کے لئے اے استعمال کرتے ہیں اور

''زیر'' درمیانی حرکت ہے جسے درمیائے معنیٰ کی وضاحت کے لئے استعال کرتے ہیں جیسے''عزیعز'' (جبع کلے پر زبر ہو ) تو اس کامٹنی ہوگا کی چیز کا بخت ہونا۔ ''ارض عزاز'' کا مطلب خت زمین ہے۔

"عزیر" (جب ع کلے پرزیرہو) اس کامعنی کسی چیز کاممنوع ہونا ہے اور بدورجگن سے زیادہ ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز خت ہوتی ہے گراھے تو ٹرنا ناممکن ٹیس ہوتا۔ عزیر (لینی جب ع کلے پرچیش ہو) تو اس کامعنی غالب ہونا ہوگا۔اللہ تعالیٰ حضرت

داؤدعلیدالسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے: وَعَزَّیْنَ فِی الْمِحِطَابِ (ص: ۲۳)

"اوراس نے بات کے دوران جھ نرد دباؤ ڈالا۔"

غلب اشتاع ہے بھی ذیادہ طاقور ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے اپنی اصل کے اعتبار ہے بہت مشکل ہواور دشن کے مقاب یا سی تحقوظ ہواور کوئی اس پر غلب حاصل نہ کر سکتا ہو گر غالب ممتنع ہے بھی زیادہ طاقور ہوتا ہے۔ ای لئے عمر بول نے اس متنی کے اظہار کے لئے حرف کو سب سے ذیادہ طاقور حرکت دی۔ سب سے کرور ہوتی ہے اس سب سے کرور حرکت دی۔ حرکت دی اور اشتاع درمیانی کیفیت ہے اس لئے اسے درمیانے درج کی حرکت دی۔ "ذنخ" حال کے ہوئے جائور کو کہتے ہیں اور بلاشبہ میں کا درخی کی اور ضعیف کوضعیف کوضعیف کو حرکت دی گرکت دی گرکت دی۔ جم کیونکہ علی اور مطاقور ہوتا ہے ای لئے قوی کوقوی حرکت دی گی اور ضعیف کوضعیف کر حرکت دی گرکت دی گرکت دی گئی۔

مختلف الفاظ کی مثالیس

''نِهَبْ'' تاہ شدہ چیز کے لئے اور نَهَبَ فعل کے لئے استعال ہوتا ہے۔ ''مِلُ ء'' مجری ہوئی چیز کے لئے اور' عِل ء'' فعل کے لئے استعال ہوتا ہے۔ ''جِمل'' بہت وزنی چیز کے لئے اور' تحصل'' ہلکی وزنی چیز کے لئے استعال ہوتا

''حب'' محبوب کے لئے اور'' حب'' محبت کے لئے استعال ہوتا ہے کیونکہ محبوب کا وجود کی کو کھی لا جو بھی کر خدوار کو قرض کی تکلیف وجود کی کو کھی لا چھی محبوب کی بھی ہوتا ہے جیت کی ختی اور شدت ضرب ہوتا ہے۔ محبت کی ختی اور شدت ضرب الشل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ ای لئے لوگوں نے اسے سب سے عظیم مخلوق، پھر اور لوج سے زیادہ خت قرار دیا ہے۔ متعدیل اور متاخرین کے اشعار میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کئے مصدر کو تو جی حرکت دی گئی اور محبوب کو حقیقت حرکت دی گئی۔

" دقیق" کا مطلب فعل ہاور دقیق" کا مطلب مقبوضہ چز کے لئے حرکت کرنا ہے اور حرکت سکون سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور قبوض مصدر سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔

ای طرح "سبق" کا مطلب پر هنا اور "سبق" کا مطلب کسی معابدے میں حاصل کیا

جانے والا مال ہے۔

ای طرح آپ "واردورانا"، "فارت القدر فورانا" اور فلت غلیانا" مین غور کر سکتے ہیں کران الفاظ میں کس طرح حرکات اور معانی میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ ای طرح آپ لفظ "حجر" اور "ہوا" برغور کریں کہ کس طرح تفصیل ہے۔ معانی کے

ای طرح کے معانی لطیف ذہن اور دقیق طبیعت کے متیج میں حاصل ہوتے ہیں۔ سخت دلی سے حاصل نہیں ہوتے اور نہ ہی نحو وحرف کی ابتدائی کتابیں پڑھ لینے سے بچھ میں آتے ہیں۔واضح کی حکمت اور لغات کے اسرار کو بچھنا ہرا کید کے لیس کی بات نہیں ہے۔ سے وہ خوبی ہے جوانسان کومتاز کردیتی ہے مگر

وَمَنْ لَّهُ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُوْدٍ (الود: ٣٠)

''جےاللہ تعالیٰ نے نورعطانہ کیا ہوائے نورنیس مل سکتا۔''

ای طرح آپ غور کریس خت آدی مے لئے "معتل"، "بعظ ی " اور جواذ کا لفظ استعال کیا گیا ہے ۔ آپ غور کریں کہ بیا آفاظ کس طرح آپ معائی پر دلالت کرتے ہیں۔
استعال کیا گیا ہے ۔ آپ غور کریں کہ بیا آفاظ کس طرح اپنے معائی پر دلالت کرتے ہیں۔
اس طرح" لئے" کے لئے" معشق" "اور چھوٹے قد والے کے لئے" "بحر" کا لفظ ایجاد کیا گیا والے کے لئے "بحر" کی معلق کرتے وقت منہ کھا ہے کو یائی کے آلات میں والے افظ پر دو" فیش " میں۔ پہلے لفظ کا تفظ کرتے وقت منہ کھا ہے کو یائی کے آلات میں کشادگی پیدا ہوتی ہے اور وہ چھل جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے طرفیس رہتے جبکد" محر" کا الفظ اس کی ضد ہے۔
کا الفظ اس کی ضد ہے۔

ای طرح لمی چیز کوطویل اور بردی کو کیر کہا جاتا ہے لیکن اگر اس کی طوالت یا برائی کا مر بید اظہار مقصود ہوتو اس کے لئے طوال اور کیار کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔ یعنی ''الف'' کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر مزید برائی کا اضافہ کیا جاتا ہے جے'' گی'' کی بہ نبست زیادہ محیثیا جاسکا ہے۔ اس طرح اگر مزید برائی کا اظہار مقصود ہوتو اس لفظ گوشد کے ہمراہ زیادہ خت کر کے پڑھا جاتا ہے یعنی کنارا۔

اگر ہم را ہوار قلم کو اس طرف موڑ دیں تو یہ بہت دور تک چلا جائے گا لبذا ہم اپنے اصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کی خاطریہ تمام گفتگو کی گئے ہے۔

#### ام " کے اسرار

"م" ایا حرف ہے جس کا تلفظ کرتے وقت دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔اس کے عرب اے "م" کا تلفظ کرتے وقت دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔اس کے عرب اے "مجن کے الجار کے لئے استعمال کرتے ہیں چھے اگر آپ کا مخاطب ایک مخص ہوگا تو آپ اے "رانت" کہیں گے۔ایک غیر موجود شخص کو "ہوں کے ہیں گے کیکن اگر ان کی تعداد زیادہ ہوتو آئیں "م" کہیں گے۔ای طرح متصل زباز میں ہوگا جیسے "ضربت" سے ضربتم "ایا کہ" "م" ایا کہ" "ایا کہ" "ایا کہ" "ایا کہ" "ایا کہ" اور قال کے ایکن اگر نیا ہے میں مزید شدت کا اظہار مقصود ہوتو اسے "در الم " کہا جاتا ہے۔

آپ ان الفاظ میں فور کریں جن میں 'م' موجود ہے کدان میں کس طرح جمع کا معنی پایا جاتا ہے جیے 'لم' کا مطلب تن کرنا ہے جب آپ یددعا کریں ' لم اللاف دوء' (اللہ تعالیٰ اللہ علیہ کا اللہ فوجہ ' (اللہ تعالیٰ اللہ کو اکٹھا کر دے) ای طرح لوگوں کے انتہے ہونے کی جگہ کو' دار لمومہ' کہتے ہیں۔ قرآن جید میں ''اک لالہ گا' اس کی تغییر ہے کہ دو قتی جو اپنا اور دومرے کا حصہ کھائے اس کی اصل ' اللم' ہے۔ ای سے لفظ ' المح' بنا ہے جس کا معنی کی اجتماع کے قریب ہونا میں ہونا ہے۔ ای سے دائم ' بنا ہے جس کا معنی بڑے لوگوں کے اجتماع کے قریب ہونا ہے۔ ای سے ''لمہ'' بنا ہے یعنی وہ بال جو ہے۔ ای سے ''لمہ'' بنا ہے یعنی وہ بال جو کا لوں کی لویں کے شیچ تک آئیں۔

اس کی مانند ' بخف' اور اس کے ماخوذات ہیں جیسے' البدرالتمام' کا مطلب' ' مکمل چاند'' ہے جبکہ اس کا نورا کھا ہوجائے۔اس سے لفظ' ' توم' ہے بعنی جب دو بچ ایک ساتھ پیٹ میں اسمھے ہوجا کیں۔

ا نہی کی مانند ایک لفظ ''ام' ہے جس کامعنی اصل ہے جس کی بہت می شاخیں ہوں اور دہ آئیں اکٹھار کتی ہو۔ ای لئے نکہ کو''ام القرئ'' سورۂ فاتحہ کو''ام القرآن'' اور لوح محفوظ کو 'دام الکتاب'' کہا جاتا ہے۔

جوہری کتے ہیں "ام الفی" کا مطلب کسی چزی اصل ہے۔ مکد"ام القریٰ" ہے۔ام موجود ہوتا مواک تعدید کی اسل میں کہ میں دماغ موجود ہوتا مواک تعدید کی کہتے ہیں جس میں دماغ موجود ہوتا ہے۔اند تعالی نے محکمہ آیات کے بارے میں فرمایا

هُنَّ أُمُّ الْكِتَابُ (آل عموان : ٤) "ووأم الكتاب بين-"

امت ایسی جماعث کو کہا جاتا ہے جو تخلیق یاز مانے کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں جیسا

كەارشاد بارى تعالى ہے-

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَيْرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمَّ آمْنَالُكُمْ

(الإنعام: ٣٨)

'' زمین پہ چلنے والا ہر چوپایداور پرول کے ذریعے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری مانندامت میں''

نى اكرم نافظ نے بھى ارشادفرمايا ہے-

لولا أن الكلاب امةٌ من الامم لامرت بقتلها

"اگر کتے امت ندہوتے تو میں انہیں لل کرنے کا حکم ویتا۔" کے

ای سے لفظ 'امام'؛ بنا ہے۔ یعنی وہ چھنی جس کی لوگ بل جل کر چیروی کریں۔ ''ام

اٹی'' کا مطلب کسی چیز کا ارادہ کرنا ہے۔ اس طرح کا ایک لفظ''ام'' ہےجس کامعنی متفرق چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے۔

ای سے لفظ ''رانار) بنا ہے کونکہ اس میں بہت سے دانے استی ہوتے ہیں۔ روش میں جہ برمون کشکر کا میں میں استان کا میں استان کا میں میں استان کا میں میں استان کا میں میں استان کا میں می

ای طرح کا ایک لفظ' فضم' ہے جس کامعنی اسم کے گرنا ہے۔ اس طرح کا ایک لفظ' هم' ہے یعنی جب انسان کے دل میں بہت سے عزائم اور

ارادے اکشے ہو جا کیں-

ای طرح ایک لفظ ''اجم'' ہے جو کالے ساپ کو کہا جاتا ہے۔

ں رن بیت میں اس میں ہے۔ کو کیلے کو بھی'' حیتہ'' کہتے ہیں۔ جب سر منڈوا دینے کے بعد دوبارہ بال آ جا کمیں تو

ات "جمم" كيت مين -الاودادر الميان بن العدف" السنن (2845) ترفد كا اليسلى محرين مين "الجامع التحج" (1486) فسالي احمر بن شعب" السنن (1857) المن بالإ الإعبد الشرقير بن يد" السنن (3205) احد الإعبد الله احمد بن محد بن صبل المسدد (3205 ، 55/ 57) بیتمام نام اس لئے رکھے گئے ہیں کیونکہ سیاہ رنگ بینائی کو اکٹھا کرتا ہے اے الگ بس ہونے دیتا۔

ای لئے جس شخص کی نگاہ کمزور ہو جائے اس کے سامنے سیاہ رنگ کا کپڑا یا بال رکھا جاتا ہےتا کہ اس کی بینائی مضبوط ہو۔

بیہ بات بہت طویل ہے لیکن ہم اس پراکتفا کرتے ہیں۔ پریشانی میں مانگی جانے والی مسنون دعا

جب آپ ''م' کے اسرار سے واقف ہو گئے تو آپ سوچیں کہ اگر اس' 'م' 'کواس نام کے آخر میں طا دیا جائے جس کے ذریعے ضرورت کے وقت اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو اب بید اللہ تعالیٰ کے تمام اساء اور تمام صفات کی طرف اشارہ کرے گا البذا جب کوئی سوالی بیر کہتا ہے الملھ حد انبی اسمئلٹ تو گویا وہ بیدعا کرتا ہے کہ میں اس اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں جس کے اسماء خوبصورت ترین ہیں اور جس کی خدمات بلند ترین ہیں اور میں اس سے، اس کے اسماء اور صفات کے وسلے سے دعا مانگا ہوں۔ اس لئے بہاں' 'م' کو اس جامعیت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لایا گیا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال اس کے تمام اساء کے وسلے سے کیا جائے ، جیسا کہ بی اگرم کلگھائے نے ارشاد فرمایا ہے:

"انسان كو جب بهى كوئي ثم يا تكليف لاحق موتووه بيدعا ما ينكك "

اللهُمَّ انى عبدك وابن عبدك ابن امتك اناصيتى بيدك اماض فى حكمك عدل فى قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته فى كتابك او علمته احدًا من خلقك او اساثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى وعمى

"اے اللہ! میں تیرابندہ ہوں۔ تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پیٹانی (یعنی ذہن) تیرے ہاتھ (یعنی دست قدرت) میں ہے۔ میرے بارے میں تیرانکم جاری ہو چکا ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ مُل کے مطابق ہے۔ میں براس اہم کے وسلے سے تھے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لئے مقرد کیا ہے یا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا جو تو نے اپنی

سى ايك علوق كوسكمايا بها تون اينهال غيب بس اس يوشيده وكما ب (میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ) تو قر آن کومیرے دل کی بہارہ میرے سینے کا نور،میرے نم کی جلاء،میرے دکھ اور قم کی زخصتی بنادے۔'' ( بی اکرم ناقظ فرماتے ہیں) تو اللہ تعالی ایسے شخص کے دکھ اور غم کو فتم کر دیتا ہے اور

اسغم کوخوشی میں بدل ویتا ہے۔

صحابهٔ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم اسے سکھے نہ لیں؟ آپ نے فرمایا جو بھی صحف ان کلمات کو ہے اے جا ہے کہ انہیں سکھ لے۔''

اسم أعظم

دعا ما تکنے والے کے لئے میر بات متحب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے اساء وصفات ے وسلے ہے دعا مانگے جیسا کہ اسم اعظم کے بارے میں (میددعا منقول) ہے۔ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسُالُكَ مِانَ لَكَ الْحَمْدُ لَآ اِللَّهَ إِلَّا آنْتَ ' ٱلْمَنَّانُ' بَلِيهُ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ ۚ يَا ذَاالُجَلالَهِ وَالْإِكْرَامِ ۚ يَا حَيُّ يَاقَيُوهُ "ا الله الله الله تحص سوال كرتا مول بي شك تمام ترتعريفي تيرے لئے أي میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ آسانوں اورزمین کا پیدا کرنے والا ہے۔اے جلال اور اکرام والے! اے فی

اوراے تیوم!"ع اس دعا میں مختلف اسائے حتیٰ موجود میں جیسا کہ سی اور مقام پر اس کی وضاحت کی

منی ہے۔ یا

ل احد الإعبد الله احمد بن محمد بن عقبل" المسند" (391/1) ابن حبان الإصام محمد بن حبان "الصحح" (972) الإيعلى احد بن على السمندر (5297)

ع ابودا وُدُسليمان بن اهندف" أسنن " (1495) أنها في أحمد بن شعيب" أسنن " (52/3) أبني ماجر (3858) احمرُ ابوعبد الله احد بن محد بن مثبل المسند" (120/3) عاكم ابوعبد الله محد بن عبد الله المستدرك على المسيحسين ""

س ابن تم شرح اساء الحفى (225)

#### دعا کی قشمیں

وعا کی تین قشمیں ہیں:

(i) الله تعالیٰ ہے اس کے اساء وصفات کے ویلے کے ذریعے سوال کیا جائے۔

الله تعالى كورج و يل فرمان من سدووتا ويلول من سائيت اويل يبى ب-و الله الكسماء المحسنى فادْعُوه بها والاعراف ١٨٠٠)

"الله كع بهترين نام بين - ان كو وسيلے سے تم اس سے دعا كرو\_"

(ii) آپ اپی ضرورت، فقر اور عاجزی کا ذکر کرکے اس سے سوال کریں اور یہ کہیں میں بندہ، فقیر، مسکین، عاجز، ذلیل، کمتر وغیرہ۔

(iii) آپ دونوں میں ہے کوئی ایک چیز ذکر کئے بغیرا پی جاجت کا ذکر کریں۔

پہل فتم دوسری قتم سے زیادہ کامل ہے اور تیسری فتم دوسری فتم سے زیادہ کامل ہے جب دعا میں تیوں امورا کھے ہوجا کیں گے تو بید عازیادہ کامل ہوجائے گی۔

بعب وظاین یوں افرائے ہوجا یں سے تو بید عاریادہ ہ ں ہوجائے ہی۔ جی اگرم ٹائیم کی عام دعا نمیں ای طرح کی ہیں۔ وہ دعا جو آپ نے حضرت ابو بمر

صدیق کوسکھائی اس میں ندکورہ بالا متیوں اقسام کا ذکر ہے کیونکہ اس کے آغاز میں آپ نے کہا'' میں نے اپنے او پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔'' ہیسائل کا اپنی حالت کا بیان ہے۔ پھر کہا۔

'' تیرے سواکوئی اور گناہ نہیں بخش سکتا۔''اس میں مسئول کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ پھر کہا'' تو جھیے بخش دے'' کے توبیا پئی حاجت کا بیان ہے اور پید دعا ایسے دو ناموں پر ختم ہوتی ہے جواصل مطلب سے مناسبت رکھتے ہیں۔

يةول جے ہم نے اختيار كيا ہے يہ بہت سے اسلاف سے بھی منقول ہے۔

حسن بعرى فرمات بين اللهم دعا كاجامع ترين لفظ ب\_\_

شیخ ابورجاء العطار دی فرماتے ہیں اللہم کی ''من میں اللہ تعالیٰ کے ننا نوے اساء موجود

۔ نفر بن شمیل کہتے ہیں جو شخص اللہم کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام اساء کے وسلے ہے دعا کرتا ہے۔

الل علم كم كاليك كروه في بيد بات بيان كى ب كه لفظ اللهم مين "م" أس" " كى جگه يا بناري ابدم و الله مي المعلى " " الماض المعلى " (834) مسلم بن المجاج القشيري " الجامع السح " (2705) استعال ہوا ہے جوجع پر دلالت کرتا ہے کیونکہ 'و' کا تعلق بین کے مخرج کے ساتھ ہے کویا دعا مانگنے والا یہ کہدر با ہوتا ہے۔

''اے اللہ! (اے وہ ذات) کہ تمام عمرہ اساء اور بلند صفات جس میں اسمعی

ہو گئی ہیں۔''

۔ من بیت ای لئے ''م'' کو'شد'' دی گئی ہے کیونکہ میہ جمع کی دوعلامات کے عوض میں آیا ہے اور وہ دوعلامات' 'و' اور''ن' میں -

جوطریقہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اس کے مطابق' 'م' 'خود جمع پر دلالت کرتا ہے اور اس وقت اس تاویل کی ضرورت نہیں ہوگی -

اب یہاں ایک سوال باقی رہ جائے گا اور وہ میر کہ بھی ند جب کے مطابق'' یا' اور اس ''م'' کو اکٹھا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟

اس کا جواب میں ہے کہ قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حرف نگاہ اس اسم پر وافل نہ ہو کیونکہ اس کی جواب ہے کہ وافل نہ ہو کیونکہ اس کی جگہ 'ال کی جہ سے اہل علم نے اس اخبال کو فرض کرلیا کیونکہ اس کی ضرورت پیش آئی ہے اور اس کے ذریعے مدد مائی جا کتی ہے۔ پس یا تو ''ال'' کو حذف کیا جائے اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ میر دونوں اس اس کے لئر کی جیں۔

یا میہ دوسکتا ہے کہ 'ای' کے ذریعے انہیں اس اسم سے ملا دیا جائے اور مید بھی درست نہیں 
ہے کیونکہ 'ای' کے ذریعے صرف اسم جس کی طرف نداء کے طور پر ملایا جا سکتا ہے جو'ال' کے 
مل میں ہوگا جیے 'ارجل' یا 'ارسول' یا ''النجی'' اعلام (لیعنی ناموں) میں ایسا نہیں ہوسکتا۔
اس لئے اصل عرب نے ضرورت کی وجہ ہے اسم میں قیاس کی خلاف ورزی کی اور اساء کے 
مجموعے کے عوض میں اس کے آخر میں مشدد'' م' کا اضافہ کردیا اور اسے حرف نداء کا عوض قرار 
دیدیا۔اس لئے ان دونوں کوایک ساتھ ذکر نہیں کیا جا سکتا۔والشہ اعلم۔



## نى اكرم مَاليًا برورود تصيخ كامطلب كيا ہے؟

لغوی اعتبارے بیلفظ دومعانی میں استعال ہوتا ہے۔

(i) دعا کرنا اور برکت دینا۔

(ii) عبادت۔

پہلے معنی کے اعتبار سے اللہ رب العزت کا بیفر مان موجود ہے۔

خُلْمِنُ آمُوَالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُوَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ "إِنَّ

صَلُوتَكَ سَكُنْ لَهُمْ (التوبة:١٠٣)

"ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کرکے انہیں پاک کرو اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کرواور ان کے فرمینے ان کا تریا ان کے لئے معاکرہ ہوگا۔"

نیز اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَكَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِيمِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبُوهِ \* (الوہذ: ٨٣) ''ان چس سے جوبھی حرجائے تم بھی بھی اس کے لئے دعا نہ کرتا اور نہ ہی اس

ک قبر پر کھڑے ہونا۔''

نیز نی اکرم نافظ نے ارشادفر مایا۔

اذا دعى احد كم الى الطعام فليجب ' فان كان صائما فليصل "جب كى شخص كوكهان كي دوسة دى جائة وه قبول كرك اوراكراس نے

ك مسلمً بمن المجاح المقشيري ك'" الجامع أنتح " (1431 ) "ايودا وُدُ سليمان بن العدف" السنن" (2460 ) ترفد ك البيئني في من عيني ك'" الجامع المنتح " (780) احدًا يوعبوالله احد بن عجد بن شبل المسد" (507/2) روزہ رکھا ہوتو برکت کی دعا کر ہے۔'' اس حدیث میں''فلیصل'' کے دومعانی بیان کئے گئے ہیں۔ ۔

(i) ان کے لئے برکت کی دعا کرے۔

(ii) کھانے کی بجائے ان کے پاس بیٹھ کر دعا کرے، نماز پڑھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صلوقہ کا لغوی معنی صرف دعا ہے۔ دعا کی دونسمیں ہیں:

(i) وہ دعا جوعبادت کے طور پر کی جائے۔

(ii) وہ دعا جو کھے ما لگنے کے لئے کی جائے۔

ہا تکتے والے کی طرح عمادت کرنے والا بھی داعی (دعا کرنے والا) ہوتا ہے۔اللہ تعالی کے درج ذیل قرمان میں دعا کی یک دونوں تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِنَى ٱسْتَجِبْ لَكُمْ (غافر: ٢٠)

''اور تمہارے پر وَر دگار نے فَر مایا ہے تم بھی سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔''

ایک تغییر بیہ بے کہتم میری پیروی کرو میں تہمیں اجروثو اب دوں گا۔ دوسری تغییر بیہ ہے کہتم مجھ سے مانگو میں تہمیں عطا کروں گا۔

الله تعالى كے درج ذیل فرمان كى جھى يهى دونفا سير بيان كى گئى ہيں -

وَإِذَا سَآلَكَ عِبَادِيْ عَنِّى فَانِتَى قَرِيْبٌ ﴿ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

''اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچیس تو (انہیں بتا وو) بے شک میں قریب ہوں جب کوئی وعا ما تکنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں

اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔"

صحیح تول بیہ ہے کہ لفظ دعا دونوں قسموں میں استعمال ہوتا ہے بیہ لفظ متواطی ہے جس میں کوئی اشتر اک تبیس پایا جاتا لہٰڈا درج ذیل آیات میں بیرعبادت کے معنی میں استعمال ہوا

--فُـلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمُتُمْ مِّنُ دُوْنِ اللّٰهِ \* كَلا يَـمُلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَوَّةٍ فِي

السَّمُواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ (سا:٢٢)

''(اے رسول!) ثمّ فرما دو (اے مشرکین) ثم ان لوگوں کی عبادت کرواللہ کی بجادت کرواللہ کی بجادت کرواللہ کی بجائے جنہیں تم (اپنا معبود تصور کرتے ہو) جو آسانوں اور زمین میں ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کی چیز کے مالکٹ ٹیس میں۔'' وَ اللّٰهِ مِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ

(النحل: ٢٠)

''جولوگ اللہ کی بجائے (دوسرے جھوٹے معبودوں کی) عبادت کرتے ہیں (وہ سوچیں کدان معبودوں نے) کوئی چیز پیدائیس کی بلکہ خودائیس پیدا کیا گیا ہے۔''

نیز ارشاد باری تعالی ہے:

قُلُ مَا يَعْبَوُ اللَّهُ مُ رَبِّى لَوْلِا دُعَآ وُكُمْ (الفرقان: ٢٤)

'' تم فرما دوا کمه اگرتم اس کی عبادت نہیں کرتے تو میرے پروردگار کی بارگاہ میں تبہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔''

درست تول مید ہے کہ اگرتم ان کی عبادت نہ کر دلینی اگرتم اس کی عبادت نہیں کرتے تو کون می چیز کوتمہاری پر داہ ہوگی۔اس صورت میں مصدر کی نسبت فاعل کی طرف ہوگی۔'

نیز ارشاد باری تعالی ہے: اُدُعُواْ آبَکُمْ تَصَوَّعًا وَحُفَیةً ﴿ إِنَّهُ لَا يُبِحِثُ الْمُعْتَدِيْنَ ٥ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْآرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ﴿ الاعرال:٥٥-٥١) ''اپنے پروردگاری فنیرطور پر گریدوزاری کرتے ہوئے عبادت کرو بے شک وہ حدے گردنے والول کو لیندٹیمن کرتا اور ڈیمن میں اصلاح ہوجائے کے بعدف اور بریا نہ کرواور (اینے بروردگاری) خوف اور طبح کی حالت میں عبادت

الله تعالی اسپنے انبیاء ومرسلین کے بارے ہیں اطلاع دیتے ہوئے ارشاوفر ما تا ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوْ اُيْسِرِ عُوْنَ فِي الْمَحَيِّراتِ وَيَدْعُونْنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا

الانبياء: • 9)

'' وہ لوگ بھلائی میں سبقت لے جاتے تھے اور رغبت اور خوف کے ہمراہ ہماری عبادت کرتے تھے۔''

پیطریقہ پہلے طریقے ہے بہتر ہے۔ اختلاف کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے جے دعا قرار دیا جائے اور اس صورت بیں صلوۃ کے شرع مغہوم پر وارد ہونے والے تمام اشکالات زائل ہوجاتے ہیں کہ کیا اس لفظ کو اپنے لغوی معنی سے شرع معنی کی طرف متقل کیا گیا ہے کہ وہ شرع معنی کی طرف متقل کیا گیا ہے کہ برقر ارر ہے گا اور دعا کی دو تسمیس ہول گی۔وہ دعا جو عبادت کے طور پر کی جائے اوروہ دعا جو برقر ارر ہے گا اور دعا کی دو تسمیس ہول گی۔وہ دعا جو عبادت کے طور پر کی جائے اوروہ دعا جو عبادت اور دعا ہے سوال ہیں مشخول رہتا ہے لہذا وہ صلوۃ ہیں مجازی کی بجائے تقیق طور پر عبادت اور دعا ہے سوال ہیں مشخول رہتا ہے لہذا وہ صلوۃ ہیں مجازی کی بجائے تھیقی طور پر مشخول ہے تا ہم لفظ کی کا نشر ہے جس میں اہل لفت اور اہل عرف نے اپنے معانی کے ابعض مخصوص مفہوم کے لئے خاص کیا گیا ہے اور اس کی مثال ان تمام الفاظ کی ما نشر ہے جس میں اہل لفت اور اہل عرف نے اپنے معانی کے ابعض مخصوص مفہوم کے لئے خشص کردیا گیا ہے۔ اس صورت میں سید مختفر کر کے اس کے معانی کے ابعض حص سے لئے مخصوص کردیا گیا ہے۔ اس صورت میں سید معنوی شخصر کے اس کے معانی کے ابعض حص سے لئے مضموص کردیا گیا ہے۔ اس صورت میں سید معنوی شخص کی گیا ہے۔ اس صورت میں سید معنوی شخصر کر کے اس کے معانی کے ابعض حص سے لئے مختصر کی دیا گیا ہے۔ اس صورت میں سید معنوی شخص کی تعلق کی اس کی انتیا ہے۔ اس صورت میں سید معنوی شخص کی تعلق کی اس کی انتیا ہے۔ اس صورت میں سید معنوی شخص کی تعلق کی اس کی اعتمال کی انتیا ہے۔

## فصل

سابقہ فصل میں ذکری گئی صلوۃ کا تعلق انسانوں کے ساتھ تھا۔ لیکن جب اس لفظ کی نبیت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اس کی دوشمیں ہوں گی:

(i) عام

(ii) خاص

عام سے مراد وہ صلوق ہے جواللہ تعالی اپنے مومن بندوں پر نازل کرتا ہے جیسے ارشاد باری تعالی ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُ وَمَلَيْكُنَهُ والاحزاب: ٣٣)

''وہ (لینی اللہ تعالیٰ) تم پرصلوٰۃ نازل کرتا ہے اوراس کے فرشتے بھی۔'' ''کی مدور دورالا کی میں مالی میں ایس کی اور در مرسم کی ہورال

بی اکرم نظام فی فیصلو ہے ہمراہ اہل ایمان کے لئے جودعا کیں کی ہیں ان سے بھی

ىبى معنى مراد ہوں گے جیسے آپ نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ اَبِیُ اَوْفَی

"اعالله! ابواوفه كي آل پرصلوة نازل كر" ي

اور دوسری روایت کے مطابق ایک خاتون نے بارگاہ رسالت میں عرض کی جھے پر اور

ميرے شوېر پر صلو ة بھيجيں تو آپ نے فر مايا۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى زَوْجِكَ

مسلمی الله علیت و علی رو بت "الله تم پر اور تمهارے شوہر بر صلوٰ قازل کرے۔"

یہ حدیث ادراس موضوع سے دیگرا حادیث انشاء اللہ آگے ذکر کی جائیں گی۔

صلوة کی دوسری فتم مخصوص ہے یعنی وہ صلوۃ جوانبیاء و مرسلین کے لئے مخصوص ہے اور

بطور خاص ان میں سب سے آثری اور سب سے بہتر حضرت محمر کے لئے مخصوص ہے۔

جب صلوة كي نبت الله تعالى كي طرف كي جائے تواس كامعنى كيا ہوگا؟

اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے ان کے مختلف اقوال درج ذیل ہیں۔

پہلاقول یہ ہے کداس کامعنی اللدی رحت ہوگا۔

ضحاک کہتے ہیں۔

"الله كى صلوة اس كى رحمت ہے اور فرشتوں كى صلوة دعا ہے۔" ي

مبرد کہتے ہیں۔

صلوٰۃ کی اصل رحمت ہے لبندا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مید رحمت کے معانی میں ہوگی اور فرشتوں کی طرف سے امت اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کے نزول کی دعا کے معانی میں ہوگ۔

بہت سے متاخرین نے ای تشریح کواختیار کیا ہے۔

دومرا قول میہ کاللہ تعالی کے صلوق مجیجے کا مطلب مغفرت کرنا ہے۔

ضحاك هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ كَاتْغِيرِ مِن كَبِّتِ بِينِ الله كَ صَلَّوْة كَا مطلب

مغفرت کرنا اور فرشتوں کی صلوق کا مطلب دعا کرنا ہے۔٤

ا بخارئ الإعبد الذهر بن المعمل "الجامع الصحح" (1497) مسلم بن المجاج القشير يُ" الجامع الشحح" (1078) ع المعيل نفس الصلوة على النبي (96) ع المعميل ففسل الصلوة على النبي (97)

اقوال يرتنقيد

اس قول کا تعلق بھی سابقہ قول سے ہے لیکن بیدونوں اقوال ضعیف ہیں ان کے ضعف کی وجد درج ذیل ہیں۔ کی وجد درج ذیل ہیں۔

کیلی وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر اپنی صلوٰۃ اور رحمت کو الگ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

''اور صر کرنے والوں کو خوشخری سنا دیں (وہ صبر کرنے والے) جنہیں کوئی مصیبت در پیش ہوتو وہ یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور بے شک ہم نے اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی جانب سے صلوٰ ق اور رحت نازل ہوتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

اس آیت میں رحمت کا عطف صلو ہ پر ہے جوان دونوں میں علیحد گی کا تقاضا کرتا ہے۔ عطف کا بنیادی مقصد یمی ہے کس شاعر کا پیڈلہنا

والفى قولها كذبًا ومينا

"اس شعر میں" کذب" اور مین " ( دونوں کا مطلب جموث ہے ) لیکن ایبا شاذو ناذر ہوتا ہے اور اس نوعیت کے کلام کوفیح قرار نہیں دیا جا سکتا باد جود کہ کذب کی برنسبت "مین" میں زیادہ خصوصیت یائی جاتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صلو ہ اس کے انبیاء، مرسلین اورموس بندوں کے لئے محصوص ہے ۔۔۔۔۔ جبکہ اس کی رحمت ہر شے کے لئے عام ہے۔ اس لئے صلو ہ رحمت کی محراد ف نبیس ہو سکتی ۔۔ ام رحمت صلو ہ کے اوازم، موجبات اور شمرات کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اس لئے جو حصرات صلو ہ کی تغییر رحمت ہے کرتے ہیں انہوں نے اس کے بعض شمر اور مقصود کی وضاحت کی قر آن کے بہت سے الفاظ کی تغییر میں میں طرز کی جاتی ہے۔ بی اکرم شاہر ہمی اس لفظ کی تغییر بیان کرتے ہوئے اس کے لازم اور اس کے معنی کا ایک جزویوں کی جاتی ہے۔ بی اکرم شاہر ہمی اس لفظ کی تغییر بیان کرتے ہوئے اس کے لازم اور اس کے معنی کا ایک جزویوں کی جاتی ہے حالا تکہ شک غیب کا ایک جزو ہے اور مغفرت کی تفیر ڈھانپ لینا کی جاتی ہے حالانکہ یہ بھی مغفرت کا ایک جزو ہے۔ رصت کی تغییر احسان کرنے کا ارادہ کی جاتی ہے اور بیر رحمت کا لازم ہے۔ اس کی رضاعیں بے ثار ہیں جنہیں ہم نے اصول تغییر میں ذکر کیا ہے۔

تیسری وجہ سے کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عام اہل ایمان کے لئے دعات کہ جائی ایمان کے لئے دعات کی جائی ہے۔ اس کے برعکس غیر انبیاء پرصلوٰ ہے ہیجنے کے سئلے میں سلف اور خلف کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں ان کے تین اقوال ہیں جنہیں ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے تاہم اس اختلاف سے بیا ندازہ ہوجاتا ہے کہ درحمت اور صلوٰ ہمترادف لفظ نہیں ہیں۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر صلوٰۃ رحمت کے معنی میں ہوتو ضرورت کے وقت صلوٰۃ کی بجائے لفظ رحمت استعال کیا جائے اور جس جگہ سلوۃ استعال کرنا واجب ہو وہاں لفظ رحمت ادا کرنے ہے واجب ادا ہو جائے ۔ لینی کوئی شخص درود پڑھنے کی بجائے ''اللہم ارحم کمداوآل محم' کا طائکہ ایسانہیں ہے۔

پانچویں وجہ میہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر رحم کرتے ہوئے جذبات سے مضطرب ہو کر اسے کچھ پلا، کھلا، پہنا دیتو مینہیں کہا جاتا۔ صلی علیم بلکہ میر کہا جائے اندفقد رحمہ (اس نے اس پر رحم کیا)

' چھٹی وجہ بیہ ہے کہ بعض اوقات انسان اس شخص پر بھی رحم کرتا ہے جس ہے اس کی وشخی یا مخالفت ہولیکن اس پر درودنہیں بھیجا۔

سالوی وجہ یہ ہے کہ (رقم کا تعلق صرف احساسات کے ساتھ ہے) جبکہ صلوۃ کے لئے الفاظ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے مراد اس متی کی تعریف کرنا ہے جس پر درود بھیجا گیا ہے۔ اس کے حن کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اس کے فضائل ومنا قب کا ذکر کرنا ہے۔ اس کی دلیل وہ ہدایت ہے جے امام بخاری نے حضرت ابوالعالیہ کے حوالے نے قبل کیا ہے۔ دلیل وہ ہدایت ہے جے امام بخاری نے حضرت ابوالعالیہ کے حوالے نے قبل کیا ہے۔

صَلاة اللهِ عَلَى رَسُولِهِ ثناؤة عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلاَئِكَة

''الله تعالیٰ کا اپنے رسول پرصلوٰ ۃ نازل کرنے کا مطلب فرشتوں کے سامنے اللہ کی قد دیر کریا ہیں''

ان کی تعریف کرنا ہے۔'' یا

ل بخارى ابوعبدالله محمد بن المعيل "الخامع العجيم" "كتاب النفير (65)

قاضى اساعيل اپني كتاب ميں اپني سند كے ہمراہ حضرت ابوالعاليه كابير بيان نقل كرتے

ہیں۔

(حضرت الوالعاليد في ورج ذيل آيت مباركه كاتفير كرت موع فرمايا:) إِنَّ اللَّهُ وَ مَلاَيَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ والاحزاب 66)

" ب شك الله تعالى ادراس كفرشة في اكرم ظلم الرورود مي مي سي

(حضرت ابوالعالية فرمات بين) الله تعالى كے صلوة تيجيني كا مطلب (ني اكرم تلفظ كى) تعريف كرنا ہے اور فرشتوں كے صلوة تيجينے كا مطلب (نبي اكرم تلفظ كے درجات كى بلندى كى) دعا كرنا ہے '' لے

آ ٹھویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور فرشتوں کو پہلے الگ ذکر کیا اور پھر دونوں کی صلوٰ ۃ کوایک فصل میں جمع کرتے ہوئے کہا:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْنِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ (احزاب: ٥١)

''اس صلوٰ ق کو رجت قر ار نبیل دیا جا ممکنا کیکہ بیاللہ تعالیٰ کا تعریف کرنا ہے اور بید فرشتوں کا تعریف کرنا ہے۔ میر بھی نبین کہا جا ھکنا کے صلوٰ ق لفظ مشترک ہے اور اسے دونوں معانی میں بیک وقت استعمال کیا جا سکنا ہے کیونکہ اس صورت میں بہت ی ناممکن صورتیں لازم آئیں گی۔

i) اشتراک اصول کے خلاف ہے کیونکہ یہ بات پیتنہیں چل سکتی کہ واضع نے لغت میں اس لفظ کوان دونوں معانی کے لئے ایجاد کیا تھا علم لفت کے ماہریں جن میں مہردیھی شامل ہیں، انہوں نے اس بات کی تصرح کی ہے کہ عارضی یا اتفاقی طور پر واضعین مختلف ہونے کے باعث ایہا ہوتا ہے۔ بعد میں جب مختلف لغات مل جا کیں تو سے اشتراک بدا ہوتا ہے۔

اسرات پیدا ہوتا ہے۔ (ii) اکثر ماہرین کے نزدیک لفظ مشترک کو بیک وقت دومعانی کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ نہ تو حقیقی طور پر اور نہ ہی مجازی طور پر اس بارے میں اہام شافعی سے جو جواز کا نتو کی منقول ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ جواز اس مسئلے سے اخذ کیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے موان کے لئے وصلیت کرے اور اس سے مختلف درج سے مختلف

ل المعيل نضل الصلوة على النبي (١٠٠٠

موالی ہوں تو وہ وصیت ان سب پر نافذ ہوگ۔

بعض حفرات میں مجھیں کہ لفظ ''مولا'' ان تمام والی کے درمیان مشترک ہے اور تجرد کے وقت بھی اسے ان دونوں اقسام پر محمول کیا جا سکتا ہے حالانکہ بید درست نہیں ہے کیونکہ لفظ ''مولا'' متوالی ہے اور امام شافعی اور امام اجمد بیفتر کی دیتے ہیں کہ موالی کی دونوں اقسام اس بیس شامل ہوں گی۔ گویا بیلفظ ان کے نزد یک مشترک کی بجائے عام متوالی کے طور پر استعال ہوگا۔

امام شافع سے یہ بات بھی منقول ہے کہ جب ایک گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ کے اس فرمان "اَوْلُمَسْمَتُمُ النِّسَاءَ" کے بارے میں ان سے بوچھا گیا ملامت ہے بعض اوقات جمع بھی مراد ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہاتھ سے چھونا حقیقی معنی ہوگا اور مجت کرنا مجازی معنی ہوگا۔

یہ روایت بھی درست نہیں ہے کیونکہ بیان کے عام اسلوب بیان سے مختلف ہے۔ شاید متاخرین فقہاء میں سے کمی کا قول ہے۔ لفظ مشترک کو بیک وقت دومعانی میں استعال کرنا پاطل ہے۔ اس کے اثبات میں ہم نے دس سے زیادہ دلائل پیش کے جو ہماری کتاب ''التعلیق علی الاحکام'' میں'' ضر''کی بحث میں ملاحظہ کے جاسکتے ہیں۔ ل

لبندا جب صلوٰ قائے معانی نبی اکرم کڑیٹا کی تعظیم و تکریم اور تعریف و توصیف ہوں گے اوراس سے مراد آپ کی بزرگی اور فضیلت کا اظہار ہو گا جیسا کہ یبی اس لفظ کے مشہور معانی میں تو اب آیت میں موجود لفظ صلوٰ قالیا مشترک نہیں ہو گا جے دومعانی پر معمول کیا جائے بلکہ اسے ایک بی معنی میں استعال کیا جائے گا یہی بنیادی قاعدہ ہے۔

اِنَّ اللَّهُ وَمَلاَئِكَدَهُ كَالْعَير كَ دوران بهم ال مسئلے پر دوبارہ گفتگو كريں گ۔

تو يں وجہ يہ ہے كہ الله تعالى نے پہلے ال بات كى اطلاع دى ہے كہ وہ اور اس كے فرشتے نى الرم تائيم پر دود رہ سے كاتھم دیا ہے۔ اس كامتى يہ ہے كہ جب الله اور اس كے فرشتے نى اكرم تائيم پر دود ديھيج بيں تو تم بھى ان پر درود بھيجوتم درود كيھيخ اور سلام عرض كرنے كے زيادہ شتق ہوكيونكر تهميں ان كى رسالت كى بركت اور ان كى نيوت كے باعث دنیا اور آخرت كى بزرگی حاصل ہوئى ہے۔

لے الجائل كا ما القرآن (د-228/223)

یہ بات طے ہے کہ اگر اس سے مرادر حمت لیا جائے تو بیموقع وکل سے مناسبت نہیں رکھے گا اور نہ ہی نظم کی خوبصورتی پر قرار رہے گی۔ بلکہ لفظ اور اس کے معانی میں تناقص آ حائے گا اس صورت میں آیت کا مفہوم بیرہوگا۔

''بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے (اللہ تعالی) رحت نازل کرتا ہے اور (فرشتے) دعائے استغفار کرتے ہیں پس تم بھی دعا کرواور سلام پڑھو۔''

مالانک قطعی طور پراس آیت نے یہ معنی مراولیس ہے بلکہ جس صلوّۃ کا ہمیں تھم دیا گیا ہے۔
ہاس سے مرادای صلوٰۃ کا موال ہے جس کے بارے ہیں اللہ تعالیٰ نے سے بتایا ہے کہ وہ
اور اس کے فرشتے نبی اکرم ﷺ پرصلوٰۃ نازل کرتے ہیں۔ یعنی نبی اکرم ﷺ کی تعریف
کرنے، آپ کی فضلت اور شرف کا اظہار کرنا، آپ کی تحریم اور تقرب کا ارادہ کرنا اور سے
صلوٰۃ خبر اور طلب دونوں معانی کوشائل ہوگی۔ اس سوال اور دعا کو ہماری جانب سے درود
بھیجنا اس لئے قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کی دودجوہ ہیں۔

یبل وجہ یہ ہے کہ اس درود میں، درودشریف یو صف والا نبی اکرم نظیم کی تعریف کرتا ہےاورآپ کے شرف وفضیلت کا ذکر کرتا ہے اوراس میں نبی اکرم نظیم کی محبت اور عقیدت کا پہلو بھی شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف درود کی نسبت کرتے ہوئے بھی یہی معانی پائے جاتے ہیں البندا درود میں خبر اور طلب دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔

وصری وجہ یہ ہے کہ اسے ہماری طرف سے درود اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بیروال کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم ٹائیٹر پر درود بھیجے اور اللہ تعالیٰ کا درود نبی اکرم ٹائیٹر کی تعریف کرنا، آپ کے ذکر اور مرشیہ و مقام کو بلند کرنا ہے اور ہمارا نبی اکرم ٹائیٹر پر درود بھیجنا یمی ہے کہ ہم اللہ سے بید عاکریں کہ وہ الیا کرئے۔

صلوة اورلعنت

صلاۃ کی ضدادت ہے جواللہ کے وشمنوں پر کی جاتی ہے اس کی نبست بھی اللہ کی طرف کی جاتی ہے اس کی نبست بھی اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور بندے کی طرف بھی کی جاتی ہے جیسا کہ ارتباد بادی تعالی ہے۔
اِنَّ اللَّذِيْنَ يَدَّكُمُونَ مَا ٱنْوَلْنَا مِنَ الْبَيْنَةِ وَالْهُالٰی مِنْ اَبَعْدِ مَا بَيْنَهُ لِللَّهُ وَيَلْمَتُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَتُهُمُ اللَّهِ وَيَلْمَتُهُمُ اللَّهِ وَيَلْمَتُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَتُهُمُ اللَّهِ وَيَلْمَتُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَتُهُمُ اللَّهِ وَاضْحَ دائل اور ہمایت ہم نے نازل کی ہے، کتاب میں اسے لوگوں کے دائل اور ہمایت ہم نے نازل کی ہے، کتاب میں اسے لوگوں کے

لے ہمارے واضح طور پر بیان کرنے کے بعد بھی جولوگ اسے چھپاتے ہیں، انبى لوگول پراللد تعالی لعت بھیجا ہے اور لعت سیجے والے بھی ان پر لعت سیجے

بس الله تعالی کی لعنت میں ان کی غرمت، انہیں رحت ہے دور کرنا اور ان سے ناراض ہونا شامل ہوگا اور بندے کی لعنت اس سوال پر مشتمل ہوگی کہ جو شخص لعنت کا مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہی سلوک کرے گا۔

جب يد بات نابت موكى توابيد بات طے بكدا كرصاؤة كا مطلب رحمت موتو اس کی دعا کرنے والے کومصلی (ورود پڑھنے والا) کی بجائے مسترحم (رحم کی دعا ما لکنے والا) کہا جائے گا۔ جیسے مغفرت کی دعا مائلتے والے کومتنفر کہا جاتا ہے اورعطف (مہر ہانی) کی دعا ما تکنّے والے کومستعطف کہا جاتا ہے۔اس کی اور بھی نظائر موجود ہیں۔اس لئے جو شخص الله تعالی ہے کسی دوسرے کے لئے مغفرت طلب کرے تو اس کے لئے غافر کا لفظ استعال نہیں کیا جائے گا۔ یا جو خض کمی دوسرے کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو اسے بھی معافی دینے والانہیں کہا جائے گا گریہاں درود پڑھنے والے کومصلی کہا گیا ہے۔اگر صلوة كامطلب رحمت موتواس كامطلب بيهوگاكه بنده ني اكرم تليم برحت نازل كرنے والا ہے اور جو مخص نبی اکرم نکھ پرایک مرتبہ رصت بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے عرض میں اس پر دس مرتبدر حت نازل کرے گا اور بیدواضح طور پر باطل ہے۔ ایک اعتراض اوراس کا جواب

اگر بیرکہا جائے کہ بندے کے درود بھیجنے کا مطلب نبی اکرم ٹائٹا پر رحمت نازل کرنا منیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بیدوعا ما نگنا ہے کہ وہ نبی اکرم ٹائٹٹا پر رحمت نازل کرے۔ تواس كاجواب يرب كريك اعتبارس باطل -

میلی وجہ بد ہے کہ ہرمسلمان کے لئے رحمت کی وعا مانگی جاتی ہے مگر درود بھیجنے کی وعا انبیاء ومرملین کے ساتھ مخصوص ہے اکثر لوگ ای بات کے قائل ہیں جس کا تذکرہ ہم آئندہ

دوسری وجہ یہ ہے اگر رحمت کے طلب گار کو مصلی کہا جا سکتا ہے تو مغفرت کے طلب گارکو فافر اور مفوے طلبگار کو عانی اور مٹح (ورگز رکرنے) کے طلب گار کو صافح کبنا ورست اگر بیروال کیا جائے کہ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوٰۃ کے نزول کے طلب گار کو 'مصلیٰ'' کہا ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ مسلی اس لئے قزار دیا گیا ہے کیونکہ ورحقیقت تعریف کرنا ،عزت واکرام اور قدر ومنزلت کے اظہار کا ارادہ کرنا ہے اور درود پڑھنے کے باعث سے کیفیت بندے کو بھی ماصل ہے کین بندے کا ارادہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو سیجا ہتا ہے ماصل ہے کین بندے کا ارادہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو سیجا ہتا ہے کہ ایک کا ارادہ سے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اللہ تعالیٰ جو سیجا ہتا ہے کہ ایک کہ ایک کا ارادہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو سیجا ہتا ہے کہ ایک کا ارادہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو سیجا ہتا ہے کہ ایک کی ایک کی تعریف کرے۔

ررودشریف پڑھنے واکے کو دمصلی' قراردینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دوصلوۃ کواللہ
تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ صلوۃ کی تین قسمیں ہیں۔ طبی، خبری اور ارادی اور بیقسم درود
پڑھنے والے کی طرف سے پائی جاتی ہے کین رحمت اور مففرت کا حکم مختلف ہے کیونکہ میہ
ایسے افعال ہیں جوطلب گار کی طرف نے نہیں پائے جاسکتے بلکہ میہ مطلوب (لیعنی اللہ تعالیٰ)
کی طرف سے صادرہ وتے ہیں۔

دسویں وجہ بیہ ہے کھی حدیث میں، جمہامام سلم نے روایت کیا ہے نبی اکرم تاثیر کا بہ فرمان موجود ہے کہ

انهٔ مَنُ صَلَّى عَلَيهِ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا ''جو خض ایک مرتبه آپ پر درود بیج گا الله تعالی اس پر دس مرتبه درود نازل کرےگا۔'' یا

> نیز الله تعالی نے بھی آپ کو بیخوشخری سائی ہے۔ اِنّا مَنْ صَلِّی عَلَیْكَ مِنْ اُمَّیْكَ مَرَّةً صَلَّیْتَ عَلَیْهِ بِهَا عَشُرًّا

انهٔ مَنْ صَلِينَ عَلَيْك مِن امنِك مره صليت عليه بها عسوا "تهاري امت كا جو شخص تم پرايك مرتبه درود تيميح كا مين اس پروس مرتبه درود

مجيحول گا-"

یہ بات شریعت کے اس بنیادی اصول کے عین مطابق ہے کہ جزا کا تعلق عمل کی جنس سے ہونا چاہے کہ جزا کا تعلق عمل کی جنس سے ہونا چاہے کہ ابندا بندہ جب نی اکرم ٹاکھا پر درود تھیجتا ہے تو اس کے توض میں اللہ تعالیٰ بھی اسلم بن الحجاج التعمیری "اباح انسح میں (384) ابوداؤڈ سلیمان بن اقعیف" اسنن" (523) نمائی احمد بن شعیب عمل الدوم داملیلہ (54)

اس پر ورود بھیجتا ہے اور سہ بات طے شدہ ہے کہ بندے کا نمی اکرم نظیماً پر درود بھیجنا رحت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ای رحمت کی جنس ہے اس بندے پر رحمت نازل کرے بلکہ بندے کا درود نمی اکرم نظیماً کی تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ ہے بیاتو قع کرنا ہے کہ وہ آپ کے ذکر مبارک کو بلند کرے گا۔ آپ کی تعظیم و تشریف میں اضافہ کرے گا اور جزا کا تعلق کی توکم عمل کی جنس کے ساتھ ہے اس لئے جو شخص نمی اکرم نکھیماً کی تعریف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی جنس کے مطابق اس کے جو شخاس کی تعریف کرے گا اور اس کی عزت و عمل کی جنس میں اضافہ کرے گا ابتدا تعمل کی جنس نے مطابق اس کے ساتھ جزا کا ربط اور مناسبت درست ہوں گے جسے نمی بزرگی میں اضافہ کرے گالبذا عمل کے ساتھ جزا کا ربط اور مناسبت درست ہوں گے جسے نمی اگرم نکھائے نے ارشاو فرایا ہے:

من يسسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والاخرة ومن ستر على مسلم 'ستره الله فى الدنيا والاحرة ' ومن نفس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا' نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة' والله فى عون العبدما كان العبد فى عون اخير' ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا على المجنة

'' بوقحض کی تنگدست کو آسانی فراہم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اے آسانی فراہم کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اے آسانی فراہم کرے گا اور جو خض کمی مسلمان سے تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اور جو خض کمی مسلمان سے کوئی ایک دنیادی پریشانی دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے تیا مت کے دن کی کوئی ایک پریشانی دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا کوئی ایک پریشانی دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مشخول رہتا ہے اور جو خض علم مہتمول کے لئے کمی رائے پر چاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جن کا رائے آسان کردیتا ہے۔'' با

ل مسلم بن الحجاج القشير كل "الجامل للفتح" (999) البوداؤدُ سليهان بن اهدف" السنن" (4946) ترفري (1930) ابن بلنه الإعبر الله محر بن يزيد" السنن" (225) حاكم ابوعبد الله محر بن عبد الله" المستدرك على المتحسين" (383) ابن حبان البوحاتم محر بن حبان القبح" (5023)

ملم چھیانا گناہ ہے

ای طرح نبی اکرم تایم نے بیامی ارشادفر مایا ہے:

ومن سئل علمًا يعلمه فكتمه ' الجمعه الله يوم القيامة بلجام من

· ، جَم شخص ہے کوئی علمی بات ہو چھی جائے اور وہ جواب جاننے کے باوجود اے چھیاے اللہ تعالی قیامت کے دن اے آگ کی لگام ڈالے گا۔" ا ومن صلى على النبي تُؤَيِّمُ مرة صلى الله عليه بها عشرًا '' جِرِّحْصُ ایک مرتبه نبی اکرم تَقِیَّا پر درود بیسیج گا الله تعالیٰ اس پر دس مرتبه درود

اس کی نظائر ہے شار ہیں۔

گیارہویں وجدیہ ہے کہ اگر کوئی شخف نبی اکرم ٹائٹا پریا آپ کے نام کے ہمراہ ٹائٹا كنے كى بجائے رحمہ اللہ كم كا تو أمت اس مكا الكاركر ، كى اورات اليابدى مجھے گی جو نی اکرم ٹائٹ کی تعظیم نہیں کرتا اور آپ پر درود ٹہیں بھیجنا۔ آپ کے استحقاق کے مطابق آپ کی تعریف نہیں کرتا۔ ایسا شخص اس بات کا مستحق نہیں ہوگا کہ اس کے ان الفاظ ك وض ميں الله تعالى اس ير دس مرتبه درود بيسج اگر الله تعالى كى طرف سے نازل ہونے والى صلوة كامطلب رحت بوتا توان مي عاولى ايك بات بحى منوع ندبوتى -

بار موی وجدید بے کداللہ تعالی نے ارشاد فربایا ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعُضِكُمْ بَعْضًا ﴿ (الور: ١٣) " تم رسول کو اس طرح مخاطب نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب

پس الله تعالى نے بي محم ديا ہے كدرسول اكرم كواس طرح مخاطب نہيں كيا جاسكتا جيسے لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں بلکہ یمی کہا جائے گایا رسول اللہ! یا محرثین کہا جا سکتا۔ کفار الدواكو ( 3658 ) تر قدى اليسل محد بن يميلي "الجامع التي " ( 2649 ) ابن بليد اليعبد الله محد بن يزيد" لسنن" (261) احد الإعبدالله احمد بن مجمد بن طبل" المسعد" (263, 344, 305, 296) ابن حيان الوحاتم نصح م محمد بن مهان 'التي ''(95)

نی اکرم ناتا کو مخاطب کرتے دفت آپ کا نام لیتے تھے۔ اہل اسلام صحیۃ یار سول اللہ! کہہ کر بلاتے تھے۔ جب آپ کی موجودگی کی یہ کیفیت ہے تو آپ کی غیر موجودگی کا بھی یہی عالم ہونا چاہئے۔ یعنی کی بھی شخص کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ دہ نی اکرم تابیہ کے لئے اس طرح دعا کرے جیسے ہم ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے بین بلکہ آپ کے لئے توعظیم تو بین وعا کی جائے گی اور میہ بات طے شدہ ہے کہ رحمت کی دعا ہر مسلمان کے لئے کی جاشتی ہے بلکہ جانوروں کے لئے بھی کی جاستی ہے جیسے دعائے استغفار کے الفاظ ہیں۔

اللَّهُمَّ ارخم عبادك وبلادك وبهائمك

''اےاللہ!اپنے ہندول پراپے شہروں پراوراپنے جانوروں پررم آر'' یا

تیر ہویں وجہ بہ ہے کہ لغوی طور پر لفظ صلوٰ قرحت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ عربول کے ہاں اس کے تین معانی منقول ہیں دعا، برکت دنیا اور تعریف۔

یعن کسی شاعرنے کہاہے۔

وان ذكرت صلى عليها وزمزما

''اگراس کا ذکر ہوتو اس کی تعریف کرودھیمی آواز میں \_''

لینی اس محبوب کی تعریف و توصیف کرو - عربول کے محاور بے میں صلوٰ ق جمعیٰ رحمت معروف نہیں ہے اس لئے بیضروری ہے کہ لفظ کو ای معنی پر معمول کیا جائے جو لغت میں معروف ہے۔

چودھویں وجہ یہ ہے کہ بیرعام معمول ہے بلکہ ہر خض کے لئے یہ بات مستحب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے میدعا مائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرے جیسے نبی اکرم ﷺ نے ایک دعا مائٹنے والے خض کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یوں دعا مائٹے۔

اللَّهُمَّ اغفرلي 'وارحمني 'واهدني 'عافيني 'وارزقني

"اے اللہ! مجھے بخش دے۔ مجھ پر رقم کر۔ مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ مجھے موایت پر ثابت قدم رکھ مجھے موانے کردے، مجھے رزق عطافرہا۔" بر

جب اس نے بید عایا دکر لی تو آپ نے فر مایا۔

ل ابوداؤد سليمان بن اهده." المستن" (1176) ما لك بن انس موّطا (190-191) غ مسلم بن المجاح المقشير كن" الجامع السحح " (2697) اما هذا فقد ملَّا يديه من المحيو ''اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھلائی سے بھرلیا ہے۔''

ال رائے اپنے دووں ہو اور الله مل علی ا

اور یہ بات مے سردہ ہے کہ وق ک ک بھی ہے میدہ کا اور اللہ (اے اللہ! مجھ پر درود بھنج) بلکہ جو بھی شخص بید دعا کرے گا وہ حدسے تجاوز کرے گا اور اللہ

رائے اللہ: ملے پر ورود وی بیداری کی ہے۔ تعالیٰ حدے تجاوز کرنے والوں کو پیندئیس کرتا ..... کیکن رصت کا سوال کرنے کا مسلماس

تعالی حدیے تجاوز رئے والول کو چیند کرا ہے۔ سے مختلف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے اس کی مغفرت

ہے مخلف ہے کیونکہ الند تعالی آل بات کو چیک فرما ہے کہ آن کا جندہ کی صفحہ میں ہے۔ اور رحمت کا سوال کرنے لہٰڈا میہ پینہ چل گیا کہ صلوٰ قاور رحمت دونوں کا معنی ایک نہیں ہے۔

پدر مویں دجہ یہ ہے کہ رحمت کا لقظ بہت ہے ایسے مواقع پر استعمال کیا گیا ہے جہال

لفظ صلوة استعال كرنامناسب نبيس ب-

جیے ارشاد باری تعالی ہے:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الإعراف:١٥١)

"ميري رحت ہر شے ہے وسلط ہے۔"

(ایک مدیث قدی میں) ارشاد بارگ تعالی ہے:

إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتُ غَضَبِي

"ميرى رحت مير عضب پرسبقت كے كئا-" يا

ارشاد بارى تعالى ہے:

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِّنَّ الْمُحْسِنِيْنَ (اعراف:٥١)

"ب شک الله کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔"

ارشاد باری تعالی ہے:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا (الاحزاب:٣٣)

"اوروه الل ايمان كے لئے رحيم ہے۔"

إِنَّهُ بِهِمْ رَءُ فَ رَّحِيْمٌ (التوبة: ١٤٤)

ر المرابع الم

نی اکرم اللے نے ارشاد فرمایا ہے:

ل بخاري البرعبد الند تحرين المليل" الجامع المحيح " (7404) مسلم بن الحجاج القشيري" الجامع المحيح" (2751)

الله ارحم بعباده من الوالدة بولدها "جتنا كوئى والده افي اولاد پر رحم كرتى إلى الله تعالى اين بندول براس سے زیادہ رحم کرتا ہے۔" یا نى اكرم مُن الله في من ارشادفر مايا ب: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء " تم زبین والول پر رحم کروآسان والاتم پر رحت کرے گا۔ "ع نى اكرم تلكان ني يمي ارشادفر ماياب: من لا يرحم لا يوحم ''جورم نبیں کرتا اس پر رحم نبیں کیا جا تا۔''ع آپ نے بیجی فرمایا ہے: لا تنزع الرحمة الا من شقى "صرف بدبخت سے رحمت کوالگ کردیا جاتا ہے۔" ج آب كافرمان ب: والشاة ان رحمتها رحمك الله "الرتم كى بھير پر بھى رتم كرو كے تو اللہ تعالىٰ تم ير رحم كرے گا۔" و الله تعالى اور بندول كحق ميس جس مقامات يرلفظ "رحمت" استعال كياجاتا بان ے بہت سے بلکداکثر مقام پر'مسلوٰۃ'' کا لفظ استعال نہیں کیا جاسکتا۔اس لئے صلواۃ ہے الم بخارئ الإعبدالشرمحد بن المعيل " الجامع المنتج " (5999) مسلم بن الحجاج القشيري" الجامع المنتج " (2754) ع حاكم الوعبدالله محمد بن عبدالله "المستدرك على المحسين " (248/4) بيثى مجمع الزوائد (187/8) س. بخاري الدعبد الله محمد بن المعيل "الجامع الصحيح" (5997) مسلم بن المجاج القشيري "الجامع السحيح" (2318) ابودا وُدُ سليمان بن اهعه "أسنن" (5218) ترندي ابيعيلي محر بن عيني "الجامع السحيح" " (1911) م. ابوداؤ دُسليمان بن اشعه ه 'اسنن' (4942) تر ذي أبويسلي عمر بن عيسليٰ " الجامع النيح " (192) ابن حبان

ابوحاتم محمر بن حیان 'انتجے ''(412) 💩 احمرُ الوعبدالله احد بن مجر بن طبل (المسبعة " (436/3) بخاري الوعبدالله مجر بن المعيلُ الاوب المفرد (373) حاكم ابوعبدالله محر بن عبدالله " المهدرك على المحيسين ""مندرك (587/3)

مرادر حمت لینا درست نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس فالفافر ماتے ہیں:

یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِ کا مطلب بیارکون علیم (وہ انہیں برکت دیتے ہیں) ہے۔ اور پینفیر صلاٰ قابمعنی تعریف اور تنظیم و تکریم کی توقع کرنا کے منافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاکی جانے والی برکت میں یہ چیزیں شامل ہوں گی۔اس لیے قرآن نے ''صلوٰ ق''اور'' تمریک'' کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔

فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا:

رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ أَهُلَ الْبَيْتِ (هِود: ٣٠)

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ (مريم: ١١)

"اور میں جہاں کہیں بھی ہوں گااس نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔"

بعض اسلاف نے اس کی پینفیر بیان کی ہے کہ میں جہال کہیں بھی ہوں گا بھلائی

گرتا کہ دوں گا اور بیہ بات مفہوم کا جزو ہے کیونکہ مبارک اس فخص کو کہتے ہیں جس میں

بہت می بھلائی موجود ہو اور وہ بھلائی دوسروں تک تعلیم ، اقد ار، نفیحت ، ارادہ (توقع

کرنا) اور اشحاد کے ذریعے خشل کی جاسکے اس صورت ٹیں انسان اس لئے مبارک ہوگا

کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات میں برکت رکھی ہے اور اسے ایسا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ

متبارک ہوگا کیونکہ ہر برکت اس کی راہ سے حاصل ہوتی ہے لہذا اس کا بندہ مبارک ہوگا

اور وہ شارک ہوگا۔

ارشاد باری تعالی ہے:

تَبِرُكُ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَلِيهُوا

(الفرقان: ١)

"برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان (قرآن مجید) نازل کیا تاکہ وہ بندہ تمام جہانوں کے لئے نذیر (ڈرانے والا) ہو

اے۔''

نیز ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (الملك: ١) \* دُرِكَ وَهُو بَرِ

شے پر قادر ہے۔''

آئندہ صفحات میں ہم اس موضوع پر دوبارہ گفتگو کریں گے۔

نی اکرم کے اسائے صفات

بہت سے حضرات نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی صلوٰۃ کی تغییر ''رحت'' کو نامیہ کہ کرمستر دکیا ہے کہ رحمت کا معنی طبیعت کی نری ہے اور میہ بات اللہ تعالیٰ سے حق میں محال ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے' دعا ما تکنے کا صدور'' محال ہے۔

یہ بات دو مخض کہرسکتا ہے جوجمی عقیدے کا پیروکار ہو کیونکہ میدر حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اٹکار کرنے کے مترادف ہوگا ہم بن صفوان کی بیادت تھی کہ وہ جب بھی جذام کے مریضوں کے پاس سے گزرتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اٹکار کے طور پر میہ کہتا کیا ارحم الراجمین ایہا کرسکتا ہے؟

رحمت کا انکار کرنے والوں کا بہ شبہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات کے متکرین کے نظریہ کے حکمہ بین کے نظریہ کے کوئکہ وہ بہ کہتے ہیں کہ ارادے کا مطلب کی نقع بخش چیز کے حصول کے لئے یا نقصان دہ چیز سے بیچنے کے لئے نقس کا حرکت کرنا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان عیوب سے پاک ہے۔ اس لئے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے جبکہ غضب کا مطلب کی سے عیوب سے پاک ہے۔ ان نقام لینے کے لئے خون کی گرد ٹی ہیں تیزی آجانا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ہے بھی پاک ہے۔ اس لئے اس کا کوئی غضب نہیں ہے۔ خوشیکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حیات، کلام اور دیگر اس لئے تاریک کا کہتائی ورجہ ہے کیونکہ انہوں نمان الفاظ سے وہ معنی مراد لئے جو تلوق کی خصوصیت ہیں اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کردی ہے گرائی اور نا تجھی کی انتہا ہے۔
کی ان الفاظ سے وہ معنی مراد لئے جو تلوق کی خصوصیت ہیں اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کردی ہے گرائی اور نا تجھی کی انتہا ہے۔

اصول بد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بنیادی خصوصیت کا اس کی ذات کے لئے اثبات نہیں کیا جاتا بلکے تخلوق کی طرف ان صفات کی نبیت اور تعلق کے اعتبار سے ان صفات کا اثبات کیا جاتا ہے اور بدبات مطے شدہ ہے کہ مخلوق کی مخصوص صفات کی خالق سے نفی

کرنے کی صورت میں اس بات کی فی لازم نہیں آئی کہ اس اصل صفت ہی کی اللہ کی ذات سے نو کر دی جائے۔ ای طرح اس صفت کی اصل کو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تخلوق کی خصوص کیفیات کو بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی جارہا ہے۔ بالکل ای طرح جیے اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی جارہا ہے۔ بالکل سے بھی اس تبیداور نقص کی فئی کرنے سے بدلازم نہیں آتا کہ تخلوق سے بھی اس تبیداور نقص کی فئی کردی گئی ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ کے لئے وجوب، قیدم اور کمال کے اثبات سے بدلازم نہیں آتا کہ ان صفات کو تخلوق کے لئے بھی ثابت کیا جا رہا ہے۔ ایک موت کا اطلاق خالق اور تخلوق کے لئے بھی ثابت کیا جا رہا ہے۔ ایک موت کا اطلاق خالق اور تخلوق کے حق بھی کیساں صفت کا حال نہیں ہوتا جیسے حیات اور علم ۔ بندے کی حیات کو آفات، بیاری، نیندا در موت لاتی ہوتے ہیں۔ ای طرح بند ہے کہ کو نسیان اور جہالت لاتی ہوئے ہیں جوعلم کی ضد ہیں اور یہ چز پروردگار کی جیات اور حیات کی بند ہے جارہ کے بارے بیں جال ہوگا۔ ای کی نظیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فی ہوگی کہ جو تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فئی ہوگی کہ جو تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فئی کر رحمت کی فئی ہوگی کہ جو تھی اس خوص سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فئی کر رحمت طبیعت کی نرمی کی تا باتھ ہے تو بیاس خصوص سے باری طرح آس کی ہی خطو کی خصوص کی خدوں کی میں جو سے اور اور فی فلوں کو کو تو کو کھوں کی حصوص سے باری طرح آس کی ہیر جو نہیں جو سے اور اور فی فلوں کی خصوص کیفیں جو کھوں کی خصوص کی خوات کو دور سے نہیں جو سے اور دی خوات کی خصوص کیفیں نہیں جو سے اور دی خوات کی خصوص کی خوات کو دور سے نہیں جو سے اور دی خوات کی خصوص کی خوات کو خوات کو خوات کو خوات کو خوات کی خصوص کی خوات کی خصوص کی خوات کو خوات کی خوات کو خوات کی خوات کو خوات کی خوات کو خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کو خوات کی خوات کی کے خوات کو خوات کی خوات کی خوات کو خوات کی خوات کی خوات کی خوات کو خوات کی خوات کی خوات کو خوات کو خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کو خوات کی خوات کی خوات کی خوات ک

اس غلط بہی کی بنیاد سی گمان ہے کہ وہ صفت خلوق کی مخصوص کیفیت ہیں مقید ہوتی ہے اور دوسری بنیادی غلطی ہے ہے کہ اس صفت کا اللہ تعالیٰ کے لئے اثبات اس قید سے ہمراہ ہوگا اور یہ دونوں گمان باطل بین کیونکہ جوصفت اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی جاتی ہے اس میں مخلوق کی کسی خصوصیت کی موجود گی کا گمان بھی تبییں کیا جا سکتا نہ تو تفظی طور پر اور نہ بنی معنوی اعتبار سے جو بھی شخص اس باطل خیال کی بدولت اللہ تعالیٰ کی کسی محفت کی نفی کرتا ہے اس جا ہے کہ دو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی نفی کرتا ہے اس جا ہے کہ دو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کی نفی کرد ہے کیونکہ ان میں سے برایک صفت کی نفی کرو سے مخلوق میں پائی جاتی ہے بلکہ اس سے تو بدلازم آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کرو سے کیونکہ ذات بول کر خلوق کی مخلف اقسام کی ذاتیں مرادلیا جاتا ہے۔

یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مشاہد نہیں ہو سکتی۔ نہ کورہ بالا باطل نظریات مصللہ فرقے کے عالی لوگوں نے پیش کئے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی صفات کی فی کرنے والا کوئی بھی فخص جب اپنا نظریہ پیش کرے گا تو اس مین نتاقص پایا جائے گا اور اس کا قول واضح طور پر باطل ہوگا۔

عقل منج کی کسوٹی پرصرف ای فخص کا نظریہ درست ثابت ہوگا جوانبیاء کرام کی لائی

ہوئی شریعت کی تکذیب نہیں کرتا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ موئی شریعت کی تکذیب نہیں کرتا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

مُبْعُنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُون و إلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ (السلات: ١٥١-١٠١) "الله كي ذات ال صفات سے پاك ب جن سے وہ (كفار) اسے موصوف كرتے بين مرالله كر تلقى بندے (ان كے عقائد درست بين)"

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ان صفات سے پاک قرار دیا ہے جو کھاراس سے موصوف کرتے ہیں تاہم اپنے خلص بندوں جواس کے رسول ہیں اور جوان کے پیروکار ہیں ان کے عقائد کو درست قرار دیا ہے جیسا کہ ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

صحت مَا يُورِدُ الْمُورِدُ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْمِيْنَ (الصافات:١٨٠-١٨٢)

''تہمارے پروردگار،ربّ العزت کی ذات ان کی بیان کردہ صفات ہے پاک اور مرسلین پرسلام نازل ہواور تمام تر تعریفیں اللہ کے لئے مخصوص ہیں جو تمام کا پیروگارہے''

اس آیت شی الله تعالی نے اپنی ذات کولوگوں کی بیان کردہ صفات سے پاک قرار دیا ہے اور ان مرسلین پرسلام بھیجا ہے جواللہ کی صفات ہر تقص اور عیب سے پاک سیجھتے ہیں اور پھر الله تعالیٰ نے اپنی حمد بیان کی ہے کیونکہ اس کی ذات کمال تمام صفات کمال سے متصف ہے جو حمد کی منافی ہے جو حمد کے منافی ہیں۔ اس طرح اس کی ذات ان تمام عیوب سے پاک ہے جو حمد کے منافی ہیں۔

# نبی اکرم مَنَافِیْمَ کے نام مبارک' محمر' کی تحقیق

یہ نبی اکرم تائی کامشہورترین نام ہے۔ (لفوی اعتبارے) بیا یک اسم ہے جو لفظ حمہ سے بولفظ حمہ سے بولفظ حمہ سے منوز ہے ۔ درحقیقت یہ ''حمہ کی گئ ہو کی گئی ہوئی ہے۔ حمد کی حقیقت یہی ہے ''اس کا وزن ہے۔ حمد کی حقیقت یہی ہے ''دسفعل'' اس کا وزن ہے۔ معظم محبب ، مسود اور مجل وغیرہ الفاظ ای وزن پر آتے ہیں کیونکہ یہ وزن کرتے ہیں کیونکہ یہ وزن کرتے ہیں کیونکہ یہ وزن کرتے ہیں کیونکہ یہ وزن

ً اگر ای وزن پر اسم فاعل کا صیغہ لایا جائے تو اس کامعنی ایک ہی فعل کا کیے بعد

دیگر ہے بکثر ت صدور ہو گا جیسے معلم ،منبم ،مبین ،مخلص ،مفرج وغیرہ ۔ .

اگراس وزن پراسم مفعول کا صیغه لایا جائے تو اس کامعنی میہ ہوگا کہ اس مفعول پروہ فعل کے بعد دیگرے واقع ہوتا چلا جار ہا ہے لیکن فعل کا میہ وقوع یا تو امر واقعہ میں واقع ہوگا یا اس ہے مراد فعل کے وقوع کا استحقاق ہوگا۔

پس لفظ ''محر'' کا مبطلب یہ ہوگا کہ وہ ذات جس کی بکشرت حمد بیان کی جاتی ہے یا جو کیے بعد دیگرے حمد کئے جانے کے مستق ہے۔

محرحرے ماخوذ ہے جیسے معلم علم سے ماخوذ ہے۔

(نی اکرم نیم اکسی نام مبارک کے طور پر) لفظ (میمون علم (لینی نام) بھی ہے اور اہم صفت بھی ہے گویا اس لفظ میں نی اکرم نیم ایک میں میں ووٹوں معانی جمع ہو گئے ہیں اگر چہ محض نام کے طور پر بید لفظ اور بھی بہت سے لوگوں کا نام ہے۔

الله تعالى كاساء،اس كى كتاب ك نام،اس ك في كاساء كالمي اصول بكسي

ل زبيدي سيدمحر مرتضى تائع العروس (17/1)

تمام نام' 'علم' 'ہوتے ہیں جوان معانی پر دلالت کرتے ہیں جن سے بیذوات موصوف ہوتی ہیں للبذا ان کی علمیت اور وصفیت کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہوگا تا ہم مخلوق کے اساء کا معاملہ اس سے مخلف ہے۔

اللہ تعالیٰ خالق ہے،مصور ہے،قہار ہے بیاساءان معانی پر ولالت کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔

ای طرح فرقان، کماب مین اور دیگراساء قرآن کے نام ہیں۔

نى اكرم نايم كالماء يس محر، احداور ما فى شامل بي-

#### نی اکرم کے اسائے صفات

حضرت جبير بن مطعم روايت كرتے بيں۔ ني اكرم كُلِيَّا نے ارشاد فرمايا ہے: ان لى اسماءً ' انا محمدٌ' و انا احمدُ' و انا الماحى الذى يمحوا الله بى الكفر

"میرے بہت سے نام میں میں محمد ہول، میں احمد ہول اور میں وہ ماتی (مزانے والا) ہول کرمیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفرکومنا دیتا ہے۔" لے

نی اکرم القائم نے اپنے ان اساء کا تذکرہ اس فضیلت کو ظاہر کرنے کے لئے کیا ہے جو اللہ تعالی نے صرف آپ کوعطا کی ہے اور یوں ان اساء کے معانی کی طرف بھی اشارہ کردیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا اور بیدالفاظ محض نام ہوتے جن کا کوئی معنی ومفہوم نہ ہوتا تو بیہ نبی اکرم تلقیق کی تعریف پر دلالت نہ کرتے ۔ ای لئے حضرت صان بن ثابت فرماتے ہیں۔

الله تعالیٰ کے تمام اسامے صفات کا بھی یجی عظم ہے لیعنی بیاللہ تعالیٰ کی تعریف کے لئے استعال ہوتے ہیں۔ اگر میر شف کے لئے استعال ہوتے جس کا کوئی معنی نہیں ہے تو بید ہرگز مزاح پر کے بناری الاعجاد شرحی من المجام المعنی "(489) مسلم بن المجام النظیم بن المجام المعنی "(489) مسلم بن المجام النظیم بن المجام المعنی "(2354) مسلم بن المجام النظیم بن المجام المعنی شخص (2354) مسلم بن المجام النظیم بن المجام المعنی بنا المجام المحام بنا المجام بنا المجا

دلالت ندكرت جكدالله تعالى في اسي تمام صفاتى نامول كود دحتى، قرار ديت موع فرمايا

وَلِلَّهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنِي فَادْعُوهُ بِهَا صُ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي ﴿ اَسْمَآنِهِ ﴿ صَيُحْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الاعراف:١٨٠)

اسهاقیه سیجترون ما حاموا بعملون (الاهران ۱۸۰۰) ''الفدتعالی کے حسین ترین نام میں۔انبی کے ذریعے اس کو پکار واوران لوگوں کوچھوڑ دوجواس کے اساء میں الحاد کرتے ہیں۔وہ بہت جلدا پنے عمال کا بدلہ لیں گے۔''

لہذا یہ الفاظ مجرد لفظ ہونے کی حیثیت سے حیلی نہیں ہیں بلکہ صفات کمال پر دلالت کے اعتبارے د حملی میں۔

#### ایک بدوی کا واقعه

آیک دیهاتی نے کس قاری صاحب کوید آیت پڑھتے ہوئے شا۔ وَالسَّسَارِقُ وَالسَّسَارِقَةُ فَاقِعَكُمُوۤ اَیْدِیَهُ لَمَا جَزَآءً ۖ بِسَمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ \* (العادة: ٣٨)

''چرری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ بیان دونوں کے کس کا بدلد ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزاہے۔'' اس کے بعد قاری صاحب نے پڑھا۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى يَخْتُ والأمهر بان مها

دیباتی بولا۔ بیاللہ کا کلام تیس ہے۔ قاری صاحب نے کہا کیاتم اللہ کے کلام کو جھلا رہے ہو؟ وہ بولائیس۔ میں تو یہ کہدرہا ہوں کہ بیآ خری الفاظ اللہ کے کلام کا حصد ٹیس ہو سے تاری صاحب نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا تو آئیس یاد آیا کہ آیت کے آخر میں

وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ \* "الله تعالى غالب اور حكمت والا ب-"

تو دیباتی بولا ابتم نے سیح پڑھا کیونکہ وہ غالب ہے تھم دے سکتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے اگر وہ بخشے والا مہر بان ہوتا تو ہاتھ کاشنے کا تھم شدویتا۔

ای لئے اگر رحت مے متعلق آیت کے افقام پروہ اسم فر کر کیا جائے جس میں عذاب کا معبوم پایاجاتا ہو یا اس کے برکس ہوتو کلام کانظم ختم ہوجائے گا اوراس میں تنافر آجائے گا۔

#### قرآن سات حروف يرنازل مواب

حضرت الى بن كعب كے حوالے سے سنن ملى بيدوايت منقول ہے۔
"قرآن كى قرأت سات طرح سے كى جا سكتى ہے اور ان ميں سے ہرا يك
شافى وكافى ہے۔اگر سميعًا عليمًا كى جگه عزيزةً و حكيمًا " برا هدا اور اور منانى ميں فساد لازم نہيں آئے گا) تاوقتيكہ عذاب كى آيت كو رحمت بريا
رحمت كى آيت كو عذاب برخم ندكيا جائے۔" ل

اگریداساءمحض''علم''ہوتے جن کے کوئی معنی نہ ہوتے تو ان میں ہے کسی بھی اسم کے ذریعے آیت ختم کرنے ہے کوئی فرق نہ پڑتا۔

ای طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اساء کے ذریعے اپنے کلام اور افعال کی علت بیان کی ہےاگران اساء کے کوئی معنی نہ ہوتے تو بیعلت بیان کرنا درست نہ ہوتا۔

جيسے ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (نوح: ١٠)

''اپنے پروردگارے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔'' نیز ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے۔

لِللَّذِيْنَ يُوْلُوْنَ مِنْ يَسَالَيْهِمْ تَرَبَّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُمٍ عَ فَإِنْ فَآءُ وَا فَإِنَّ اللَّهَ عَفَوْدٌ دَحِيْمٌ وَ وَلِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (التر ٢٢٥-٢٢٥) " فَقُودٌ دَحِيْمٌ وَ فَإِدْ ماه تَك انظار كر سَحَةً بِين وه فِإد ماه تك انظار كر سَحَةً بِين وه فِإد ماه تك انظار كر سَحَةً بِين واللهِ مَربان به اوراكر وه طلاق معدر كريس توالله تعالى سَنْهُ والا اور جائي والا بهد "

یدی کوراضی کرنے اور اس کے ساتھ جملائی کرنے کے لئے رجو کے سکم مے متعلق آیت کو اس بات پرختم کیا گیا کہ اللہ تعالی غفور ورجیم ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو وہ اپنی بخشش اور رحمت کے ذریعے اس پر اپنا فضل کرتا ہے کیونکہ جزاء کا تعلق عمل کی جنس سے ہوتا ہے اس لئے جس طرح اس نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کیا ای طرح اللہ تعالی اپنی بخشش اور رحمت کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے جیکہ طلاق سے متعلق آیت کو

ل الإداؤة سليمان بن العدف" أسنن" (1477) أحر الإعبد الله احمد بن عمر بن خبل" ألمسد" (124/5)

اس بات پرختم کیا کہ اللہ تعالیٰ سیج علیم ہے کیونکہ اگر طلاق نفظی ہوگی تو اسے سنا جا سکتا ہے اور اگر معنوی ہوگی تو اسے سمجھا جا سکتا ہے اس لئے کلام کے آخریس لفظ سیج وعلیم استعال کیا گیا۔

# قرآن كااسلو<u>ب بيان</u>

ارشاد بارى تعالى ہے:

وَلَا جُسَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعُرُوفًا \* وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ البِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِشِبُ اَجَلَهُ \* وَاعْلَمُو ٓ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ \* وَاعْلَمُو ٓ اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيْمٌ (ابرة: ٢٢٥)

'' تم جوعورتوں کو زکاح کا پیغام سیجتے ہویا دل میں اس کا ارادہ کرتے ہوا س میں تہارے لئے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی اس بات سے واقف ہے کہ تم عنقریب ان عورتوں سے اس بات کا ذکر کرو گے لیکن تم ان سے صراحنا نکاح کا ذکر مذکر نا بلکہ مناسب انداز میں بات کرنا اور اس وقت تک عقد نکاح کا ارادہ نہ کرنا جب تک ان کی عدت پوری ہنہ ہو جائے سے بات جان لو کہ اللہ تعالی تہارے خیالات سے واقف ہے۔ اس سے بچواور سے بھی جان لو کہ اللہ تعالی اللہ تعالی بھٹے والا (اور) برد بارہے۔'

جب اللہ تعالیٰ نے اشارتا پیغام نکاح کا ذکر کیا لینی نکاح کا پیغام تیجینے والا اگر (بیوہ)
عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اس انداز بیس پیغام دینا چاہیے جس بیس اشارتا
خواہش نکاح کا ذکر موجود ہو۔ اس خواہش اور اشارتا پیغام رسانی کے بارے بیس فرمایا کہ سے
مزاہ نہیں ہے تاہم خفیہ وعدے کی فعی کی گئے ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد
نکاح ہے لیمنی تم صراحثا شادی کی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے البتہ کنایۂ ایسا کر سکتے ہواور
کی تو لمعروف ہے۔ (جس کا آیت بیس تذکرہ موجود ہے) بعض مفسرین کے نزدیک اس
سے مراد عدت کے دوران خفیہ طور پر نکاح کرنا ہے اور جب عدت گزر جائے تو نکاح کا
اعلان کردیا جائے آیت کے اگلے یہ افغاظ اس مقبوم پردالت کرتے ہیں۔

وَلَا تَمْوِمُواْ عُقْدَةَ اللِّيكَاحِ حَتَّى يَهْلُغَ الْكِحْبُ أَجَلَهُ \* والقرة: ٢٣٥) " تم إس وقت تك عقد ذكاح كا پنته اراده نه كروجب تك عدت نه كر رجاسك "

جو حضرات پہلے قول کو ترقیح دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کداس آیت میں اشار تا پیغام نکاح ہیں بھنے کے گناہ ہونے کی ٹی کی گئی ہے جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ ایسا کرنا مباح ہے اور صراحنا پیغام نکاح بیں بھیج کو ترام قرار دیا گیا ہے نیز عدت کھل ہونے سے پہلے نکاح منعقد کرنے کو بھی ترام قرار دیا گیا ہے اگر خفیہ وعدے سے مراد خفیہ نکاح کرنا ہوتا تو اس سے تکرار لازم آئے گی۔ (جو درست تہیں ہے)

پھراس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا:

وَاعْلَمُو ٓ ا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي النَّفُسِكُمُ فَاحْلَرُونَهُ عَ (القرة: ٢٣٥) "يه بات جان اوكدالله تعالى تهارك خيالات سه واقف به پستم اس سه يعو"

لینی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جوحدودمقرر کی ہیں ان کی خلاف ورزی ہے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام ہاتوں ہے آگاہ ہے جوتم چھپاتے ہواور جس کاتم اظہار کرتے ہو۔

پھراللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَاعْلُمُو ٓ ا أَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ (البقرة: ٢٣٥)

'' بیر بات جان لوک بے شک الله تعالیٰ بخشے والا (اور) بردبار ہے۔''

یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی بخشش اور حکم نہ ہوتے تو تم شدید تکلیف کا شکار ہوجاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے بخو بی واقف ہے۔ وہ تمہارے خیالات اور انٹمال کو جانتا ہے لہٰذا اگر تم کسی ایسے عمل کا ارتکاب کرلوجس سے اس نے تمہیں منع کیا ہے تو تو بہ واستعفار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوجاتا۔ بے شک وہ بخشے والا ہے (اور) درگرز کرنے ولا ہے۔

قرآن کا اسلوب یمی ہے کہ امید اور خوف دونوں سے متعلق اساء کو ایک ہی مقام پر

ذکر کردیتا ہے جیسے ارشاد باری تعالی ہے:

اِعْلَمُوْ اَ أَنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (المائدة: ٩٨) "نيه بات جان لوب شك الله تعالى شديد عذاب دين والا ب اورب شك الله تعالى بخشے والا (اور) رُم كرنے والا ب "

(قرآن کہا ہے) الل جنت کمیں گے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَفَفُورٌ شَكُورُ (١٣٠/١١)

"متام ترتعر لفي اس الله كے لئے بيں جس نے ہم سے مزن كو دور كر ديا ہے بے شک جارا پروردگار بخشے والا اورشکر قبول کرنے والا ہے۔" لینی جب اہل جنت مید میکیس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گنا ہوں کو بخش کر اور ان کی نکیوں کو قبول کر کے انہیں بیوزت ومقام عطا کیا ہے تو اس وقت بیر کہیں گے۔ "ب شك جارا يرورد كار بخشف والا اور شكر قبول كرنے والا ہے-"

ان الفاظ میں علت بھی بیان کر دی گئ ہے لیتی اس کی بھشش اور شکر قبول کرنے کے تحت ہم جنت میں ہنچے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہے اور ہماری نیکیوں کو

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَامَنْتُمْ \* وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

· 'اگرتم شکر کردگے اور ایمان لاؤ کے تو اللہ تعالی تمہیں عذاب نہیں دیے گاہے شک اللہ تعالیٰ شکر قبول کرنے والا (اور) جاننے والا ہے۔'

یعنی بیان کے شکر کا بدلہ ہے یعنی اگرتم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو مے تو وہ تہمارے شكر كو تبول كرے گا اور وہ تمبارے شكر سے واقف ہے۔اس سے بيربات مخفى نميس ہے كمكون

اس کاشکر کرتا ہے اور کون شکر نہیں کرتا ہے۔

قرآن میں اس طرح کی بہت مثالیں وجود ہیں البذا مقصد صرف آپ کوخیروار کرنا ہے۔ای طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اساء کے ذریعے اپنی تو حیداورشرک کی فنی پراستدلال کیا ہے اگر ان اساء کا کوئی معنی نہ ہوتا تو بیاس بات پر دلالت نہ کرتے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نے چھڑے کی ہوجا کرنے والوں کو نخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ (قرآن نے ان کے بدالفاظفل کے بیں)

"اے میری قوم! تم آز مائش کا شکار ہو گئے ہوبے شک تمہارا پروردگار رحمان

ای طرح الله تعالی ارشاد قرما تا ہے:

إِنَّمَاۤ إِللَّهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي ٓ لَآ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّا هُوَ ۖ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (عه: ١٨)

''بے شک تمہارامعبود وہ اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود ٹیس ہے۔اس کاعلم ہر شے پر محیط ہے۔''

نیز ارشادِ باری تعالی ہے:

وَالْهُكُمُ إِلَّهٌ وَّاحِدٌ جَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (القرة: ١٦٣)

"اور تہارا معبود ایک بی ہے اس کے سواکوئی اور معبود نہیں ہے وہ رحمان اور رحیم

سورۂ حشر کے آخر میں ارشادِ باری تعالی ہے۔

هُوَ اللّٰهُ الَّذِى آلَا اللّٰهَ اللّٰهِ اللَّهُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمَيْكُ الْفُدُّوسُ السَّلاَمُ السَّلاَمُ اللهُ عَمَّا يُشُوِكُونَ الْمُؤَمِنُ النَّهِ عَمَّا يُشُوكُونَ الْمُؤَمِنُ النَّهِ عَمَّا يُشُوكُونَ ٥ (العندو:٢٢-٢٢)

"الله كى ذات وه ب كداس كے علاوه كوئى دوسرامعبودتييں ہے۔ (وه) غيب اورشہادت كا جائے والا ہے۔ الله وه ہ جس اورشم كرنے والا ہے۔ الله وه ہ جس كے سواكوئى معبودتيس ہے۔ وه بادشاه ہے ياك ہے، سلامتى عطاكر نے والا ہے، الله بان حين الا ہے، تگہبان ہے، غالب ہے، زبروست ہے، كبريائى كا ماكك ہے۔ اللہ كا ذات اس شرك ہے ياك ہے جوده كرتے ہيں۔ "

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے ان اسائے حتیٰ کا تذکرہ کیا ہے جن ہے اس کی توجید ثابت ہوتی ہے اور کی کو اس کا شرک تھمرانے کی نفی ہوتی ہے اور پھر اپنی ذات کے مشرکین کے شرک ہے پاک ہونے کا ذکر کیا ہے۔

قرآن میںغور وفکر کی دعوت

جوخف اس اعتبار سے قرآن میں غورہ فکر کرے گا وہ علم کے باغات کی سیر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اے ہراس خفس سے محفوظ رکھے گا جواللہ تعالیٰ کی کتاب سے روگر داں ہوں۔ ایسا خفس قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا اگر ہماری اس کتاب میں صرف یمی ایک فصل ہوتی تو ذوق اور معرفت رکھنے والوں کے لئے یمی کافی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صحح بات کی تو فیق عطا کرنے والا ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے اسے اساء کو مختلف ظروف اور ظروف جاراور دیگر

کلمات عاملہ کامعمول بنایا ہے۔اگر بیمض نام ہوتے تو ایبا کرنا درست نہ ہوتا۔ جیے ارشاد باری تعالی ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٥(العجرات ١٧٠) "الله تعالى مرشے كاعلم ركھنے والا ہے-" وَ اللهُ عَلِيمٌ بِالظُّلِمِينَ ٥ (الجمعة : ٤) ''الله تعالیٰ ظالموں ہے واقف ہے۔'' فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ٥ (آل عمران ٢٣٠) ''بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کوجانتا ہے۔'' وَكَانَ بِالْمُولِمِنِينَ رَحِيمًا ٥ (الاحزاب ٢٣٠) ''اوروہ (لیمنی اللہ تعالی) اہل ائمان کے لئے رحیم ہے۔'' إِنَّهُ بِهِمْ رَءُ وَفَّ رَّحِيْمٌ ٥ (التوبة:١١١) " بے شک وہ ان کے لئے مہر پان اور رجیم ہے۔" وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥(آل عمران ١٨٩) ''اورالله برشے پر قادر ہے۔'' وَ اللهُ مُحِيطٌ بِالْكَفِرِينَ ٥ (البقرة: ١٩) ''اورالله تعالی کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔'' وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيمًا ٥ (النساء:٣٩) ''اورالله تعالى ان سے واقف ہے۔'' وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقُتَلِوًّا ٥(الكهف:٥٦) "اورالله تعالی برشے پر قدرت رکھتا ہے۔" إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ٥ (مود :١١١) " بے شک دوان کے اٹمال سے باخبر ہے۔" وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ (العجرات:١٨) "اورالله تعالی تهارے اعمال کود مکھ رہاہے۔" وَإِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ٥(الشورى:٢١)

"بے شک وہ اپنے بندول سے باخر ب (اور انہیں) دیکھر ہاہے۔" اس کی نظائر بے شاریں۔

ای طرح جولوگ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمال کا اٹکار کرتے ہیں ان کی تر دید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے اساء کودلیل بنایا ہے۔ جیسے ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

أَلاَ يَعْلُمُ مَنُ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيْرُ (العلك:١٣)

'' کیا وہ نمیں جانتے کہ خالق کون ہے؟ ُ (وہ اللہ تعالیٰ ہے) اور وہ (لطف کرنے والا اور) ہاخرہے۔''

ان اساء میں غورو فکر کرنے والے اہل علم میں اس بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ کیا یہ اساء میں غورو فکر کرنے والے اہل علم میں اس بارے میں اختلاف ہیں لینی ہرا یک اسم جس معنی پر دوسرا اسم دلالت کرتا ہے جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس معنی ہے کتلف ہوتا ہے جس پر دوسرا اسم دلالت کرتا ہے یا پھر بیا اساء میں ادف ہیں کیونکہ بیر سب ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں اور ان اساء میں مدلوں میں کوئی تعدد موجود نہیں ہے۔ مترادفات میں ایسا ہی ہوتا ہے اور ان اساء میں اختلاف صرف فظلی ہے۔

تحقیقی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ الفاظ متراوف میں اور اگر اللہ تعالی کی صفات کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو یہ اساء ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

ہراسم صفت، اس مخصوص صفت کے حوالے سے ذات باری پر دلالت مطابق کے اعتبار سے دلالت تصمنی کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

## فصل

جب میہ بات ثابت ہوگئی کہ نبی اکرم ٹائٹا کا میانام اس لئے رکھا گیا کوئکہ آپ اس صفت سے موصوف ہیں جواس کے معنی میں پائی جاتی ہے لیعنی'' حمر'' آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ میں محمود ہیں۔ فرشتوں کے نزد کیے بھی محمود ہیں۔ تمام انبیاء ومرسلین کے نزد کیے بھی محمود ہیں اور تمام اہل زمین کے نزد کیے بھی محمود ہیں اگر چہ بعض اہل زمین ( آپ کی نبوت ) کا اٹکار

کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو کی بھی عقل مند
کے نزدیک قابل تعریف ہوتی ہیں۔ اگر چہ کوئی شخص اپنی جہالت، عنادیا ہے دھری کے
باعث نمی اکرم تابیخ کے ان صفات ہے متصف ہونے کا انکار کر لے لیکن اگروہ آپ کی ان
صفات ہے واقف ہوجائے تو ضرور آپ کی تعریف کرے گا کیونکہ اس لئے کہ وہ ای ذات
کی تعریف کرے گا جس میں میصفات پائی جاتی ہیں تو بھی ورحقیقت وہ آپ ہی کی تعریف کرے گا۔
اکرم تابیخ میں میصفات پائی جاتی ہیں تو بھی ورحقیقت وہ آپ ہی کی تعریف کرے گا۔
حشر کے دن شمالی صطفیٰ

کونکہ نی اگرم تلیج میں جو خوبیال پائی جاتی ہیں وہ کی اور ہیں موجوو نہیں ہیں۔ آپ
کا نام مبارک محمد اور احمد ہے اور آپ کی امت تماد ہے۔ آپ کے امتی آسائش اور تھی ہیں
اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ نی اکرم تلیج اور آپ کی امت کی دعاؤں کا آغاز حمد ہے ہوتا
ہے۔ نی اگرم تلیج کے خطبے کا آغاز حمد کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کی تماب کا آغاز حمد کے
ذریعے ہوتا ہے۔ لوح محفوظ میں بیدای طرح تحریث ہے۔ آپ کے خلفاء اور صحابہ کرام قرآن
میں جید کے آغاز میں سب سے پہلے حمد لکھتے ہیں۔ قیامت کے دن نی اگرم تلیج کے وست
اقد میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی اس وقت آپ ان الفاظ میں اپنے بعدہ
ریز ہوں کے اور آپ کوشفاعت کی اجازت دی جائے گی اس وقت آپ ان الفاظ میں اپنے
پروردگار کی حمد بیان کریں گے جو اس وقت آپ کی طرف القاء کئے جائیں گے۔ آپ اس
مزام محمود پر فائز ہوں گے جس پرا گئے پچھلے سب لوگ رشک کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسْى أَنْ يَبَعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

"رات کے پکھ مصے میں تبجد روحو برتبارے لئے نفل ہے۔ عقریب تمہارا بروردگار تبہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔"

پرورد کار جی مفام مورد کرد کو کو کر سے بعد جو خص مقام محمود کے محق و مفہوم سے واقف ہونا چاہے اسے چاہئے کہ اسلاف امت لینی صحابہ کرام اور تابعین نے اس آیت کی جو تغییر بیان کی ہے اس کا مطالعہ کرے جیسے ابن ابی حاظم، ابن حربر، عبد بن حمید اور دیگر حضرات کی نقامیر۔

جب نی اکرم نائیل مقامِ محود پر فائز ہوں گے تو اس وقت تمام اہل محشر آپ کی حمہ (تعریف) بیان کریں گے۔ان میں مسلمان، کفار،ا گلے، پچھلے سب لوگ شامل ہوں گے۔ آ م<u>ر</u> مصطفیٰ کی بہاری<u>ں</u>

نی اکرم نظیم محود ( قابل تعریف ) میں کونکه آپ نے زمین کو بدایت ، ایمان ، نافع علم اورصال عمل سے بھر دیا ہے۔اس ہدایت کے ذریعے آپ نے ذہنوں کو کھول دیا ہے اور ابل زمین سے ظلمت دور کردی ہے۔آپ نے اہل زمین کوشیطان کی غلامی،شرک، کفراور جہالت سے بچالیا ہے۔ یہاں تک کرآپ کے بیروکار دنیا اور آخرت میں عزت و ہزرگی کے مستحق قرار پائے۔ آپ کی رسالت اہل زمین کی تمام ضروریات کے لئے کافی ہے۔ اہل زمین پہلے بول کی عبادت کرتے تھے، صلیب کی پوجا کرتے تھے، آگ کواپنا خدا مانے تھے، خود کوستاروں کا بندہ سمجھتے تھے۔ بیغضب کے مستحق قراریا چکے تھے بیے جیران تھے اوریپنہیں جائے تھے کہ کون سے پروردگار کی عبادت کریں اور کیوں اس کی عبادت کریں۔لوگ ایک دومرے پرظلم کرتے تھے جو چیز اچھ لگتی اے ہتھیا لیتے جو مخص مخالفت کرتا اس ہے جنگ و جدل كرتے \_ روئ زين كا كوئي حصه نور رسالت سے روثن نيس تفاراس وقت جب الله تعالی نے اہل زمین کی طرف نظر کی اور عرب وعجم کوغضب کا شکار دیکھاان میں سے چندایک دیں می کے آثار پر کار بند تھے۔اس وقت الله تعالى نے اسینے بندول اور روئے زمین پر نی اكرم الله كا ذات كي ذريع الى رحمت كى بارش نازل كى - آپ كے ذريع تاريكيوں كو ختم كيا يطوق كر اعتقادى اعتبارے ) مرجانے كے بعدات زنده كيا يكراى سے نجات دلا کر آئیں مدایت دی۔ جہالت سے نکال کر آئیں علم عطا کیا۔ ان کی قلت کو کثرت میں بدلا۔ بی اکرم ﷺ کے دیلے ہے انہیں ذلت کے بعد عزت عطا کی فقر کے بعد کشادگی عطا کی۔ وہ اند ھے تتے انہیں بینا کی عطا کی۔ وہ بہرے تتے انہیں ساعت عطا کی اور ان کے دل غفلت كاشكار تھے انبيں غفلت سے نجات عطاكى تو لوگول نے اپنے بروردگاركى معرفت حاصل کی جہاں تک معرفت کا حصول ان کے لئے ممکن تھا۔ نبی اکرم تالیم نے معرفت البید کی تعلیم کا آغاز کیا اے دہرایا۔اللہ تعالیٰ کے اساء صفات ،افعال اورا دکام کو بھی مختصرا نداز میں اور مجھ تفصیل کے ہمراہ بیان کیا۔ بیبال تک کہ اللہ تعالی کی معرفت اس کے مومن بندوں کے قلوب میں روشن ہوگئی اور شک وشیے کے بادل یوں چھٹ گئے جیسے چودھویں رات میں

ب ند کے سامنے سے باول ہن جائیں۔ (تو ہر طرف روثنی ہو جاتی ہے) آپ نے اس معرفت مصتعلق کوئی ضروری بات ترک نبیس کی ند پہلے ند بعد میں بلکہ آپ کی تعلیمات آب کی امت کے افراد کے لئے کافی وشافی ہیں اور ان تعلیمات نے امت کوان مساکل میں کسی بھی شخص کی رہنمائی ہے بے نیاز کردیا ہے۔ (ارشادیاری تعالیٰ ہے)

اَوَ لَهُ يَكُفِهِهُ مَا أَنَّا آنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يُتُلَى عَلَيْهِمْ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَرَحْمَةً وَّذِكُرى لِقَوْم يُّؤْمِنُونَ (عكوت: ٥١)

''کیان کے لئے بیکافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پروہ کتاب نازل کی ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے۔ بے شک اس میں اس قوم کے لئے رحمت اور نفیحت ہے جوایمان لائی ہے۔''

امام ابوداؤدا بی مراسل میں بدردایت نقل کرتے ہیں کہ بی اکرم نظام نے اینے کی محانی کے ہاتھ میں تورات کا ایک گڑاد کھے کرارشادفر مایا۔

كفي بقوم ضلالة ان يتبعوا كتاباً غير كتابهم الذي انزل على غير

''کی بھی قوم کے گراہ ہونے کے گئے اتناہی کافی ہے کدوہ اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی بجائے کسی الی کتاب کی بیروی کرے جو کسی دوسرے

نى پر نازل ہوئى ہو۔''. ب

الله تعالى في اس بات كى تقديق كرتے موئے بيآيت نازل كى: أَوَ لَمْ يَكُفِهِهِمْ آنَا آنْزَكَا عَلَيْكَ الْكِتلَبِ يُعْلَى عَلَيْهِمْ "إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَرَّحْمَةً وَّ ذِكْرَى لِقَوْم يُّوْمِنُونَ (عكوت ١٥)

'' کیاان کے لئے کافی نئیں ہے کہ ہم نے ان پروہ کتاب نازل کی ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے بے شک اس میں اس قوم کے لئے رحمت

اور نفیحت ہے جوایمان لاتی ہے۔''

یہ حال اس شخص کا ہے جو نبی اکرم ٹائیڑا کے علاوہ کمی اور نبی پر نازل ہونے والی کتاب ک پیروی کرتا ہے تو اس مخص کے لئے وعید متنی شدید ہوگی جو کس اور مفکر یا فلسفی کی پیروی ل ابودا و دمراسل (454) داري ابرهم عبدالله بن عبدالرحن "السنن" (495) سيوطئ الدرامنو ر(51)

شروع کردے اور اس کے کلام کوالند اور اس کے رسول کے کلام سے مقدم رکھے۔ اسو ہ حسنہ کامل ترین ہے

نی اکرم ترجی نے لوگوں کو وہ راستہ بتایا جوانییں ان کے پروردگار، اس کی رضامندی اور جنت تک پہنچا سکتا ہے البذا کوئی ایس نیٹی ٹیس ہے جس کا آپ نے تھم شدیا ہواور کوئی الیا برا کام نییں ہے جس ہے آپ نے منع ندکیا ہوجیسا کہ خود نی اکرم ترکیج نے ارشاد فرمایا ہے: میا ترکت من شیء یقر بکیم المی المجنة الا وقد امر تکیم به ولا من

شيء يقر بكم الى النار الا وقد نهيتكم عنه

' میں نے کوئی اسی بات نہیں چھوڑی جو تھہیں جنت کے قریب کر سکتی ہوالی ہر بات کا میں نے تمہیں تھم دے دیا ہے اور الی کوئی بات نہیں چھوڑی جو تمہیں جہتم کے قریب کر سکتی ہواور ایسی ہر بات سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے۔'' یا

حضرت ابوذ رغفاری فرماتے ہیں۔ نبی اکرم ٹائٹا نے وصال سے پہلے (ہمیں ہر چیز کے بارے میں) بتا دیا پیہاں تک کہ آسان میں پر کھول کر اڑنے والے پرندے کے بارے میں بھی ہمیں تعلیم وے دی گئی۔ ع

نی اگرم طیجائے نے لوگوں کو واضح طور پر بتایا کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوگا؟ آپ نے اس بات کی خوب چھی طرح سے وضاحت کی اور اس بارے میں کوئی ایسا بہلونہیں چھوڑا جو بندوں کے لئے نفع بخش ہواور انہیں ان کے پروردگار کے قریب کر سے آپ نے بر مشکل کی تشریح کی اور اسے واضح طور پر بیان کر دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے (لوگوں کے) دلوں کو گمراہی کے بعد ہدایت نصیب کی اور بیاری کے بعد شفا نصیب کی اور جہالت کے بعد (علم کی) بارش نصیب کی تو کون ساخت نبی اگرم میڈیا کے سے زیادہ جمد کا مستحق قرار پاسکتا ہے کہ امت کی طرف سے اے بہترین جزادی جائے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ (الانباء:١٠٧)

''اورہم نے مہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجاہے۔''

ل طبرانی ٔ سلیمان بن احد اُنتجم الکبیر (1647) یشمی مجمع الزوائد (8/263-264)

ع احمرالاعبدالقداحمه بن محمر بن عنبل المستد" (162/5) بزار كشف الاستار (147) بيثى (مجمع الزوائد (263/8)

صحیح قول بی ہے کہ اس آیت کے علم میں عموم پایا جاتا ہے۔ اس اعتبارے اس آیت کی دوتغیریں ہول گی۔

# اَ لُعَالَمِیْنَ کی تَضیر

پہلی تقییر ہیہ ہے کہ لفظ عالمین عام ہے اور ہرایک کوآپ کی رسالت کے ذریعے نفع حاصل ہوا ہے۔ آپ کے پیروکاراس رسالت (پرایمان لانے) کی وجہ ہے دنیا اور آخرت میں عزت و ہزرگی کے متحق قرار پائے اور آپ ہے جنگ وجدال کرنے والے آپ کے علی عن اور آپ ہے جنگ وجدال کرنے والے آپ کے کن ذندگی ہے زیادہ بہتر ہے کیونکداگر وہ اور زندہ رہتے (تو ان کے تفر، نافر مانی اور ظلم کی وجہ کی زندگی ہے زیادہ بہتر ہے کیونکداگر وہ اور زندہ درہتے (تو ان کے تفر، نافر مانی اور ظلم کی وجہ ہے) آخرے میں ان کے عذاب میں مزید شدت ہوتی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نویب میں برخی تکھی گئی ہے۔ لبندا تفر کی حالت میں طویل عمر بسر کرنے کی بدنست ان کے حق میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ جلدی مرجا نمیں۔ جن گفار نے آپ کے ساتھ ملک کا معاہدہ کیا وہ دنیا میں آپ کے زیر سابیداور آپ کی ذمہ واری میں امن و امان سے رہتے رہے۔ کیا وہ دنیا میں آپ کے بدولت بیر جانجونا فیس کی بذہبت کم شدید ہے۔

۔ جہاں تک منافقین کاتعلق ہے تو ظاہری ایمان کی بدولت ان کی جانیں ،اموال اور اہل خانہ محفوظ رہے۔ان پرمیراث وغیرہ میں مسلمانوں کے سے ظاہری احکام جاری ہوئے۔

دور دراز کے علاقول میں بسنے والی اقوام کوآپ کی رحمت یول نصیب ہوئی کرآپ کی رسالت کی برکت سے اللہ تعالی نے تمام الل زمین سنے عام عذاب ہٹالیا ..... یول روئے زمین بر بسنے والے سب لوگول کوآپ کی رسالت سے نفع حاصل ہوا۔

دوسری صورت میہ ہے کہ آپ ہرایک کے لئے رحت میں لیکن اہل ایمان نے اس رحت کو قبول کر لیا اور اس رحت کی وجہ ہے انہوں نے دنیا اور آخرت میں نفع حاصل کیا۔ ۔۔۔۔۔ کفار نے اس رحت کو اختیار نہ کیا لیکن اس سے مید لازم نہیں آتا کہ آپ ان کے لئے رحت نہیں میں بلکہ انہوں نے تو اس رحت کو قبول ہی نہیں کیا۔ اس کی مثال بول وی جاسکی ہے جیسے میر کہا جائے کہ اس مرض کی دوا ہے ہا۔ اگر کوئی مریض اس دوا کو استعمال نہیں کرتا تو اس سے بدلازم نہیں آتا کہ دواس مرض کی دوانیس ہے۔

## تورات میں نبی اکرم کا ذکر مبارک

الشرت الى نے بى اكرم الله الى جو جو عظیم اظلاق اور ابہتر ين صفات عطاكى بين ان كى وجہ الشرت الى نے بى اكرم الله الى جاتى ہے جو شخص آپ كا فلاق بين فوركر كا وہ الى بات سے بخو لى واقف بوجائے كا كہ سارى تكون كے مقالے بين آپ كے اظلاق سب الى بات سے بخو لى واقف بوجائے كا كہ سارى تكون كے مقالے بين اخلاق كے مالك بين - سب نے زيادہ بہتر بين اخلاق كے مالك بين - سب سے زيادہ بحر المانت وار بين سب سے زيادہ وحر ولى كى مدوكر نے والے بين - سب سے زيادہ وحر ولى كى مدوكر نے والے بين - سب سے زيادہ كى برو بارى بى كى دوجہ كار آپ سب سے زيادہ وحر ولى كى مدوكر نے والے بين - سب سے زيادہ وحر والى بين معروث عبد الله بن كى اور بين كى اور سے خوالے سے معاف كرنے والے اور بين بين قوال ہے ہے ماتھ معمد عبدى ورسولى، سميته المعنوك السينة السينة اولى غليظ ، محمد عبدى ورسولى، سميته المعنوك السينة السينة اولى يعفوا الله ولا صخاب ، بالأسواق ولا يجزى بالسينة السينة السينة ولكن يعفوا ويغفر وائن اقبه حتى اقبم به الملة العوجاء ، وافتح به اعينا عميًا ويغفر وائد الله الا الله ا

" محجہ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے ان کا نام متوکل رکھا ہے۔ وہ
برے اخلاق کے مالک نہیں ہیں نہ بی سخت دل ہیں بازاروں میں بلند آواز
ہے جھٹرا کرنے والے نہیں ہیں نہ بی وہ برائی کا بدلہ برائی ہے دیتے ہیں بلکہ
وہ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ میں اس وقت تک ان کی روح
قبض نہیں کروں گا جب تک ان کے ڈریعے بھٹکی ہوئی قوم کوسیدھا نہ کر دول۔
اندھوں کو بینائی نہ دے دول، مہروں کو ساعت نہ دے دول اور (گرابی ک)
پردے میں چھیے ہوئے دلول کو (ایمان کی روثنی نہ دے دول) یہاں تک کہ وہ
پارافیس کہ اللہ کے سواکوئی معہود نہیں ہے۔" یا

نى اكرم تلي كالوق ميسب يزياده رحم دل اور كلوق ك لئ سب يزيده

ل بخارى البوعيد الشرحية بن المنعيل" الجامع الشحح " (4838) اللاوب المفرد (247,246) احمد الوعب سد مد بن محد بن طبل المسند" (1742)

مہربان ہیں۔ وین اور دنیاوی دور میں آپ نے سب سے زیادہ مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے۔
آپ سب سے زیادہ فضیح ہیں۔ مختصر اور جامع الفاظ میں بہترین گفتگوسب سے آئیدہ ت کرتے ہیں۔ صبر کے موقع پرسب سے زیادہ مبر کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ سیچ ہیں۔ عبد اور ذمہ پورا کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ بھلائی کا بدلہ مزید بھلائی کے ہمراہ و سیت ہیں۔ سب سے زیادہ متواقع ہیں۔ سب سے زیادہ ایٹار کرنے والے ہیں۔ اسی اصی ب کی حمایت اور ان کے دفاع کے حوالے سے سب سے زیادہ شدید ہیں۔ اللہ تعالی کے ادکام کی فر بانبرواری میں ساری مخلوق سے آگے ہیں اور ممنوع کا موں میں بازر ہے میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ صلد رحی میں سب سے آگے ہیں۔ آپ ہی کی ذات شاعر کے اس شعر کی سب سے زیادہ حقد ارہے۔

بردٌ على الأدنى ومرحمة وعلى الأعادى مارِنٌ جلدُ

حضرت على كابيان

حضرت علی فرماتے ہیں:

كان رسولُ الله عَنْيَهُ اجود الساشُ صدرًا وأصدق الناس لهجة ' والسنهم عريكةً 'واكرمهم عشرة' من رآه بديهةً هابه ومن خالطه معرفةً احبه ' يقول ناعته : لم أرقبله 'ولا بعده مثله عَنْيُمُ

حضرت علی کا پہ کہنا کہ سینے کے حوالے ہے آپ سب سے زیادہ تی تھے اس کا مطلب مصطلب سے زیادہ تی تھے اس کا مطلب سے کہ آپ کا سینہ مبارک نیکل اور خیر کی کثرت ہے بھرا ہوا تھا۔ بھلائی آپ کی ذات سے پھوٹی تھی۔ آپ تمام بہترین اخلاق اور بھلائیوں کے مالک تھے جیسا کہ کسی عالم کا قول ہے۔

ا ترندن الإملين حمر بن ميسن" الجامع السيح ""سنن (3638) "ثال المحديد (7)

ليس في الدنيا كلها محل كان اكثر خيرًا من صدر رسول الله الكير الدير بحذا فيره وأودع في صدره الليم

''ونیا میں کی بھی جگہ پر نبی اکرم ناتی کے سینہ مبارک سے زیادہ بھلائی موجود نہیں ہے۔ پہلے تمام بھلائی کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور پھر اسے آپ کے سینیہ مبارک میں ڈال دیا گیا۔''

حضرت علی کا میر کہنا کہ تعتقلویں آپ سب سے زیادہ سیچے تھے نبی اکرم طاقیۃ کی اس خوبی کا معتراف آپ کے اللہ خوبی کا اعتراف آپ کے اللہ وجہ بمیشہ آپ کے خلاف کمر بستہ رہے اور ان میں ہے کسی ایک نے بیمی کا الزام عا کدنمیں کیا۔ آپ کے بیمروکاروں کی شہادت ہے قطع نظر روئے زمین پر بسنے والے جولوگ آپ سے جنگ و جدل میں مصووف رہے خواہ وہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب، ان میں سے کسی ایک نے بھی آپ پر کسی چھوٹے یا بڑے جموت کا الزام عا کدنمیں کیا۔

#### ابوجهل كااعتراف

مسور بن مخر مدفر ماتے ہیں میں نے اپنے مامول ابوجیل سے نوجیا نی اکرم بیند کے دوئ نبوت سے پہلے آپ نے کیم حضرت محمد پر جموث کا الزام عاکد کیا تو وہ بولا بھا نیخ ارحضرت) محمدا پنی جوانی میں بھارے درمیان امین کے نام سے پکارے جاتے تھے جب وہ اوھیز عمر ہوگے تو اس وقت بھی انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے پوچھا، ماموں جان پھرآپ ان کی چیروی کیوں نہیں کرتے تو اس نے جواب دیا بھا نے ! ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان عزت اور بزرگی کے حصول کے لئے اختلاف رونما ہوا۔ انہوں نے لوگول کو کھانا کھلانا شروع کیا ہم نے بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے پانی پلانا شروع کیا ہم نے بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے نیائی پلانا شروع کیا ہم نے بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے بانی پلانا شروع کیا ہم نے بھی شروع کے کہاں حیثیت اختیار کر گئے تو دہ ہولے ہمارے درمیان ایک نبی موجود ہے اب ہم نبوت کہاں سے لے کرآت کیں؟

خ الفین کے انہی اقوال کے جواب میں ٹی آئرم عیل کو تلی دیتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا ہے:

فَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلِكِنَّ

السظير مين بالنت الله يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِبَهُ وَسُلَ مِنْ قَيلكَ فَصَرُنَا عَ وَلَكُمْ مُنْكَ وَلَا مُبَلَلَ فَصَرُنَا عَلَى مَا كُدِبُوا وَأُودُوا حَتَى اتَهُمْ نَصُرُنَا عَ وَلَا مُبَلِلَ لَكُولِمتِ اللهِ عَ وَلَقَدْ جَآءَ كَ مِنْ نَبِي الْمُرْسَلِيْنَ و (الانعام:٣٣-٣٣) لككيمتِ اللهِ عَ وَلَقَدْ جَآءَ كَ مِنْ نَبِي الْمُرْسَلِيْنَ و (الانعام: ٣٣-٣٣) تكذيب بنيل كران كران كى باتيل مين آيات كا الكاركرت بين تم عي ببلط من من الله يعلى الله الله كران الكاركرت بين تم عي ببلط مراول كى بي تكذيب كي كل اور انبول فى المن الكاركرت بين تم عي ببلط المن عن بنيل كران على الله الله الله تعالى كالله الله تعالى من المنال المن الله تعالى من المنال الله الله تعالى على المنال الله الله الله الله تك بال (مالقة) مرملين كي بارك على المنال الله الله الله الله تك يك بال (مالقة) مرملين كي بارك على المنال المات يَنْ يَكِي مَن "

حضرت علی کا بیکہنا کہ آپ طبیعت کے اعتبارے سب سے زیادہ نرم دل تھے لیعنی لوگوں کے قریب رہتے ہو تھی اپنی کو گوت قبول کرتے جو تحض آپ سے کوئی نقاضا کرتا آپ اس کی حاجت کرتے جو تحض آپ سے کوئی نقاضا کرتا آپ اس کی حاجت کرتے جو تحضی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اس کی دل جوئی کرتے اور اسے محروم و تا امراز نبیس لوٹا تھے جب صحابہ کرام آپ سے کسی کام کے متمی ارادہ کرتا ہوتا تو آپ ان کی موافقت کرتے اور ان کا ساتھ دیتے اور جب خود آپ نے کسی کام کا ارادہ کرتا ہوتا تو آپ ان میں سے متح مشورہ و سے دائر در کرتے۔ در ان میں سے متح مشورہ و سے والے کا مشورہ قبول کرتے اور آئر کسی کا مشورہ قبول کرد کر در کرتے۔

حضرت علی کا پہنا کہ میں جول کے اختبار ہے آپ سب سے زیادہ مہر ہان تھاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے چاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے چاس کے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے چاس کے مساتھ مہر ہائی سے چیش آتے ۔ اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرتے اس کی عزت افزائی کرتے ۔ پیشانی پر بل نہیں ڈالتے ۔ گفتگو میں تختی نہیں کرتے ۔ پیشانی پر بل نہیں ڈالتے ۔ گفتگو میں تختی سنیں کرتے ۔ چہرہ پھیر کرنہیں چیشے اور نہ ہی خاص کرتے بلکہ اس محتص کے ساتھ اپھے طریقے سے کوئی کو تانی اور زیادتی سے درگز رکرتے سے چیش آتے ۔ آپ کا طرز سلوک بھی تھا کہ دوسروں کی کوتائی اور زیادتی سے درگز رکرتے تھے اور نہ ہی کوئی ایسا سے کسی پر ناراضی کا اظہار نہیں کرتے تھے نہ ہی کی کو طامت کرتے تھے اور نہ ہی کوئی ایسا کا مربانی ، توجہ شفقت ، تھیجت ، بھلائی اور (اس شخص کی اپنی غلطی کو) درگز رکرنے کی وجہ سے مہر بانی ، توجہ ، شفقت ، تھیجت ، بھلائی اور (اس شخص کی اپنی غلطی کو) درگز رکرنے کی وجہ سے

ی بی سمجھتا کہ وہ آپ کوسب سے زیادہ بیارا ہے۔ا تنا بہترین میل جول ادر کس کا ہوسکتا ہے۔ امام حسن کی روایت

امام حن فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے یو چھا کہ نبی اکرم تریُزیم اپنے ساتھیوں میں کس طرح رہا کرتے تھے تو انہوں نے جواب دیا۔

كان النبى تَرَيِّمُ دائم البشر 'سهل المخلق' لين المجانب' ليس بفظ' ولا غليظ ولا عياب ولا مداح' يتغافل عمما لا يشتهى ولا يؤيس من راجيه ولا عياب ولا مداح' يتغافل نفسه من ثلاث: "الممراء' والاكثار' وترك ما لا يعنيه' وترك نفسه من ثلاث: كان لا يلمُّ احدًا ولا يعيه ' ولا يطلب عورته ولا يتكلم الأفيما رجا ثوابه' واذا تكلم أطرق جلساؤه' كانما ولا يتكلم الطير ' فاذا سكت ' تكلموا' لا يتنازعون "عنده" المحديث ' ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ عديثهم عند حديث اولهم ' يضحك مما يضحكون منه ' ويتعجب مما يعتجبون منه ' ويصبر للغريب على المجفوة من منطقه ' ومسالته ' يعتجبون منه ' ويصبر للغريب على المجفوة من منطقه ' ومسالته على احديد عليه الأولى ويقول: اذا رأيتم طالب حديد عليه الخيرة ويقول: اذا رأيتم طالب على احديد حديثه ، وت يجوز فيقطعه بنهى او قيام

'' فی اکرم ٹیٹی خندہ روستے، ملنسار تھے، زم مزان تھے۔ آپ برے اخلاق کے مالک یا بخت دل نہیں تھے۔ بلند آواز سے گفتگو کرنے والے، فیش گفتگو کرنے والے (لوگوں کے) عیب بیان کرنے والے (خواہ ٹخزاہ) تعریف کرنے والے نہیں تھے جس چیز کی ضرورت نہ ہوآپ اس کی طرف توجہ نہیں ویتے تھے اور آپ سے کی چیز کا امیدوار مایوں نہیں ہوتا تھا۔ آپ تین خامیوں سے ممل طور پر یاک تھے۔'' یا

اورلوگوں کے بارے میں آپ نے تین چیزوں کو ممل طور پر ترک کر دیا تھا۔ آپ کی لے ترک کر دیا تھا۔ آپ کی

کی ندمت یا عیب بیان نہیں کرتے تھے۔آپ کی کی خامی تلاش نہیں کرتے تھے اورآپ صرف وہی گفتگو کرتے تھے اورآپ صرف وہی گفتگو کرتے تھے جس ہے تو اب حاصل ہو جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کے ہم نشین خاموش ہو کہ بیٹھے ہوئے جب آپ خاموش ہوت تو پھر وہ یو لئے لیکن آپ کے ہم نشین آپ کی موجودگی میں آپس میں کوئی خاموش ہوت تو پھر وہ یو لئے لیکن آپ کے ہم نشین آپ کی موجودگی میں آپس میں کوئی بحث ہیں کر اس کی بات سنتے۔ سب لوگ ترتیب کے ساتھ گفتگو کرتے جس پر سب لوگ مسرات کر اس کی بات سنتے۔ سب لوگ ترتیب کے ساتھ گفتگو کرتے جس پر سب لوگ مسرات تے ہی اس پر مسراو ہے جس بات پر دوسر کوگ جیرانی کا اظہار کرتے آپ بھی اس پر حرابی کا اظہار کرتے آگر کوئی اجنبی گفتگو کے دوران یا کوئی بات پوچھے ہوئے تی یا بر مزاجی کا مظا ہرہ کرتا تو آپ فرماتے آگر کوئی ضرورت مند دیکھوتو اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کروحد سے ذیادہ آئی تعریف کو پند نہیں فرماتے اور نہ بی کی دوسرے کی بات کوشش کروحد سے ذیادہ آئی تعریف کو پند نہیں فرماتے اور نہ بی کی دوسرے کی بات کا شکر اے دو کتے یا کوشش کروحد سے ذیادہ نہ کراہے دو کتے یا دہاں سے اٹھ کر کی خوات ہے۔

حضرت علی کا یہ کہنا کہ آپ کو اچا تک دیکھنے والاضخص مرعوب ہو جاتا اور آپ سے مانوس ہونے والاضخص آپ ہے مجت کرنے لگتا۔ اس میں نبی اکرم طابیخ کی دو جصوبیات بیان کی گئی ہیں یہ دونوں خصوصیات اللہ تعالی المی صدق اور المی اضاص کوعطا کرتا ہے اور وہ دوخصوصیات بیان کی گئی ہیں یہ دونوں خصوصیات اللہ تعالی المی صدق اور المی ہونے ہونی ہونوں خصوصیات عطا کی گئی مخص جو خوا تا اور اس کے دل میں آپ کی عظمت اور مخص جو خوا تا اور اس کے دل میں آپ کی عظمت اور جالی کا خیاں رائح ہوجاتا۔ اگر چہوہ آپ کا وشمن ہی کیوں نہ ہوتا اور جب وہ آپ کورعب ملاقات رکھتا تو آپ اس کے زد کی ساری و نیا ہے ویا رائی ہی حاصل تھی اور آپ لوگوں موال ہمی حاصل تھا۔ عظمت شان بھی میسرتھی، عزت و ہزرگی بھی حاصل تھی اور آپ لوگوں کے جوب بھی شے اور محبت کا کمال میکی ہے کہ عظمت اور ہیت آب کہنے ہوجا کمیں۔ ہیت اور عظمت ناقص ہے۔ جیسا کہ طالم کی عظمت کے بغیر ہیت اور عظمت ناقص ہے۔ جیسا کہ طالم عظمت کے بغیر میت اور عظمت ناقص ہے۔ جیسا کہ طالم حکم رانوں کا رعب و د دید ہوتا ہے لیکن میں یہ رعب ناقص ہے۔ کمال کمی ہے کہ محبت اور عظمت ناقص ہے۔ کمال کمی ہے کہ محبت اور حقیم اور آپ ایک صفات کمال کمی ہے کہ محبت اور محتوب تقطیم اور اجال کے ہمراہ ہواور یہ آئی وقت ہوسکتا ہے جب محبوب ایک صفات کمال مورد یہ تعظیم اور اجال کے ہمراہ ہواور یہ آئی وقت ہوسکتا ہے جب محبوب ایک صفات کمال مورد یہ تعظیم اور اجال کے ہمراہ ہواور یہ آئی وقت ہوسکتا ہے جب محبوب ایک صفات کمال

ہے متصف ہوجن کی بدولت اس کی تعظیم بھی کی جائے اوراس ہے محبت بھی کی جائے۔ کیونکہ برمخلوق کے مقالبے میں اللہ تعالی صفات کمال سے زیادہ متصف ہے اس لئے وہ اس بات کامستی ہوگا کہ اس کی عظمت کا احساس دل میں جاگزیں کیا جائے۔اس کی کبریائی کااعتراف کیا جائے۔اس کی بیئت اور مجت کودل میں جگددی جائے بلکہ دل کے ہر ھھے میں اس کی محبت رہے ہیں جائے اور اس بارے میں کسی کو اس کا شریک نہ تھمرایا جائے۔ یمی وہ شرک ہے جے اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا تیجن کسی اور ہے اس کی مانند محبت کی

ارشاد باری تعالی ہے:

وَمِنَ السَّسَاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ \* وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ \* (القرة ١٧٥)

''اوربعض لوگ (اینے باطل معبودوں کو)اللہ کا ٹریک قرار دیتے ہیں اور ان ہے ای طرح محب کرتے ہیں جیسے اللہ ہے کرتے ہیں اور اہل ایمان سب ے زیادہ اللہ ہے محبت کرتے ہیں۔''

اس آیت میں الله تعالى نے بيد بات بيان كى ہے كه جو تحض غير الله سے الله كى ماند محبت کرے وہ گویااس غیر کونٹریک تھبرا تاہے۔

(قر آن کہتا ہے)جہنم میں اہل جہنم اپنے باطل معبودوں ہے کہیں گے۔ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَهِي صَلاَلٍ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

''الله کی قتم! ہم تو کھلی گراہی کا شکار تھے کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے یروردگار کے برابر سمجھ رکھا تھا۔"

. ان کفار نے ان باطل معبودوں کوز مین وآسان کی تخلیق اپنی یا اپنے آباؤ اجداد کی تخلیق میں اللہ کا شریک نہیں تھہرایا تھا بلکہ وہ جس طرح اللہ سے محبت کرتے تھے ای طرح اپنے اور نام نہاد خداؤں سے بھی محبت کرتے تھے۔عبادت کی حقیقت محبت اور عا بزی ہے اور یک وہ اجلال واكرام بي جي ا في صفت ك طور پر ذكر كرتے ہوئ الله تعالى في ارشاد فر مايا ب تَكَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ (رحمن ٤٨)

'' بابرکت ہے تمبارے پروردگار کا نام جوجلال اور اکرام والا ہے۔'' اس آیت کی درست تغییر یمی ہے کہ پیال جلال سے مراد تعظیم ہے اور اکرام سے مراد محبت ہے۔ انسان کے اس کلے میں یمی راز پوشیدہ ہے۔

لا اله الا الله و الله اكبر

"الله كے سواكو كى اور معبود تيمين ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔"

امام احمد کی مندمیں حضرت انس رضی الله عند کے حوالے سے نبی اکرم ٹائیٹا کا بیفر مان منقول ہے۔

ألصوابيا ذاالجلال والاكوام

"یا فوالجلال والاکوام پرها کرو-" این پینی اے لازم کرلواوراس کا ورد کیا کرو-

يا بديع السموت والارض يا ذاالجلال والاكرام

"السند المسان من اورز بین کو پیدا کرنے والے! اے جال اور اکرام والے!" نی کسی بھی انسان ہے کی جانے والی محبت اور اس کی تعظیم ای وقت جائز ہے جب وہ اللہ کی محبت کرتا بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول ہے محبت کرتا بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے کونکہ بیآ پ کو تیجینے والی ڈات کے ساتھ محبت اور اس کی تعظیم کے متر ادف ہے۔
التحقیم ہے کونکہ بیآ پ کو تیجینے والی ڈات کے ساتھ محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ ہے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت الزائی کرتا ہے اور اس کے تعلیم اللہ کی عزت الزائی کرتا ہے اور اس کے اللہ کی محبت میں اضافے کا باعث بنی کرتا ہے۔ کو یا اللہ کے لئے کی جانے والی میرمجبت اللہ کی محبت میں اضافے کا باعث بنی از الر اللہ کی اللہ کی محبت میں اضافے کا باعث بنی الر ترین الا میں محبت اللہ کی محبت میں اضافے کا باعث بنی الر ترین کوئی اللہ کی محبت میں محبت کی جانے والی میں محبت کی محبت میں اللہ کی محبت میں محبت میں اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں محبت میں محبت میں اللہ کی محبت میں محبت میں

ہے۔اہل علم اوراہل ایمان کی محبت کا بھی یہی معالمہ ہے۔صحابہ کرام کی محبت اوران کی تعظیم اللداوراس كرسول كى محبت كے تابع بے مختصريد كه في اكرم الله الله تعالى في اليد رعب اور محبت کا وافر حصہ عطافر مایا ہے اور ہر مسلمان ای میں سے اپنا حصہ حاصل کرتا ہے۔ خواجه حن بفرى فرمات ميں بندؤ موكن كوحلاوت اور رعب عطاكيا جاتا ہے۔

یغی اس سے مجت بھی کی جاتی ہے اور اس کا رعب بھی قائم رہتا ہے۔ بندؤ مومن کی تعظیم اس لئے ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی اسے ایمان کی خلعت پہنا تا ہے۔جس کا بنیادی تقاضا یمی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کے زویک اتنامحبوب، بارعب اورمعز زنبیں ہوسکتا جتنا نبی اکرم سنیہ صحابہ کرام کے نزدیک محبوب، بارعب اورمعزز

حضرت عمرو بن العاص في اسلام لاف سے پہلے ميكها تھا كه مير سے زويك بى اكرم بزو یک کوئی بھی شخص نبی اکرم نزلینا ہے زیادہ محبوب نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں اگرتم یہ جاہو كه يس تهارك في اكرم المين كا حليه مبارك بيان كرون تويس اليانبيس كرسكا كونكه آپ کے رعب وجلال کی وجہ سے میں نے جھی جھی نظر جرکے آپ کونبیں دیکھا۔

عروہ بن مسعود (جو غیر مسلم تھے اور مشر کین کے نمائندے کی حیثیت سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے انہوں نے واپس جاکر) قریش سے کہا تھا۔

''اے میری قوم!اللہ کی تتم ! مجھے کسر کی (شاہ ایران) قیصر (شاہ روم) اور دیگر بادشا ہوں کے درباروں میں جانے کا موقع ملا بے لیکن ان بادشا ہوں میں سے کی ایک کے درباری این بادشاہ کی ائی تعظیم نہیں کرتے جتنی تعظیم حضرت محمد کے اصحاب حضرت محمد کی کرتے ہیں۔ بدلوگ آپ کی تعظیم کی وجہ سے نظر جُرِكر آپ كى طرف نبين ديكھتے۔ آپ جو تھوك بيسيئتے ہيں وہ زيين پرنبيس گرتا بلك كوئي فخض ہاتھ آ كے كركے اے پكر ليتا ہے اور پھر اے اپ چبرے اور سينے برل ليتا ہے جب آپ وضوكرتے بين قرآپ كے وضوكا استعال شده يانى لینے کے لئے برخض پوری کوشش کرتا ہے۔"

جب بی اکرم تالی کا دات ایس صفات پر مشمل ہے جس کا بنیادی نقاضا یس ہے کہ

کے بعد دیگرے آپ کی تعریف کی جائے تو ای لئے آپ کا نام محمد کھا گیا گویا بیا سم اپنے مسمیٰ کےموافق ہےاور پہلفظ اپنے معنی کےمطابق ہے۔ احداورمحد میں فرق .

لفظ احمداور لفظ محمر میں دو بنیا دی فرق ہیں۔

بہلافرق میرے کہ محمد ایسے محبود کو کہا جاتا ہے جس کی کیے بعد دیگرے حمد کی جائے اور یہ حامدین کی بکشرت محمد پر دلالت کرتا ہے اور اس سے پیچی لازم آتا ہے کہ قابل تعریف صفات آپ کی ذات میں بکشرت موجود ہوں جبکہ احمد اسم تفصیل کا صیغہ ہے جواس بات پر دلالت كرتا ب كدهم كسب سے زيادہ متحق آپ بين كويا لفظ محمد ميں حمد كى كيت ميں زيادتى پائى جاتى ہاورلفظ احمد ميں حمد كى كيفيت ميں زيادتى پائى جاتى ہے البزاكسى بھى انسان ی جوجر کی جاسکتی ہے نبی اکرم تاہیم کی حمداس نے زیادہ بھی ہے اور افضل بھی۔

دوسرا بنیا دی فرق سے سے کہ مجھ سے مراد وہ محود ہے جس کی بحرار کے ساتھ حمد کی جائے اوراحمہ ہے مراد وہ ذات ہے جُوساری گلوق کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پراپنے پروردگار ک تعریف کرے۔ گویا ہی اکرم تاثیرہ کا آیک اسم یعنی محمد آپ کے محمود ہونے پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا اسم یعنی احمد آپ کے سب سے عظیم حامد ہونے پر ولالت کرتا ہے... اور بیہ بات قیاس کے مطابق سے کیونکر فعل تجب یا استفال فاعل سیمعنی میں استعمال ہوتے تیں مفعول کے معنی میں نہیں۔ بھرہ کے رہنے والے علم نحو کے ماہرین اسی بات کے قائل تیں۔ اس لئے بید حضرات بھی اور فعل سے آنے والے اسم تفضیل یا فعل تعجب کوفعل سے منقول مانتے تیں۔ پیر حضرات اس کی ولیل میر چیش کرتے ہیں کہ بیٹھل ہمزہ کے ذریعے متعدی ہوتا ب لبذا و د بمزه بی متعدی کر لے گا جیسے مانظرف زیداوا کرم اعمرواان دونوں کی اصل ظرف اور كرم ہے۔ كونكدجس چزك بارے ميں تعجب كا اظہار كيا جا رہا ہے وہ ورحقيقت فاعل ے لبدا ضروری ہوگا کفل تعب متعدی ند ہو-

( یہاں بیسوال پیش کیا جاتا ہے ) ما اضرب زید العمرو میں فعل متعدی رہے تو اس کا جواب بید دیا جاتا ہے کدا س فعل کو ضرب سے نقل کر کے فعل کے وزن پر یعنی فعل کے وزن پرلایا گیا ہے اور پھراس فعل کوہمزہ کے ڈریعے متعدی کیا گیا ہے۔اس کی دلیل ہے ہے کہ اس کے ہمراہ لام ذکر کیا گیا ہے۔ لیٹن بیرکہا گیا ہے مااضرب زیدالعمر واگر میفعل بدستوم

متعدی رہتا تو مااضرب زیداعمرا کہا جاتا کیونکہ فی نفسہ یہ ایک اسم کی طرف متعدی ہورہا ہے اور دوسرے اسم کی طرف ہمزہ تعدیہ ہمراہ متعدی ہورہا ہے ۔۔۔۔۔ پس اب اگر اسے حز ہ تعرف تعربی میں اب اگر اسے حز ہ تعرف کنو ہو کے ہمراہ مفعول کی طرف متعدی کیا جائے گا تو دوسرے اسم کی طرف لام کے ذریعے متعدی کرنا پڑے گا جس ہے یہ چاتا ہے کہ یوفعل لازم ہے ای اصول کے پیش نظر علم نحو کے ماہرین اس کو فاعل کے طور پر استعال کرتے ہیں نہ کہ اس فعل کے طور پر جومفعول کی طرف لازم ہوتا ہے۔علم نحو کے کیونش دیگر ماہرین کے مزد کی فعل تعجب اور اسم تفصیل دونوں کی بنیاد فاعل میں اور مفعول پر واضح ہونے والے فعل دونوں کو بنایا جا سکتا ہے ۔۔۔۔ جسے کی بنیاد فاعل کے فوزن پر آیا ہے لہذا عرب کہتے ہیں۔ ماشغل بالتی یہ لفظ شخل ہے ہو شیل کے وزن پر آیا ہے لہذا عرب کا ظہاراس چیز پر کیا جائے گا جس میں مشغول ہے نہ کہ مشغول ہونے والے پر تبجب کا ظہار کیا جائے گا۔

ای طرح عرب کہتے ہیں ما اولعد بکذا یہ بھی بنی لامفتول ہے کیونکہ اہل عرب اس تعل سے ہمیشہ مفتول کے معنی مراد لیتے ہیں۔ فاعل کے معنی مراد نہیں لیتے ای طرح ما اعجبہ بکذا میں بنی للمعنول کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ای طرح ما احبہ الیہ میں محبت کا تعلق مفتول کے ساتھ ہے۔ ای طرح ما ایفضہ الیہ کا تعلق بھی مفتول کے ساتھ ہے واحقتہ الیہ کا تعلق بھی مفتول کے ساتھ ہے۔

# ایک مشہور مسئلہ کا بیان

یہاں ایک مشہور مسلا ہے جس کا ذکر سیبو پرنے کیا ہے۔ جب آپ "ماا بغضی لد"،
"مااحبی لد" یا "ما اسقتنی لد" کہتے ہیں تو پیا فعال ، فاعل کے معنی میں استعمال ہوں
گے اور فاعل کی حیثیت پر تبجب کا اظہار کریں گے لیکن جب آپ ما البنعی ایب، ما امتسی ایب، ما احتی ایب، ما احتی ایب، کا ظہار مقول کی حیثیت پر ہوگا لینی جو فعل تبجب کا اظہار مقول کی حیثیت پر ہوگا لینی جو فعل تبجب کا اظہار مقول کے ہمراہ ہوگا اس کا تعلق مفعول کے ماتھ ہوگا اور جو" الی "کے ہمراہ ہوگا کہ وہ فتی میرے زدیک متعمول کے ماتھ ہوگا لیدنی آگر آپ بیکیس" مالحیہ الی مطلب بیہ ہوگا کہ وہ فتی میرے زدیک کتا محبوب ہے۔

علم تحو کے اکثر ماہرین نے بھی اصول بیان کیا ہے۔اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ "دل" معنی میں فاعلت کے اظہار کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ سے بوچھا جائے "کمن

ہذا الفعل' (یکام کس کا ہے؟) تو آپ کہیں گے''لزیڈ' (زید کا ہے) جبکہ''الی' معنی میں مفعولیت کے اظہار کے لئے استعال ہوتا ہے جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے''الی من یصل ہذا المغل' (بیکام کس تک پنچھا؟) تو آپ جواب دیں گے''الی زیڈ' (زید تک) اس کی حکمت رہے ہے کہ''ل' ملیت،اانتھا اص اور استحقاق کے لئے استعال ہوتا ہے اور یہ فاعل کی بنیا دی خصوصیات ہیں جو مالک اور ستحق ہوتا ہے جبکہ''الی' انجام بیان کرنے اور یہ فاعل کی بنیا دی خصوصیات ہیں جو مالک اور ستحق ہوتا ہے جبکہ''الی' انجام بیان کرنے کے استعال ہوتا ہے اور فعل کا انجام مفعول سے تعلق رکھتا ہے۔

حضرت كعب بن زہير كاشعر

مفعول مصمعنی میں فعل تعجب کی مثال مے طور پر نبی اکرم تابیہ کے بارے میں حضرت کعب بن زہیر کا بیشعر پیش کیا جا سکتا ہے۔

فلهو الحوف عندى اذ اكلمة وقيال الك مسجوس و مقتول من ضيغم من ضواء الإرض محدرة بسطن عشر غيعًل دونسة غيال

يبال لفظ "اخوف" خاف كى بجائے خيف سے ماخوذ ہے جيسے احمد ،حمد كى بجائے حمد

سے ماخوذ ہے۔

ای طرح'' مااجنہ''(وہ کیسامجنوں ہے؟) پر لفظ بُنن سے ماخوذ ہے۔ اہل بصرہ پر کہتے ہیں کہ پر الفاظ بہت کم استعال ہوتے ہیں اس لئے اسے قاعدہ قرار نہیں دیا جا سکتا جبکہ نمو کے دیگر ماہرین کے نزدیک پیریات عربوں کے عام محاورے میں شامل ہے اسے شاذ قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ شاذوہ چیز ہوتی ہے جو عام محاورے سے مختلف ہو جبکہ پر شالیں شاذمیس ہیں۔

آ پ نے پہلے نھل لازم کوفرض کہا اور پھر اسے مجبول کے صیغے میں منتقل کیا۔ اس کی کوئی دلیل پیش نہیں گی۔

آپ نے جودلیل پیش کی ہے کہ یبال ہمزہ کے ذریعے فعل لازم کومتعدی کہا گیا ہے تو ایبانہیں ہے کوئکہ یبال ہمزہ متعدی کرنے کے لئے استعال نہیں ہوا بلکہ پہتجب اور بفضل کمنی پردلات کرنے کے لئے استعال ہوا ہے جیسے فاعل میں 'الف' ،مفعول میں

''و''، باب اقتعال میں''ت' مطارعة کے لئے استعال ہوتی ہے اور ای طرح دیگر حروف فعل طلائی کے ہمراہ مل کرمعنی پر اثر اعداز ہوتے ہیں اور طلاقی مجرد کے اصل معنی میں پیدا ہونے والی تبدیلی پر دلالت کرتے ہیں۔ای طرح یہ''ہمزہ'' متعدی کرنے کی بجائے تعجب کے اظہار کے لئے استعال ہواہے۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ اگر اس تعل کو ''ہمزہ'' کے ذریعے متعدی کیا جا سکتا ہوتو اسے حرف جریا تفعیف (یعنی باب تفضیل پر لے جا کر '' کالے کو مشدد پڑھا جائے ) کے ذریعے متعدی کرنا بھی جائز ہونا چاہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں۔

ئے مدن رہ ماہ رہ دہ و جے ب بہدے ہا۔ آجُلسْتُ زَیْدًا، جَلَّسْتُهُ، جَلَسْتُ به (من نے زیرکو بھایا)

ای طرح دیگرمثالیں دی جاسکتی ہیں۔

کین فعل تعجب میں اس ہمزہ کے نائب کے طور پر پچھ اور نقل نہیں کیا جا سکتا جو اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ ہمزہ متعدی کرنے کے لئے استعال نہیں ہوا۔

- (ii) فعل تجب کے ہمراہ''ب' (حرف جر کے طور پر استعال ہونے والا''ب' جومتعدی کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے) کا اضافہ کیا جا سکتا ہے یعن''ارم ب' کا مطلب ''ما اکرم'' اور''احسن ب' کا مطلب''مااحس'' ہے لیکن کمی ایک فعل میں متعدی کرنے والے دوامورا کھٹے ٹیس ہوجاتے۔
- (iii) آپ کہتے ہیں مہا اعطی زید للدراهد یا ما اکساہ للثیاب، یہ دونوں افعال بذات ہے دونوں افعال بدات و دونوں افعال بدات و دونوں افعال بدات و دونوں افعال معنی کوئی چیز حاصل کرنا ہے اور پھراس کے شروع ہیں ہمزہ لا کراہے متعدی کہا گیا ہے جیسا کہ بعض حضرات نے اس کی بھی تاویل بیان کی ہے کیونکہ اس صورت میں معنی ہیں فساد لازم آئے گا۔اس لئے کہاں فعل کے ذریعے تبجہ کا اظہار عطا کرنے پر کیا جا رہا ہے۔ حاصل کرنے پر ٹہیں۔اس لئے کہاس گئے اس میں ہمزہ تبجہ اور نقشیل کے اظہار کے لئے استعال ہوا ہے اور جو فعل کا ہمزہ قعا اسے حذف کر دیا گیا۔اس لئے اس ہمزہ کومتعدی قرار دینا درست ٹہیں ہے۔

آپ کا میکها کدائے ''لن' کے ذریعے متعدی کیا گیا ہے جیسے مااضر بدلی زید، اگر مید فعل لازم ندہوتا تو اسے ''ل' کے ذریعے متعدی ند کیا جاتا۔ بیدرست نہیں ہے کیونکہ یہاں

"ل" نعل کوتفویت دینے کے لئے ہے جبکہدہ غیر مسلک ہونے کی وجہ سے کمزور ہوجائے گا اور صرف ایک ہی طریقے کو لازم کرنے کی وجہ سے افعال کے مخصوص طریقے سے ہٹ جائے گا۔اسے"ل" کے ذریعے تقویت دی جائے گا۔اسے"ل" کے ذریعے تقویت دی جائے گا۔اسے"ل" کے ذریعے تقویت دی جائے گا۔ سے بالکن ای طرح ہے جیسے اگرفعل کے معمول کواس پر مقدم کردیا جائے تو"ل" کے ذریعے اسے تقویت دی جائی ہے اور اس فعل کے مؤخر ہونے کی وجہ سے معمول کوالاقت ہونے والی کے ذریعے اسے تقویت دی جائی ہے۔

اِنُ كُنتُمُ لِلرُّءُ يَا تَعُبُرُونَ (يوسف ٣٣) ''اگرتم خوابول كي تعبير بيان كر كت مو''

ای طرح جب وہ اسم فاعل ہوتو بھی''ل'' کے ذریعے تقویت دی جائے گی جے آپ کہیں گے''انا محب لک'' یا'' تکرم لزید'' وغیرہ لینی جب یفعل''منع صرف'' ہونے کی وجہ سے مزور ہوگیا تو اے''ل'' کے ذریعے تقویت دی جائے گی یہی راقع ندہب ہے جیسا کہ آپ خود جائزہ لیں''

''احد''اور''محر'' کے اترار

اب ہم اصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لینی نبی اکرم تافیظ کا نام' محمد' اور ''اجر'' کیوں رکھا گیا کہ یک دیگر تمام گلوق کے مقالے میں آپ کی سب سے زیادہ اور افضل تحریف کی جاتی ہے لبذا یہ دونوں اساء مفعول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بہی مختار فیریف کے آپ کی تعریف اور اپنی معنویت کے اعتبار سے اسے مراد لینا بی بارغت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ '

آگر لفظ ''احر'' کے ذریعے فاعل کے معنی لئے جائیں تو آپ کو' مہاؤ' یعنی سب سے
زیادہ تعریف کرنے والا کہیں گے جیسا کہ آپ کے نام مبارک ''محمد'' کا مطلب ہیہ ہے کہ
جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جانے کیونکہ آپ اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ تعریف
کرتے ہیں اس لئے آپ کا بینام رکھا گیا ہے۔ آگر آپ کے نام فاعل کے معنی میں ہوں تو
آپ وجماد کہنا زیادہ مناسب ہوگا جیسا کہ آپ کی امت کو''تمادول'' کہا گیا ہے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ دونوں اساء نی اکرم تا ای کے اخلاق اور آپ کی ان خصوصیات کی بدولت مشتق کئے گئے ہیں جس کی موجود گی میں آپ اس بات کے مشتق ہیں

کہ آپ کو ''جھ'' اور'' احر'' کہا جائے کیونکہ آپ ہی وہ بستی ہیں، اٹل دنیا وائل آخرت جس کی تعریف کرتے ہیں۔ اٹل آسان اور اٹل زمین جس کی تعریف کرتے ہیں اس لئے آپ کی انبی نا قابل شارخصوصیات کی بدولت آپ کے بیدونوں نام رکھے گئے ہیں جو اس بات کا نقاضا کرتے ہیں کہ مقدار اور صفت کے اعتبارے آپ کو قابل تعریف ہونے میں سب پر فوقیت حاصل ہے۔

فصل

ایک گروہ، جس میں ابوالقاسم سیلی بھی شائل ہیں، اس بات کا قائل ہے کہ نبی اکرم خان کا نام' 'محر' رکھے جانے سے پہلے، آپ کا نام' 'احمد' رکھا گیا۔ یبی وجہ ہے کہ دھزت مسے علیہ السلام نے نام مبارک' 'احمد'' کے ذریعے آپ کی آمد کی خوش خبری سائی تھی۔ حضرت موکی کی خواہش

ا یک اور طویل حدیث میں حضرت مویٰ علیدالسلام کی اس خواہش کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے بارگا وربّ العزت میں عرض کی۔

''اے اللہ! میں اس امت کی شان عجیب وغریب دیکید رہاہوں تو اسے میری امت بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے'' احمہ'' کی امت ہے تو حضرت موکٰ نے وعاکی اے اللہ! مجھے'' احمہ'' کی امت میں شامل کردے۔'' !

جَكِداً پكانام نائى دمم مرف قرآن بى فدكور بي جيدا كدار شاد بارى تعالى ب-وَالَّذِينُ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَالْمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (محدد ، ) دو لوگ جواليان لائے اور انہوں نے نيك المال كے جواس (وى) پر المان لائے جے دمح ، مرنازل كيا كيا ہے . ،

نیز ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (الفتح: ٢٩)

"محد،الله کے رسول ہیں۔"

ان حضرات كنزديك لفظ "احمر" فاعل كمعنى مين اسم تفصيل كاصيغه بي يعني آپ

ل الوقعيم علية الاولياء (376/3)

سب سے زیادہ اپنے پروردگار کی تعریف کرنے والے ہیں اور ''محمد'' کا مطلب یہ ہے کہ ملکوں آپ کی تعریف کرنے والے ہیں اور ''محمد'' کا وجود مسعود طاہر وقت ہوگی جب آپ کا وجود مسعود طاہر ہوگا کیونکہ ای وقت اہل آسان اور اہل زمین آپ کی تعریف کریں گے۔ قیامت کے ون اہل محشر بھی ای وقت آپ کی تعریف کریں گے جب آپ کا وجود مسعود طاہر ہوگا اور آپ کے وجود سے بھلائیاں طاہر ہول گی۔ اس وقت مخلوق بار بار آپ کی تعریف کرے گی۔ اس کے وجود سے بھلائیاں طاہر ہول گی۔ اس وقت مخلوق بار بار آپ کی تعریف کرے گی۔ اس کے آپ کا نام''محمد'' کے کھونگر کیا گیا ہے۔

اس کلام پر کی اعتبارے مناقشہ کیا جاسکتا ہے۔

انجیل میں بھی نبی اکرم گھ کو'' محد'' کے نام سے یادکیا گیا ہے اور تورات میں بھی آپ کا بینا م مبارک ذکور ہے۔ اس کا اعتراف ہروہ عالم کر لے گا جے اہل کتاب میں سے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوگا۔

اب ہم اس صرح نقس کا تذکرہ کریں گے جوتورات میں موجود ہے اور پھراس کی سی تفسیر بیان کریں گے۔

تورات ميں ذكر مصطفیٰ

الله تعالی نے تورات میں حضرت اعامیل کے بارے میں ارشاوفر مایا۔ اللہ معالی نے تورات میں حضرت اعامیل کے بارے میں ارشاوفر مایا۔

''ہم نے اے مماد باد کے ذریعے برکت اورامان عطا کی۔'' '' ہم نے اے مماد باد کے ذریعے برکت اورامان عطا کی۔''

اس بات کا ذکر حضرت اناعیل کے ذکر کے بعد ہے جس میں سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی اولاد میں بارہ عظیم لوگ پیدا ہوں گے جن میں ایک عظیم شخصیت کا نام''مماد باڈ' ہوگا۔ اہل کتاب کے جن علاء کو مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا انہوں نے میصراحت کی ہے کہ بیٹری اکرم ظافیم کا نام مبارک ہے۔

(ابن قیم کہتے ہیں) "بیل نے قورات کی ایک شرع میں اس کلام کی تقری پڑھی ہے۔ شارم کہتے ہیں یدونوں لفظ معنوی اعتبارے ہی اکرم علی کے اسم مبارک "جھڑ" پر مشتل ہیں۔ آپ لفظ "جھڑ" کے حروف کا جائزہ لیں آپ کو دونوں" م" اور "ذ" عبرانی نام کے دو" م" اور ایک" ذ" کے مقالے میں نظر آئیں ہے۔ لفظ "حجر" کی صرف" " باتی رہ جائے گی جو عبرانی لفظ کے دیگر حروف کے مقالے میں آئے گی اور وہ حروف" ب"، دو جائے گی جو عبرانی لفظ کے دیگر حروف کے مقالے میں آئے گی اور وہ حروف" ب"، دو الف" اور دومری" ذ" ہیں۔"

# عبرانی اسم مبارک کے اسرار

عبرانی نام کے دونوں الفاظ کے ذریعے دوکلمات مراد ہیں کیونکہ علم الاعداد کے مطابق "خ"کے آخی عدد ہوتے ہیں۔ "ب"کے دوعدد ہوتے ہیں اور ہرایک "الف" کا ایک عدد ہوئے جبکہ "ذ" کے چارعدد ہوں گے۔ یول بیٹل کر آٹھ ہو جا کیں گے اور عد دِ جملی کے اعتبار سے یہ" حساب کا حصہ ہوں گے۔ اس لئے بیدونوں طرح کے لفظ دوکلمات میں ہوں گے اور دونوں "مماد باذ" ہیں جس کا تین چوتھائی حصہ نی اکرم تلظ کے اسم مبارک "محمد" پرصراحات دو دونوں "مماد باذ" ہیں جس کا تین چوتھائی حصہ نی اکرم تلظ کے اسم مبارک "محمد" پرصراحات دوالت کرتا ہے۔

اگرآپ بیرسوال کریں کداس تاویل کی دلیل کیا ہے قو ہم بیرجواب دیں گے کہ اس کی تاویل وہ ہے جو علائے یہود نے تورات کے اس نوعیت کے مشکل حروف کے بارے میں چیش کی ہے جو علائے یہود نے تورات کے اس نوعیت کے مشکل حروف کے بارے میں چیش کی ہے جیسے تو رات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

''اے موکیٰ! بن اسرائیل ہے کہوان کا ہر فردا پنے کپڑے کے کنارے پر نیلے رنگ کا ڈورا با ندھے جس کے آٹھ مرے ہول اور جس پر پانچ گر ہیں گلی ہوں اورا ہے 'مصیعیت'' کا نام دیں۔''

علائے بہود فرماتے ہیں اس کی تاویل اور حکمت بیہ ہے کہ جو تحض اس دھاگے کود کیھے گا
اس کے آٹھ مرد ال کو گئے گا اور اس کی پانچ گر ہیں لگائے گا اور اس کا نام لے گا تو وہ اس چیز کا
ذکر کرے گا جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس پر فرض کی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل
پر 1613 دکام نازل کئے ہے تھے تو آپ دیکھیں اس نام ہیں' دص' دومر تیہ استعال ہوا اور' کی'
دوم تیہ استعال ہوا۔ ان چاروں حرف کے مجموعی اعداد چھیو ہیں۔ دونوں ' دص' کے 200
اور دونوں' نص' کے 400 کناروں اور گر ہوں کے تیمر ااعداد (لل کر 1613 ہوگے) گویا یہ
عمر دیا چار ہاہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کئے جانے والے فرائض کو یا در کھو۔ تو رات
کے بہت سے مفرین نے ہیہ بات بیان کی ہے کہ ان دونوں حروف کا مطلب'' بہت نے اور'
ہو۔ انقاد' ناڈ ' تو رات ہیں الگ سے'' بہت زیادہ' ' کے متی ہیں استعال ہوا ہے لیکن ہیا بات
درست نہیں ہے چونکہ دومر نے لفظ کے آغاز ہیں' ' ب' موجود ہے۔ اس وقت یہ مادہ درست نہیں ہوگا جب ان حروف کو اڈنی کلام سے ارواح پر ، کینونی رسم الخط میں حضرت موئی پر
نیل ہوگا جب ان حروف کو اڈنی کلام سے ارواح پر ، کینونی رسم الخط میں حضرت موئی پر
نازل کیا گیا تو اس میں مید حف' ' ب' کے ساتھ کلھا ہوا تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس

ے وہ منی مراد نہیں ہوں گے جو بعض لوگوں نے بیان کے بیں کہ یہ نہیت زیادہ " کے منی میں کہ یہ نہیت زیادہ " کے منی میں ہے۔ اس لئے اس تغییر کے علاوہ کوئی دوسری تغییر نہیں کی جائتی ( کہ اس سے مراد نجی اگر منظ کا نام مبارک ہے) اس کی تائید تورات کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے دھزت اسا عمل کے بارے بیس بتایا۔ نے دھزت اسا عمل کے بارے بیس بتایا۔ "اس کی اولاد میں 12 بزرگ پیدا ہوں گے جن میں سے ایک خص کا نام میں دیا دیا دیا ہوں گے جن میں سے ایک خص کا نام میں دیا دیا ہوں گے جن میں سے ایک خص کا نام دیا دیا ہوگا۔"

۔ یہاں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ بید دونوں لفظ دراصل کمی معین بزرگ کا نام ہیں جو حضرت اساعیل کی اولا دیٹس پیدا ہوگا۔

اس سے ان شارطین کے موقف کی تر دید ہو جاتی ہے جن کے نزدیک بدلفظ مصدر کے معنی میں ہے اور تاکید کے استعال ہوتے ہیں کیونکہ جب بدیات مراحنا ثابت ہوگئی کہ بیس معنوی طور پراسم ہیں۔
کہ بیسی معین شخص کا نام ہے تو اب بیکہنا درست نہیں ہوگا کہ بیمعنوی طور پراسم ہیں۔
عربی اور عبرانی زبان میس مماثلت

ر گیرابل علم فرماتے ہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ تورات میں اس لفظ ہے داد نبی اکرم ناتی کا نام مبارک ہے بیائیں ہے کیونکہ قورات میں آپ کا نام مبارک اس سے داختی اکرم ناتی کا نام مبارک ہے بیائیں ہے کیونکہ قورات میں آپ کا نام مبارک اس سے داختی انداز میں موجود ہے۔ تورات کی زبان عبرائی ہے جود میر تمام زبانوں کے مقابلے میں عزبی ہے تروف کی ادائیگی اور ان کی حرکات سے حوالے سے ان دونوں زبانوں میں خاص مناسبت پائی جاتی ہے۔ جیسے زبانوں میں خاص مناسبت پائی جاتی ہے۔ جیسے

عرب كتي إن (٥) اورعبرانی کہتے ہیں "قرشی" اورعبرانی کہتے ہیں "נינע" عرب کہتے ہیں اورعبرانی کہتے ہیں "انت" عرب کہتے ہیں "يوتي" "یاتی کذا" اور عبرانی کہتے ہیں عرب کہتے ہیں اورعبرانی کہتے ہیں "فدشا" "تدسک" عرب کہتے ہیں ددممنو؟ اورعبراني كيتي بي عرب كہتے ہیں "من پھوذا" اور عبرانی کہتے ہیں وومجوؤا عرب كيتے بيں

دسمعتك" اورعبرانی کہتے ہیں عرب کہتے ہیں ووشمعيغا" اورعبرانی کہتے ہیں عرب کہتے ہیں "ئئ" "من" اورعبرانی کہتے ہیں عرب کہتے ہیں اورعبرانی کہتے ہیں عرب کہتے ہیں "لمة" اورعبرانی کہتے ہیں عرب کہتے ہیں " آريض" "ارض" اورعبرانی کتے ہیں عرب کہتے ہیں "واحد" ''ایجاد'' "عالم" "بحسبس" اورعبرانی کہتے ہیں عرب کہتے ہیں دوکیسیں'' اورعبرانی کہتے ہیں عرب کہتے ہیں "ياكل" عرب کہتے ہیں اورعبرانی کہتے ہیں " يوظن" اورعبرانی کہتے ہیں ووتنين" عرب کہتے ہیں عرب کہتے ہیں اورعبرانی کہتے ہیں "الد" " الحنا" عرب كہتے ہیں اورعبرانی کہتے ہیں عرب كيتے ہيں ''ابوتبينا'' اورعبرانی کہتے ہیں "ţţı" عبراني كهتة بين "ياصباع الوجيم" اوراس كامعني ياصبح الأله ليت بين \_ عبرانی " ماینم" کهدر"این" مراد لیتے ہیں۔ عبرانی" حالیب" ہے" حلیب" مراد لیتے ہیں۔

عرب کہتے ہیں لا تاکل الجدی فی حلیب امد، عبرانی جملے کو یوں بولتے ہیں، لولو خل لذی باحالوب اموینی عبرانی "کر" الوقت الذی باحالوب اموینی عبرانی "کر" الوقت خلوا" کہتے ہیں عبرانی "کسب" کو المشائ کہتے ہیں جس کا عربی میں مطلب" المثماق" ہے۔ لیمی جے دہرایا جائے اور بار بار پڑھا جائے۔ دونوں زبانوں کی فرصت پرہم اس سے زیادہ گفتگو نیس کریں گے۔ اس میں وہ راز پوٹیدہ ہے جے دہ خص سمجے گا جوان دونوں امتوں اور شریعتوں کا تقابی جائزہ لے گا۔

قرآن مجيد مي كي مقامات پرتورات كاذكرقرآن كے بمراه آيا ہے۔

جیے ارشاد باری تعالی ہے۔

اَوَ لَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوْتِنَى مُوْسَىٰ مِنْ قَبَلُ \* قَالُوا سِحْرِن نَظْهَرَا وقفة قف وَقَالُـوًا إِنَّـا بِـ كُـلِ كُلِفِرُونَ ٥ قُلْ فَاتُوْا بِكِتْبٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ

اَهْداى مِنْهُمَا آتَيْعَهُ إِنْ كُنْتُمْ صَلِيقِيْنَ ٥(القصص:٣٩-٣٩)

"اس سے پہلے عوض کو جو دیا گیا کیا انہوں نے اس کا اٹکارٹیس کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دونوں (یعنی حضرت موٹ اور حضرت ہارون) جا دوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ہم دونوں کا اٹکار کرتے ہیں تم کہد دو! تم اللّٰہ کی طرف سے وہ کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت یا فتہ ہویس اس کی پیروی کرلوں گا، اگر تم ہیچ ہو۔"

الله تعالى في سورة انعام من ان لوگول كى ترديدكى ب جويد وكى كرت مير -مَا ٱنْذِلَ اللهُ عَلَى بَشَوِ مِنْ شَيْءٍ طَفُلُ مَنْ ٱنْذِلَ الْكِتَبُ الَّذِي جَاءَيهِ

مُوْسَىٰ نُوْرًا وَّهُدًى لِّلْنَّاسِ

"الله تعالی نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی ہےتم پوچھو! مویٰ جو کتاب لے کے آئے تنے وہ کس نے نازل کی تھی۔ (وہ کتاب جو) لوگوں کے لئے نور اور ہدایت تھی۔"

یمراللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ۔

وَهلاً الْحِنْبُ ٱلْوَلْمَهُ مُبِلَاكُ مُصَلِّقُ الَّلِيْ بَبَنَ يَدَيْدُ والانعام: ٩٢-٩١) '' يه کتاب جي ہم نے نازل کيا يه برکت والی ہے اور اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تقدیق کرتی ہے۔''

پھراس سورت کے آخر میں ارشادفر مایا:

ثُمَّ اَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتنَبُ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْ اَحْسَنَ وَتَفْصِيُّلا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُسُدًى وَرَحْمَةً لَّـعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ٥ وَهَلَا كِتَبُّ ٱنْزَلْنُهُ مُبِرُكْ فَاتَّبُمُوهُ وَاتَّقُوا لَكَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥

" کورن کووہ کیاب عطائی جوخوبیوں کے اعتبار سے ممل تھی اوراس میں ہرشے کی تغییر موجودتی ۔ وہ ہدایت اور رحمت تھی۔ " (وہ کتاب اس لئے عطائی) تاکہ وہ (بی اسرائیل) اپنے پروروگار سے ملاقات پر ایمان لے آئیں اور یہ کتاب جے ہم نے نازل کیا ہے، مبارک ہے۔ تم اس کی بیروی کرواور پر ہیز گاری افتیار کروتا کم تم پروتم کیا جائے۔"

الله تعالى في سورهُ آل عمران كرآ غاز مين ارشا وفر مايا ب:

الْمَ ولا اللَّهُ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَآ اللَّهُ لَآ اللَّهُ اللّ بِالْحَقِّ مُصَلِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَٱنْزَلَ التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ ٥ لا مِنْ قَبْلُ

هُدّى لِّلنَّاسِ (آل عمران: ١-٣)

"الم! الله كي ذات وه ب جس ك سوا كوئي محبوب نبيس ب\_ وه حي اور قيوم ہے۔اس نے حق کے ہمراہ وہ کتاب نازل کی جوسابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ، اوراس نے تورات اور انجیل نازل کی،اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے " 2

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

وَلَهَذُ اتَيْنَا مُوْسَى وَهَرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكُوًا لِلْمُتَّقِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهِذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ ٱنْزَلْنَهُ ٱلْمَانَتُمُ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥ (الانباء: ٣٨-٥٠)

"اور ہم نے موی اور ہارون کوفرقان، ضیاء اور پر بیز گاروں کے لئے تھیجت عطا کی۔ (وہ پر بیزگار) جو اپنے پروردگار سے نیبی طور پر ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کاخوف رکھتے ہیں اور بیمبارک ذکر جے ہم نے نازل کیا ہے کیاتم اس کاانکارکرتے ہوئے

حضرت موی کوخراج سخسین

ای لئے اللہ تعالی نے حضرت مویٰ کے واقعات نقل کئے، انہیں و ہرایا اور ان کے ذریعے نی اکرم تلی کو تلی دی جب لوگول نے نی اکرم تلی کو اذیت پنجائی تو آپ نے فرمايا:

لقد او ذي موسلي باكثر من هذا فصبر

"موی کواس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی گرانہوں نے صبر کیا۔" ا

ای لئے نی اکرم الل فی نے میکی ارشادفر مایا ہے:

انمه كاتن في امتى ما كان في بني اسوائيل 'حتى لو كان فيهم من ل بخارى ابوعبدالله جحربن المليل " الجامع المحجح " (3150) مسلم بن الحجاج القشيري " الجامع الليج " (1062 )

اتی امد علانیة لکان فی هذه الامة من یفعله '' بنی اسرائیل میں جو پکھ ہوا میری امت میں بھی وہی پکھ ہوگا اگر بنی اسرائیل میں کی فخص نے اپنی مال کے ساتھ اعلانیہ طور پر زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی فخص ایسا ضرور کرے گا۔'' ل

آپ ان دونوں رسولوں، کمآبوں، شرایعتوں، امتوں اور زبانوں کے درمیان تناسب پرغور کریں جب آپ '' محر'' کے حروف اور''مماد باد'' کے حروف کا جائزہ لیتے ہیں تو یوں لگتا ہے جسے دونوں ایک ہی لفظ بین کیونکدان دونوں میں' م'' موجود ہے اور''ہمزہ'' اور'' ح'' کا

مخرج ایک ہےا۔ عبرانی زبان میں اکثر مقامات پر'' ذ'' کی جگہ'' ذ'' استعال ہوتا ہے جیسے عبرانی '' واحد'' کو'' ایجاز'' کہتے ہیں یا'' قد س'' کو'' قوزش'' کہتے ہیں۔

'' (' اور'' (' ایک دوسرے کے قریب ہیں جو خض ان دونوں زبانوں اور ان دونوں نمانوں بوران دونوں ناموں پر غور کرے گا اے لیتین آ جائے گا کہ پرووٹوں ایک بی لفظ ہیں۔ دونوں زبانوں شل ایک طرح کے الفاظ کی بہت ی مثالیں ہیں جی نے ''موئی'' کوجرانی میں ''موثی'' کہا جاتا ہے جس کا معنی پائی اور درخت ہے۔''مؤ' کا مطلب'' گھر'' (پائی) اور دوخت کے درمیان سے اٹھایا (درخت) ہے۔کیونکہ حضرت موئی کوآل فرعون نے پائی اور درخت کے درمیان سے اٹھایا تھا اس لئے آئیں میں نام دیا مجمل ہے البندا موئی اور موثی کے درمیان جو تھا جا ہے وہی فران میں اور درخت اور میان بی جانبا موئی اور موثی کے درمیان جو تھا وہ کی اور درخت اور میں بیا جاتا ہے وہی فران میں اور درخت اور درخت کے درمیان بیا جاتا ہے وہی فران میں اور درخت اور میں بیا جاتا ہے۔

اسی طرح اساعل کوعبرانی میں 'بھماعیل'' کہتے ہیں۔ان دونوں کے درمیان وہی فرق موجود ہے جومحداور''مماد باڈ' کے درمیان موجود ہے۔ مصرت یعقوب علیدالسلام کے بھالی کانام' معیص'' تھاعبرانی میں آئیں' 'عسیٰی' کہا جاتا ہے۔

یں در اور کے علاوہ دیگر الفاظ ش بھی ان کی مثالیں دی جائتی ہیں چھے 'دیمعون'' کو عبرانی میں ان کی مثالیں دی جائتی ہیں چھے 'دیمعون'' کو عبرانی میں '' آئی ہیں '' کہتے ہیں۔'' من قارب'' کو '' ی فارب'' کہتے ہیں۔'' کو '' جہتے ہیں۔ الل کتاب میں سے جن علاء کو '' ی فارب'' کہتے ہیں۔ الل کتاب میں سے جن علاء کو ایر ترزی ایوسی عمرین عین '' الجامع آئی '' (2641) عام ' ایومید الله محرین عبد الله ''الجامع آئی '' (2641) عام ' ایومید الله محرین عبد الله ''الجامعدرک علی ''

الصحيحين"(129/1)

مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ سب ان باتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔

اس تمام بحث کا مقصد میہ کہ جس طرح قرآن مجیدیٹ نی اکرم ناہی کا نام مبارک محموجود ہے ای طرح تو رات میں بھی بیدنام موجود ہے۔ حضرت سے علیہ السلام نے جیسا کرقرآن نے نقل کیا ہے آپ کا نام ''احمد''اس لئے بیان کیا کیونکہ تو رات میں آپ کا نام ''مجم''اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور قرآن میں بھی آپ کا نام ''مجر''،''احمد'' سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے بیدونوں نام موجود ہیں۔

اس سے پہلے یہ بات بیان کی جا پکی ہے کہ بید دونوں نام در حقیقت دو صفت ہیں اور ان دونوں کا صفت ہونا ان دونوں کے نام ہونے کے منافی نہیں ہے۔اصل مقصود ان کامعنی ہے لہذا ہرامت کو آپ کی جس صفت کے بارے میں زیادہ واقفیت حاصل ہوئی اس نے اس نام کے مطابق آپ کو پہچانا۔

'' دھمی' معقعل کے وزن پرجم سے ماخوذ ہے جس کے معنی ایسی بہت ہی خوبیاں ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ کی خوبیاں ، معارف، علوم ، اخلاق ، اوصاف اور ان افعال سے آگائی حاصل ہو جن کی بدولت آپ کیے بعد دیگرے جمہ کے مشتق قرار پاتے ہیں اور بلاشبہ نمی اسرائیل علم اور کتاب کے مالک تھے وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَ كَتَنِنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ (الامواف:١٥٥) ''ہم نے اسے الواح میں وہ چیز لکھ کے دی جو ہرشے کے لئے نفیحت اور ہر شے سے متعلق تفصیل ہے۔''

یکی وجہ ہے کہ حضرت موکی کی امت حضرت کی کی امت کے مقابلے بیں زیادہ علوم و
معارف کی ما لک ہے۔ ای وجہ حضرت حضرت کی کشریعت تو رات اور اس کے احکام کے بغیر
معارف کی مالک ہے۔ ای وجہ حضرت کے اور ان کی امت احکام کا مدار تو رات پر کھتے تھے اور انجیل
محلی نہیں ہوتی کیونکہ حضرت کے لئے تھی محرقم آن ان دونوں کمایوں کے بحاس کا جامت کا جامع ہے۔
اس لئے اس امت بیس نبی اکرم نگائی "وجم" کے نام سے معروف تھے لینی وہ ذات جس میں
دہ قمام محلائیاں موجود ہیں جن کی بدولت وہ کے بعد تعریف کی مستحق قرار پاتی ہے اور
حضرت میں کی امت نے آپ کو"اجم" کے نام سے پیچانا لینی وہ ذات جو دومروں کے

مقابلے میں اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے جو حضرت میچ کی امت کو حاصل نہیں ہے ای لئے انجیل کی زیادہ تر تعلیمات کا تعلق مواعط، زہر، اخلاق، محلائی کی ترغیب، درگز رکرنا، دوسروں کی مدوکرنا وغیرہ جیسے امور پرمشمل ہے۔

شريعت كى اقسام

يهان تك كدكها جاتا بي كرشريعت كي تين قسمين جين

وہ شریعت جوعدل کے مطابق ہواور ریتورات کی شریعت ہے جس میں حکم اور قصاص

موجود ہیں۔

روسری وہ شریعت جونفل کے مطابق ہو اور سے نجیل کی شریعت ہو جو معانی، عمدہ اخلاق، درگز راور احسان کی تعلیمات پرمشمل ہے جیسے اس کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ جو مخص تمہاری چا در کھینچنا چاہےتم اے اپنالباس دے دواور جو مخص تمہارے وائیں گال پڑھیٹر مارےتم اپنا ہا کمیں گال آگے کرود اور جو تمہارے ساتھ ایک میل ہےتم اس کے

ساتھ دومیل چلو۔

ہارے نبی کی شریعت ان دونوں کی تعلیمات کی جامع ہے۔ بیر قرآن کی شریعت ہے۔ قرآن عدل کا اور اس کے واجب ہونے کا ذکر کرتا ہے اور فضل کا اور اس کے متحب ہونے کا بھی ذکر کرتا ہے جیسا کدار شاد باری تعالی ہے۔

وَجَزَآءُ سَيَّةٍ سَيَّةٌ مِّشْلُهَا فَهَنْ عَفَا وَآصُلَحَ فَٱجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَّ

يُحتُ الظُّلِمِينَ والشورى: ٥٠٠) " برائی کا بدلدای کی مانند برائی ہے لیکن جو محص معاف کر واے اور صلح کر لے تو

اس کا اجراللہ کے ذہبے ہے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسٹرنہیں کرتا۔

اس لئے اس امت عیسوی کے نزدیک ٹبی اگرم تلفظ کا نام اسم تفصیل کے وزن پر آیا ہے جوآپ کے فضل و کمال پر دلالت کرتا ہے جبیا کہ آپ کی شریعت فضل پر مشتمل ہے اور تورات کی شریعت کی تھیل کرتی ہے لیکن جو کتاب (معین قرآن) جوایے سے پہلے والی تمام کنابوں کی جائے ہے اس میں بیدونوں نام اسمٹے ذکر کئے گئے ہیں۔ آپ ذرا اس پرغور کریں ان اساءاوران کے درمیان مناسبت طاہر ہوجائے گی۔

شخ ابوالقاسم كابيكهنا كه "محيد" كا نام آپ كے وجود يس ظهور كے بعدليا جا سكتا ہے

کیونکہ تھی آپ کی تعریف بار بار ہو علی ہے تو آپ کے نام مبارک ''احد'' میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے۔ ای طرح شخ ابوالقاسم کا ''امی'' کے بارے میں بید کہنا کہ اس وجہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ اپنے پروردگار کی حمد کرتے ہیں اور اس منی کو آپ کے قابل تعریف ہونے کے منی پر ترجی دی جائے گی۔ اس کی بنیاد ہے ہے کہ آپ اسم تفصیل کو فاعل مے منی میں استعال کریں گے کین اگر آپ دومر ہے تو ل جو بھے ہے کہ مطابق اے مفول کے معن میں استعال کریں گے کین اگر آپ دومر ہے تو کی جو ہے کہ مطابق اے مفتول کے معن میں استعال کرتے ہیں تو اس وقت ہے تو جیہدورست نہیں ہوگی جس پر ہم پہلے ہی گفتگو کر بھی



# لفظآل کے معنی، اشتقاق اور احکام کابیان

اس بارے میں دوقول ہیں: ببلا قول يد ب كدافظ آل دراصل" الل" بحص مين" "كوممزه سے تبريل كرويا كيا تويد "أأَلْ" بوكيا\_اس مؤقف كے قائدين بدرليل پيش كرتے بيں كه جب اس لفظ كا اس تصغیر بنایا جاتا ہے تواصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ' اجل' کیونکہ پیلفظ بذات خود کی کرئے ہے۔اس لئے اسے بعض مخصوص اساء کی طرف نبیت کے حوالے سے مخصوص کر دیا گیا ہے جیتے اس لفظ کو اسائے زیمان یا اسائے مکان بلکہ وہ تمام اساء جوعلم نہ موں، ان کی طرف مضاف نہیں کیا جاسکا لہٰذا '' آل رجل' یا'' آل امراء ۃ''نہیں کہا جاسکتا اس طرح اس اسم کی نسبت اسم نمیر کی طرف نہیں کی جاسکتی جیسے'' آلہ وآل' نہیں کہا جا سکتا بكه اس لفظ كي نسبت صرف اى ذات كي طرف كي جائے گي جوعظيم مرجے كى مالك موجس طرح قتم میں' 'وُ' کی جگہ'' ت''استعال کی جاتی ہے جبکہ' وُ' بذات ِخود فعل قتم کے قائم مقام استعال ہوتا ہے تو ''ت'؛ قائم مقام کی بھی قائم مقام ہوجائے گی۔اس لئے اسے صرف معززاور باعظمت ترین اسم کے لئے مخصوص کیا اور وہ اللہ تعالی کا اسم مبارک ہے۔

لفظآل كي عقيق يراعتراضات

مگر رپتول کی اعتبار سے ضعیف ہے

میلی وجہ بیہ ہے کہاس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

دوسری وجدید ہے کداس صورت میں کسی ضرورت کے بغیر انتہائی شاؤ تبدیلی لازم آتی ہے باوجود یکدوہ اصول کے خلاف ہوتی ہے۔

تيسرى وجديه بي كالفظا الل "كي نسبت عاقل اورغير عاقل دونوں كى طرف كى جاستى

ہے جبکہ لفظ'' آل'' کی نسبت صرف عاقل کی طرف کی جاسکتی ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ لفظ ''الل' علم (کسی کامخصوص نام) یا اسم نکرہ دونوں کی طرف مضاف ہوسکتا ہے کیکن لفظ'' آل'' صرف ذات کی طرف مضاف ہوگا جوعظیت کی ما لک ہو

اوردوس كوگ اس كى طرف رجوع كرتے ہول۔

یا نچویں وجہ رہیہ کے لفظ''اہل'' اسم طاہر اور اسم ضمیر دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے جبد لفظ " آل" كى اسم مغير كى طرف نبت كوعلم نو كے بعض ماہرين نے ممنوع قرار ديا ہے اور جن حفرات نے اسے جائز قرار دیا ہےان کے نزد یک بھی شاذ دنا در ہی ایہا ہوتا ہے۔ چھٹی مجدید ہے کہ جب کی شخص کی طرف اس کی آل کومنسوب کیا جائے تو وہ خور بھی ان میں شامل ہوتا ہے جیسے ارشاد باری تعالی ہے۔

اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (غافر:٣١)

" ال فرعون كوشد يدترين عذاب ميس داخل كرو\_"

ایک اور مقام پرارشاد باری تعالی ہے:

إِنَّ اللَّهَ اصْطُفَى ادَّمَ وَنُوْحًا وَّالَ إِبْرَهِيْمَ وَالَ عِمْرِنَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ

(آل عمران: ٣٣)

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آلِ اہراہیم اور آلِ عمران کو تمام جہانوں میں سے منتخب کیا ہے۔''

ایک مقام پر یون ارشادفر مایا:

إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَوٍ (القمر:٣٣)

"لوط كى آل كے سوا (سب عذاب كاشكار ہوئے) ہم نے انبيں (يعني آل لوط كو) مبح كے وقت نجات عطاكى \_"

اسى طرح نى اكرم تَكْفِي في ارشاد فرمايا ب: ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ ٱبِيُ ٱوْفَىٰ

"اسالله! ابواوفه كي آل پر در دونازل كر\_"

بیقاعدہ اس وقت جاری ہو گا جب آل کے ہمراہ اس شخص کا ذکر نہ ہوجس کی طرف آل کی نبت کی گئی ہے اگر آل کے ہمراہ اس کا بھی ذکر ہوتو اس کی ایک صورت یہ ہوگ کہ

پہلےاس کا ذکر الگ ہے کیا جائے اور پھروہ آل کے تھم میں بھی شامل ہواور پیجمی ہوسکتا ہے كەلگ ہے ذكر كرنے كى وجہہے آل ميں اے شامل كرنا ضرورى نه ہوليكن "ابل" كا حكم اس سے مختلف ہے کیونکہ جب آپ بیکہیں گے جاءاهل زید (زہر کے اہل خانہ آئے ) تو زہر خودان میں شامل نہیں ہوگا۔

لفظ آل کی دوسری تحقیق

دوسرا قول مد ب كدافظ" آل" دراصل" اذل" ب- صحاح محمصنف في اس بات كا تذكره كيا ب اورية كها ب كـ " آل رجل" ب مرادانسان كے الل وعيال بي اور" آله" ہے مرادانسان کے بیروکار ہیں۔ان حصرات کے نز دیک پیلفظ'' آل یوول'' ہے ماخوذ ہے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں البذا'' آل رجل'' سے مراد وہ لوگ ہیں جوال خض کی طرف رجوع كريں اوراس كى طرف منسوب ہول ۔اى سے لفظ "اياله" ماخوذ ہے جوسياست مے معنی میں استعال ہوتا ہے لہذا'' آل رجل'' سے مرادوہ لوگ ہوں گے جوانسان کی طرف رجوع کرتے ہوں اور چونکہ انسان کی اپنی ذاہے دوسروں کی بہنسبت اس رجوع کی زیادہ حقدار ہےاس لئے وہ اپنی اُل میں شامل ہو<sup>ھ</sup>نے کا دوسروں کی بینسبت زیادہ حقدار ہوگالیکن بیٹیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنی آل کے لئے مخصوص ہے بلکہ وہ اس میں داخل ہوگا کیونکہ سے مادہ (اول) شے کی اصل اور حقیقت کے اظہار کے لئے وضع کیا گیا ہے، اس لئے کسی شے ک حقیقت'' تاویل'' کہاجاتا ہے کیونکہ ای حقیقت کی طرف رجوع کیاجاتا ہے۔

قرآن مجيد ميس ارشاد بارى تعالى ہے:

هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا تَأْوِيْلُهُ \* يَهُوْمَ يَأْتِينُ تَأُوِيْلُهُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ (الاعراف:٥٣)

'' وہ صرف اس کی تاویل کا انتظار کر رہے ہیں جس دن سے تاویل آگئی اس دن وہ لوگ اے بھولے ہوئے تھے بیکیس کے کہ ہمارے پروردگار کے پیغا مبرحق

كے بمراہ تشریف لائے تھے۔''

رسل عظام کی دی موئی اطلاعات کی تاویل اس حقیقت کا سامنے آ جانا اور ظاہری آ تھوں ہے دکھائی دینا ہے۔ تاویل رؤیاء کا بھی یہی مفہوم ہے بینی خواب کی حقیقت ظاہری طور پر دکھائی دے۔ای طرح اس سے خارجی خوابوں کی تاویل ماخوذ ہے یعنی وہ خواب جو

عالم مثال میں وکھائی دیتے ہیں۔

تاویل کالفظ انجام کے متن میں بھی استعال ہوتا ہے جیسے ارشادِ باری تعالی ہے۔ فَمِانُ تَسْنَازَ عُنُمُ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوْ ہُ اِلَّی اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیُومِ الْاَحِرِ فَلِكَ حَیْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِیلًا ٥ (الساء ٥٥٠) ''اگر تبهارے درمیان کی مسئلے میں اختلاف رونما ہوجائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دواگرتم اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو بیڈیا دہ بہتر اور ذیادہ خوبصورت تاویل (انجام) ہوگی۔''

یعنی یہاں تاویل ہے مراد بہترین انجام ہے کیونکہ امور کا انجام وہ تھا کق ہوتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

ای طرح لفظ تاویل بتنیر کے معنی میں بھی استعال کیا جاتا ہے کیونکہ کسی کلام کی تغییر بیان کرنے کا مطلب اس کے معنی بیان کرنا ہیں اور اس حقیقت کو بیان کرنا ہے جو اس کلام سے مراد لی جارہی ہے۔

ای (اول) سے لفظ 'اوّل' ماخوذ ہے کیونکہ بیتمام اعداد کی اصل ہے۔ تمام اعدادای سے نکلتے ہیں۔

ای طرح آل سے مرادانیان کی اپنی ذات بھی ہوسکتی ہے۔

اس قول کے قاتلین بہ کہتے ہیں کہ عرب اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ لفظ آل کو اضافت کے ہمراہ لقل کیا جائے، بہت کم الیا ہوتا ہے کہ لفظ آل کسی اضافت کے بغیر ذکر کیا جائے چیسے کسی شاعرنے کہا ہے۔

نحنُ الَ الله في بلدتنا لم نزل الأعلى عهد إرَّمُ

''ہم اپنے علاقوں ہیں اللہ کی آل ہیں۔ہم اِرمِ کے زمانے کی آل نہیں ہیں۔'' عرب اس بات کا بھی التزام کرتے ہیں کہ لفظ آل کی اضافت اسم ظاہر کی طرف ہو۔ اسم ضمیر کی طرف اس کی نسبت بہت کم کی جاتی ہے بلکہ علم تحو کے بعض ماہرین نے اسم ضمیر کی طرف اس کی نسبت کولئن (غلطی) قراد دیا ہے۔

شیخ ابوعبداللہ بن ما لک فرماتے ہیں اے کن قرار وینا درست نہیں ہے۔ ریو بی زبان کے محاورے کا حصہ ہے تاہم بہت کم استعمال ہوتا ہے جیسے کسی شاعرنے کہا ہے۔

انا الفارس الحامى حقيقة والدى والى فعا يحمى حقيقة الكا؟ ''مين شهوار بول اور اپنے والد اور اپني آل كى حقيقت كى حمايت كرنے والا بول ـ مُرتبهاري آل كى حقيقت كى حمايت كون كركاءً'' حضرت عمد المطلب نے واقعہُ فِمل كے موقع پر بيشعركها تھا۔

وانصو على آل الصليب و عابديه اليوم الك "(ا الله!) صليب كى آل اوراس كرعبادت گزاروں كے مقابلے ميں آجائي آل كى دركر،"

المنان اشعار میں لفظ آل کی نسبت اسم ضمیر " کیك" کی طرف کی گئ ہے۔

ہوران استاری سیاری طور ان بست میں کہ است کا کرت ہے گا کہ است کا مطرف کا علم نو کے بعض ماہرین میں کم طرف کا علم نو کہ انسان کا نام ہو حالا تکہ بید لفظ انسان کے نام کے علاوہ دیگر الفاظ کی طرف مجمی اضافت کے ساتھ متقول ہے جیسے کہ شاعر نے کہا ہے۔

نجوت ولم يمنن على طلاقه بسوى زبد التقريب من آل اعوجا "مي كامياب موكيااور جم پريداحيان شرف كھوڑے كى آل يس سے"

اعوج گھوڑے کا نام ہے۔ کے

علم نحو کے ماہرین ہے کہتے ہیں کہ لفظ'' آل'' کے احکام میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی نسبت صرف اس ذات کی طرف کی جائے گی جو قابل تعظیم ہواور جس کی پیروک کی جاتی ہوائی لئے آل حاکک (جولا ہے کی اولاد) آل حجام (چیچے لگانے والے کی اولاد) یا آل رجل (آدی کی اولاد) نہیں کہا جاسکتا۔

جہاں تک اس لفظ کے معنی کا تعلق ہے تو ایک گروہ کے نزدیک آل کا اطلاق انسان کی اپنی ذات پر ہوتا ہے اور اس کے پیروکاروں پر ہوتا ہے۔ اٹل خاند اور عزیز وا قارب پر ہوتا

۔ پہلے معنی (لیعنی انسان کی اپنی ڈات) کی دلیل وہ حدیث ہے جس کے مطابق جب حضرت ابوادنی صدقہ لے کر بارگا ورسالت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا۔ آللُّهُ ہمَّ صَلِّ عَلَی آلِ اَبِی اَوْ هٰی

ا الصناعدلابن جن (102/1) لسان العرب (34/1)

''اے اللہ! ابواوٹی کی آل (لیتی ان کی ذات) پر درود نازل کر۔'' ای طرح ارشادِ باری تعالی ہے۔ سَلامْ عَلیٰ آلِ یَاسِینِ (الصافات: ۱۳۰) ''آل پلین پرسلام نازل ہو۔'' نِی اکرم نَاﷺ نے فرمایا ہے۔ (اس طرح درود پڑھو)

اَللّٰهُمُّ مَ لِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على الِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال اِبْرَاهِيْمَ

''اے اللہ! حفزت مجمداور حفزت مجمد کی آل پر درود نازل کر چیسے تو نے حفزت ابراہیم کی آل پر درود نازل کیا۔''

یہاں آل ابراہیم سے مرادخود حضرت ابراہیم میں کیونکہ نبی اکرم ناپیم پر جس درود کا مزول مطلوب ہے اس سے مراد وہی درود ہے جو حضرت ابراہیم پر نازل ہوا ان کی آل حبعا اس میں شامل ہوگی۔

بعض محققین کی رائے اس سے مختلف ہے ان کے نزدیک ''آل'' کا اطلاق صرف رشتہ داروں اور پیروکاروں پر ہوسکتا ہے۔ آپ نے جو دلائل چیش کے ہیں ان میں آل سے مراد رشتہ دار ہیں۔ یعنی آلی ابراہیم سے مراد دیگر اغبیاء کرام ہیں اور اللہ تعالی سے دعا ہی کہ جاتی ہے کہ دہ نی آگرم نگاتی پر اس طرح درود بھیج جیسے اس نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں موجودتمام اغبیاء پر درود بھیجا تھا۔ نہ یہ کہ صرف حضرت ابراہیم پر جس طرح بھیجا تھا۔ نہ یہ کہ صرف حضرت ابراہیم کی مضمون بعض دیگر روایات میں صراحاتا ان الفاظ میں منتول ہے ۔۔۔۔۔ کہ جس طرح تو نے میں مضمون ابراہیم کی آل پر درود نازل کیا۔

آل ماسين كالتحقيق

جہاں تک قرآن کی اس آیت کا تعلق ہے۔ مسلام عللٰی آلِ یاسینن (الصافات: ۱۳۰) ''الیاس پرسلام نازل ہو۔'' گواس آیت کی دوقر اُت ہیں۔

ایک قرات الیاسین ہے۔ بیانظ اساعیل کے وزن پر ہے اس کی دوصورتیں ہوسکتی

يل.

(i) یہاللہ کے نبی حفزت الیاس کا دوسرانام ہولیتن الیاس اورالیاسین ای طرح ہوں جیسے میکال اور میکائیل (ایک ہی فرشتے کے دونام ہیں) میکال میں سر سر کا تھے میں مقابلہ میں ا

(ii) یہ جمع کا صیفہ ہواس کی بھی دوصور تیں ہیں۔

کیلی صورت یہ ہے کہ الیاس کی جمع ہواس وقت بدوراصل الیاسین ہوگا جیسے عبرائیں ہے گھر دو ' کی' میں سے ایک کی تخفیف کر دی گئ تو الیاسین بن گیا اوراس سے مراد حضرت الیاس کے پیروکارلوگ ہوں گے جیسا کہ سی بوید نے اشعرون اورا جمون کی مثال دی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیالیاس کی جمع ہواوراس میں ' کی ' محذوف ہو۔ م

دوسری قرائت بیہ۔

سُلامٌ عَلَى آلِ يَاسِيْن (الصافات: ١٣٠) اس كى بھى كى صورتيس بير -

(i) کیلین، حضرت الیاس کے والد کا نام تھا اور اینی کی طرف لفظ''آل'' کی نسبت کی گئی ہے۔ جیسے آل ابر اقبیم۔

(ii) آل پاسین سے مراد حضرت الباس خود بیں گویا لفظ آل کی نسبت لفظ پاسین کی طرف ہے گرآل سے مراد پاسین خود بیں ۔

(iii) ''دی'' نبت کومحذوف کردیا گیا اور کہا گیا جواصل میں یاسین تھا جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے اور آل سے مراد آپ کے دین کے بیرو کارلوگ ہوں گئے۔

(iv) یاسین سے مرادقر آن مجید ہے اور آل یاسین بے مراداال قرآن ہیں۔

(v) یاسین سے مراد نبی اکرم ظی چیں اور آلی یاسین سے مراد آپ کے عزیز وا قارب اور آپ کے عزیز وا قارب اور آپ کے سے عزیز وا قارب اور آپ کے عربیز وا قارب اور آپ کے عربیز وا قارب اور آپ کے سے

یہ تمام اقوال ضعیف ہیں اور تمام مشکل اس وقت پیش آئی جب لفظ ''آل'' کی اضافت'' یا سین '' کی طرف کی گئی کہ آیا ان کا نام الیاس ہے یا الیاسین ہے کیونکہ قرآن میں ایدونوں لفظ الگ الگ کلعے گئے ہیں۔اس لئے بعض قراء نے اسے آل یاسین پڑھا ہے پس ایما کی ایک کروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت الیاس کے مختلف نام ہیں یاسین، الیاسین، الیاس اور ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ یاسین حضرت الیاس کی بجائے کی اور کا نام ہے مجران الیک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ یاسین حضرت الیاس کی بجائے کی اور کا نام ہے مجران

میں بھی اختلاف ہے۔

کلبی کہتے ہیں یاسین سے مراد حفرت محمد تا اللہ اور اللہ تعالی نے آپ کی آل پر سلم بھیجا ہے۔ سلام بھیجا ہے۔

بعض ابل علم کے نزد کیک یاسین سے مرادقر آن ہے۔

شخقيق برنفقه وتبفره

لین به تمام اقوال درست نمیس بیں۔ الله زیادہ بہتر جانتا ہے۔ (ہماری تحقیق کے مطابق) یہ لفظ اصل میں "آل یا سین" ہے جیسے آل ابراہیم ہوتا ہے۔ اس کے آغاز میں "الله" کو حدف کر دیا گیا کیونکہ امثال کا اجتماع لازم آتا ہے اور خودا ہم حذف شدہ مقام پر دالت کرتا ہے۔ ور یا گیا کیونکہ امثال کا اجتماع لازم آتا ہے اور خودا ہم حذف شدہ مقام پر جا کیں تو وہ ان سب کے تلفظ کو ناپند کرتے ہیں لہذا جس حرف کو حذف کرنے میں کسی غلط فہن کا امکان شہوا ہے حدف کرویتے ہیں اگرچ بعض اوقات ایک جیسے حروف میں ہے کی حذف حرف کو حذف نہیں بھی کیا جاتا۔ اِتی، آئی، کانی اور کئی وغیرہ ای طرح بنی میں بھی حذف میں کرتے جب "دفعل" میں 'لام' '' 'ن' کے مشابہ ہوتو اس کے ہمراہ ''ن' کو محذ وف کر دیتے ہیں۔ جبی اس کے وہ دیتے ہیں۔ جبی اساء میں عرب عام طور پر اس طرح کی تبدیلیاں کر دیتے ہیں اس کے وہ کسی ''الیاسی'' کہتے ہیں۔ بعض اوقات کے مطابق قر آن میں سلام خود حضرت الیاس پر ''بیکی کہد دیتے ہیں بی ایک قر اُت کے مطابق قر آن میں سلام خود حضرت الیاس پر ''بیاس'' بھی کہد دیتے ہیں بی ایک قر اُت کے مطابق قر آن میں سلام خود حضرت الیاس پر ''بیاس'' بھی کہد دیتے ہیں بی ایک قر اُت کے مطابق قر آن میں سلام خود حضرت الیاس پر ''بیاس'' بھی کہد دیتے ہیں بی ایک قر اُت کے مطابق تی آئی پر بازل ہوا ہے۔ اور دوسری قر اُت کے مطابق تان کی آئی پر بازل ہوا ہے۔

ای اصول کے تحت ان دوگروہوں کے درمیان بھی فیصلہ ہو جائے گا جن میں بید اختلاف ہے کداگر آل کو الگ سے ذکر کیا جائے تو جس شخص کی طرف آل کی نسبت کی گئ ہے کیا وہ خوداس آل میں شامل ہوگا (توضیح قول یہی ہے کہ وہ شامل ہوگا) جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

آفی خِلُوْا آلَ فِوْعَوْرٌ آشَدٌ الْعَذَابِ (خانو:۳۸) '' آلِ فرعون کوشد بیتر بن عذاب میں داخل کردو۔'' اس میں کوئی شکب تبیں ہے کہ یہاں فرعون بھی اپنی آل کے تھم میں شامل ہے۔ ایک اور مقام پر بویں ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَقَدُ آخَذُنَا اللَّ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ (الاعراف:١٣٠) ''اورہم نے آلِ فرعون کو برسوں (قبط) میں مبتلا رکھا۔'' اس طرح ني اكرم الله في ارشادفر مايا ب اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ اَبِي اَوْفَى "اعالله! ابواوفي كي آل يرورود نازل كر-"

بلاشبه حضرت ابواونی خود بھی اس میں شامل ہیں۔

اسى طرح في اكرم تَافِيًا في ارشاد فرمايا ب: (وروداس طرح يدهو)

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلْي مُحَمَّدٍ ۚ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على الِ

''اے اللہ! حفزت محمداور حفزت محمد کی آل پر درود نازل کر چیسے تونے حفزت ابراہیم کی آل پر درود نازل کیا۔''

بخاری کی اکثر روایات میں یمی الفاظ بیں اور یبال حضرت ابراہیم اپنی آل کے عظم میں داخل ہیں۔

شاید کسی کے اس قول سے اس مفہوم کی وضاحت مقصود ہے کدانسان کی آل اس کی زات ہوتی ہے۔ (لینی اس کی زات بھی اس کی آل کے علم میں شامل ہوتی ہے)

اب بیسندرہ گیا کداگر کسی فحض کا ذکر کیاجائے اور پھراس کی آل کا بھی ذکر کیا جائے تو و و مخص آل کے تھم میں شامل نہیں ہوگا لہذا علیحدہ لفظ یا ساتھ ملے ہوئے لفظ کے کے درمیان فرق موگا اگرآپ یکمیس کدید چیز زید کواور زید کی آل کو دوتو اب پهال زید ای آل ے حکم میں شامل نہیں ہوگا لیکن اگر آپ بیکہیں کہ بیر چیز آل زید کو دوتو اب زید بھی آل میں شامل ہوگا۔اس کی مثالیں بے شار ہیں جنہیں ہم کسی اور مقام پر ذکر کریں گے۔

اصول یہ ہے کہ سی بھی لفظ کی اپنے معنی ومنہوم پر دلالت انفرادی یا اجتماعی طور پر ذکر کرنے سے مختلف ہوجاتی ہے جیسے نقیراور مسکین کو جب آکٹھا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد دو صنفیں ہوں گی اور جب ان میں سے ہرایک کوالگ ذکر کیا جائے تو بدایک صنف ہوں گے جييے زكوة كے حكم ميں بيدونوں دوسفيں بيں اور كفارات كے حكم بيں بيا يك صنف بيں -اى طرح ایمان ادراسلام، برءادرتقو کی بحشیٰ ادر محکر فیق ادر عصیان وغیره کی بھی یمی صورت ہو

گ\_اس کی مثالیں بے تاریبی بطور خاص قرآن میں بھی بہت ہی مثالیں موجود ہیں۔ قصل

نى اكرم الله كى آل كى بارك مين جارا قوال بين:

ایک قول سے ہے کہ آل سے مرادہ الاگ ہیں جس کے لئے صدقہ لینا حرام ہے۔ ان کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں۔

ایک قول بیہ ہے کہ ان سے مراد بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں۔ امام شافعی ای بات کے آفاک ہیں اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی بہی فق کی ہے۔

دوسرا قول میہ کدان سے مراد صرف بنو ہاشم ہیں۔ بیامام ابو حنیف کا فدہب ہے اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بھی ای بات کے قائل ہیں۔ امام مالک کے اصحاب میں سے این قاسم نے بی قول اختیار کیا ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد بنو ہاشم کے اوپر (نبی اکرم ٹائٹڑا کے جداعلیٰ) غالب تک تمام حضرات کی اولا داس میں شامل ہے۔اس میں بنو مطلب، بنو امیہ، بنونونل اور ان کے اوپر بنوغالب تک تمام لوگ شامل ہوں گے۔

امام مالک کے شاگردوں میں ہے' اُشہب'' نے اس قول کو افتیار کیا ہے ان کا یہ قول ''الجواہر'' کے مصنف نے نقل کیا ہے۔ تاہم''التبصر ह'' کے مصنف شخ خی نے یہ قول ''اھیب'' کی بجائے''اصبخ'' کے حوالے نے نقل کیا ہے۔

نی اکرم نظرہ کی آل پر صدقہ وصول کرنے کے حرام ہونے کے قائل حضرات میں امام شافعی کے آگر اصحاب امام شافعی کے اکثر اصحاب نے ای تول کو اختیار کیا ہے۔

نی اکرم ناتیم کی آل کے بارے میں دوسرا قول سے ہے کہ اس سے مراد صرف آپی اولا داور آپ کی از دارج مطہرات ہیں۔

شخ ابن عبدالبراندل اپی کتاب ''اتمھید'' میں حضرت ابوحمید ساعدی کے حوالے ہے۔ منقول حدیث کی شرح میر ، لکھتے ہیں۔

نقہاء کے ایک گرزہ نے اس مدیث ہے بیاستدلال کیا ہے کہ آل محریس صرف نی

ا کرم نظیم کی از دارج مطهرات اورآپ کی اولا دشامل میں کیونکہ ایک صدیث میں ورود شریف کے بدالفاظ متحول میں ۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ

"أے اللہ أَ تو حفرت محمد أور حفرت مُحمّد كي آل برورود نازل فرما ـ"

منقول ہیں۔

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَٱزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

''اے اللہ! تو حضرت محمد، آپ کی از واج مطہرات اور آپ کی آل پر درود نازل کر''

اس حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ آل محمدے مراد از دارج مطہرات اور نبی اکرم نابیج کی اولا دامجاد ہے۔

یہ فتہا ء فراتے ہیں کہ کی چی شخص کے گئے سے بات جائز ہے کہ وہ نبی اکرم ٹائیٹم کی کسی زوجہ محتر مدیا آپ کی الرم ٹائیٹم کی کسی دوجہ محتر مدیا آپ کی اولا و میں سے ملکی کوسلی اللہ علید (اللہ تعالی تم پر دود جیسے ) کہد سکتا ہے۔ ان کے سکتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کے لئے بیالفاظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔

بدفتها وفرات بین لفظ "آل" اور لفظ "الل" كامعنی ميسال ہے اور اس مدیث سے

بیٹا بت ہوتا ہے کداس سے مراد بیویاں اور اولا د ہوتی ہے۔ تیسرا قول ہے ہے کہ نبی اکرم ناتی کی آل سے مراد قیامت تک آنے والے آپ کے

سیرانوں میہ ہے کہ ہی اس میروں کا اس میں اس سے مرادی سے بھی اسے ہوت پ سے اس میں دھنے ہیں۔ تمام ہیروکار ہیں۔ان کا بیہ بیان امام میراقی نے نقل کیا ہے اور بیرقول سفیان توری اور دیگر عبداللہ شامل ہیں۔ان کا بیہ بیان امام میراقی نے نقل کیا ہے اور بیرقول سفیان توری اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے۔

ا مام شافعی کے بعض اصحاب نے بھی ای قول کو اختیار کیا ہے۔ شیخ ایوطیب طبری نے اپن تعلیق میں اس قول کونش کیا ہے۔ امام محی الدین نو وی نے سیح مسلم کے حاشیے میں اس قول کورج جے دی ہے اور ازھری نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔

چوتی قول یہ ہے کہ ہی اکرم اللہ کی آل سے مراد آپ کی امت کے پر بیز گار لوگ

ہیں۔ قاضی حسین نے بیتول نقل کیا ہے راغب اور دیگر اٹل علم نے بھی یہ بات بیان کی ہے۔ فصل

# آل سے مراد کیا ہے؟

پہلاقول یعنی آپ کی آل ہے مرادوہ حضرات ہیں جن کے لئے صدقہ وصول کرنا حرام ہاور پھران کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔

میلی دلیل وہ حدیث ہے جے امام بخاری نے اپنی ''صحح'' میں حضرت ابو ہریرہ کے ا

حوالے سے نقل کیا ہے۔

كان رسولُ اللهُ كَانِّكُمْ يؤتى بالنخل عند صرامه ' فيجىء هذا بتمرةٍ ' وهذا بتسمريةٍ حتى يتصيرَ عنده كومٌ من تمر ' فجعل الحسنُ والحسينُ يلعبان بذلك التمر' فآخذ آحدُهما تمرةً ' فجعلها في فيهِ ' فنظرَ اليه رسولُ اللهُ كَانِّمُ فَاتورجها من فيه ' قال: "اَما عملت اَنَّ آلَ محمدِ لا ياكلون الصدقة"

ایک مرتبہ مجوریں اتارنے کے موسم میں نبی اکرم تلقیق کی خدمت میں مجبوریں پیٹی کی جارتی تھیں۔ جوشی اپنے جھے (کی زکو قاعش کے مطابق مجبوریں لیے کہ آر ہا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس مجبوروں کا ڈھیر اکٹھا ہو گیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین ان مجبوروں کے ساتھ محیل رہے تھے۔ ان دونوں میں ہے کہ ایک خبورا پنے منہ میں ڈالی۔ نبی اکرم نلقیق کی ان پرنظر پڑی تو آپ نے ان کے منہ میں ہے مجبور تکا تے ہوئے فر مایا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ محمد کی آل برصد قد کھانا حرام ہے۔

ای روایت کوامام مسلم نے بھی نقل کیا ہے گران کی روایت کے مطابق نبی اکرم نویزا

کے الفاظ میہ ہیں۔

إنا لا تحل لنا الصدقة

" ہارے لئے صدقہ ( کھانا) حلال نہیں ہے۔

ل بخارى ايوعبدالله حجرين المنعيل " ( الجامن الشحيح " ( 1489 ) مسلم بن الحجاث التصير ئ " الجامن الشح

دوسری دلیل وہ حدیث ہے جیےامام سلم نے اپٹی ''صحح'' میں حضرت زید بن ارقم کے اس بیان کے طور پرنقل کیا ہے۔

قام رسول الله كالله الموساً حطيباً فينا بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 
"أما بعد: الا ايها الناس الما انا بشر يوشك ان ياتينى رسول ربى عزوجل والى تارك فيكم ثقلين: اولهما كتاب الله عزوجل فيه الهدى والنور فخدوا بكتاب الله واستمسكوا به" فحك على كتاب الله ورغب فيه وقال: "وأهل بيتى اذكركم الله في اهل بيتى! اذكركم الله في اهل بيتى!

۔ بی کا مداور مدیند منورہ کے درمیان ایک کنوال ہے جیے'' خم' کہا جاتا ہے۔ ( ججة الوداع سے والسی پر ) نبی اکرم ﷺ نے اس مقام پر ہمیں خطید دیا۔ پہلے اللہ کی حمد وثناء بیان کی پھر وعظ وقیعت کی اور پھو فرمایا:

ا مام بعدا ہے لوگوا میں ایک انسان ہوں۔ عیرے پروردگار کا فرستادہ (موت کا فرشتہ ) عنقریب میرے پاس آنے والا ہے میں تہارے درمیان دو قیتی چیزیں چھوڈ کر جارہا ہوں ان میں ہے ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اورنورموجود ہے پستم اللہ کی کتاب کو حاصل کر لواور اسے مضبوطی سے تمام لو۔ (راوی کہتے ہیں ) چرنجی اکرم ٹاٹھٹائے نے کتاب اللہ کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دی

اور پھر فر مایا:

ر دوسری چیز) میرے اہل بیت ہیں۔ اپنے اہل بیت کے بارے میں تہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔

(اس حدیث کے رادی محضرت زید بن ارقم کے شاگر د) حصین بن سرہ کہتے ہیں میں نے دریافت کیا حضرت اہل بیت نے دریافت کیا حضرت اہل بیت کون ہیں؟ کیا ٹی اگرم تلکی کی از دارج مطبرات آپ کے اہل میں شامل نہیں ہیں؟ تو حضرت زید نے جواب دیا آپ کی از دارج مطبرات آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں (مگر یہاں) اہل بیت سے مرادوہ لوگ ہیں جن کے لئے صدقہ قبول کرنا حرام ہے۔ ہیں نے پوچھادہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا:

حفزت علی، حفزت علی کی آل، حفزت عقیل کی آل، حفزت جعفر کی آل اور حفزت عباس کی آل ۔

میں نے پوچھا کیا ان سب لوگول کے لئے صدقہ کھانا حرام ہے؟ تو حصرت زید نے فرمایا ہاں! 1

(ابن قیم کہتے ہیں) یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی اکرم نکھانے بیدار شاد فرمایا ہے۔

ان الصدقة لا تحل لآل محمد

"آل محر کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔"ع

تیسری دلیل وہ حدیث ہے جو سیحین میں سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈیٹٹا کے حوالے سے منقول ہے جس کے مطابق خاتون جنت سیّدہ فاطمہ ڈیٹٹا نے خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھجوایا کہ انہیں نبی اکرم ٹائٹیا کی میراث میں سے حصد یا جائے۔ وہ میراث جس کا تعلق'' مال فے'' کے ساتھ ہے تو جھزت ابو بکر صدیق نے جواب بھجوایا۔ نبی اکرم ٹائٹیا نے ارشاد فر مایا ہے:

. لا نورث ' ما تر كنا صدقة

ہ کورٹ ما ہو جا صدفہ ''ہم کی کواپٹا دارث نہیں بناتے جو مال ہم چھوڑ جائیں دہ صدقہ ہوتا ہے۔''ع

اس لئے حضرت محمد کی آل اس مال میں سے معاطق ہے

کیکن وہ ضروری خوراک سے زیادہ اس میں سے کچھ وصول نہیں کر سکتے \_ اس از نس کی عصلہ کا سال میں ماشخہ میں جات

اس لئے نبی اکرم ٹائٹی کی آل کو درج ذیل خصوصیات حاصل ہیں۔ اندر کر گئے صدید کہ 2011ء میں مدین کی اگر میڈٹیل کی دید ہے۔ ( الماری صدا خیر

ل مسلم بن الجاج الصفير كل "الجامع اح" ( 24.08) احمدُ الدِعبد الله احمد بن محمد بن مسل "المسند" (367,366/4) مندعبد بن حيد (265) ابن خزير (2357)

ع مسلمُ بن الحجاج التشيريُ "الجامع الشجع" 1072 موّطا (1000/2) احدُ ايوعبد الله احد بن مُحد بن مُحد بن طبل المسند" (279/2)

س بخارئ ابوعبد الله محدين المعيل "الحيام الصحيح" (6730) مسلم بن الحجاج القشيري "الجامع الصحيح" (1758) ابودا دُوْسليمان بن الثعدث" المسنق" (2977,2976) ما لك مؤطا (993/2)

بھیجا جا سکتا ہے۔

صدقے کی حرمت بنس کے پانچویں مصے کا استحقاق اور عدم وراثت نی اکرم تلفظ کے بعض قریبی رشتہ داروں کی خصوصیت ہے اور میہ بات ثابت شدہ ہے اس کئے درود شریف کا بھی چکم ہوگا کہ وہ آپ کی آل کے ساتھ مخصوص ہے۔

چوتی دلیل وہ حدیث ہے جنے امام سلم نے عبدالمطلب بن رسید کے حوالے سے نقل کیا ہے کدان کے والدربید بن حارث نے انہیں ( بعنی عبد المطلب بن ربید) اور فضل بن عباس ﷺ کو بیتھم دیا کہتم دونون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر میدورخواست پیش کرو کہ یا

رسول الله! جمیں صدقات کی وصولی کا نمائندہ مقرر کردیں۔

(اس کے بعد طویل مدیث ہےجس کے آخر میں نبی اکرم تلفی کا پیٹرمان ہے) ان هذه الصدقة انما هي او ساخ الناس؛ وانها لا تحل لمحمد؛

'' پیصدقد لوگون کامیل ہے بیٹھراور محمد کی اُس کے لئے حلال نہیں ہے۔'' پانچویں دلیل وہ حدیث ہے <u>جسے</u> اما<sup>ع</sup> سلم نے اپنی ''صیح'' میںسیّدہ عا کش*یصد*یقتہ ڈٹائٹا ے حوالے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم تائیا نے سیاہ آگھوں اور سیاہ دھبوں والے ایک طویل سینگوں والے دینے کو ذرج کرنے کا حکم دیا۔

(اس کے بعد طویل مدیث ہےجس کے آخریس بدالفاظ ہیں)

نی اکرم ٹائٹی نے اس د نے کو پکڑ کراے لٹایا اوراسے ذیح کرتے ہوئے میڈر مایا: بسم الله ' اللَّهُمَّ تقبل' من محمد' ومن ال مُحَمَّدٍ ' ومن أمة محمَّد "الله ك نام سے (ذريح كرتا مول) اے الله الحجر، محمد كى آل اور محمد كى امت كى طرف ہے(اس قربانی کو) تبول فرما۔'' یا

اس کے بعدآپ نے اس کی قربانی کا۔

ا مام ملم نے اس روایت کوانمی الفاظ میں نقل کیا ہے (جس میں صرف عطف کے ہراہ امت اور آل میں فرق کیا گیا ہے) عطف کی حقیقت مغامیت ہے اور آل کی بانسیت

ا مسلم 1072 ابوداؤر 2958 نسائی 105/5

ع مسلمٌ بن الحجاج القشير ي " الجامع الصحح " (1967) ابودا وُدُسليمان بن المعنهه " أسنن" (2792)

امت کامغہوم وسیج اور عام ہے۔ اس قول کے قاملین سے مجتم بیں لفظ "آل" کی وضاحت کی اور کے قول کی بجائے نی ا کرم نالا کے کام کے ذریعے کرنا زیاوہ بہتر ہے۔

# آل سے مرادادلا دِیاک اور از واج مطہرات ہیں

دوسرا قول بد ب كد "آل" سے مراد نبي اكرم تلك كى اولاد الجاد اورآپ كى از واج مطہرات ہیں۔اس موقف کی تائید ہیں ﷺ این عبدالبراندلی نے جو دلیل پیش کی ہے اسے بہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت ابوحمید ساعدی ورووشریف کے بیالفاظ فل کرتے ہیں۔ ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَازْوَاحِهِ وَذُرَّيَّتِهِ

''اے اللہ اِ حضرت محمر، ان کی از واج اور اولاد پر درود نازل کر ''

جبکہ دیگر امادیث میں درودشریف کے بیالفاظ منقول ہیں۔

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ' وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ

"ا الله العرت محمد اور حفزت محمد كي آل ير درود نازل فرما\_" ینی پہلی مدیث دوسری مدیث کے الفاظ کی تغییر بیان کررہی ہے۔

اس موقف کے قاملین دوسری دلیل میپش کر تے ہیں کہ صحیین میں حضرت ابو ہریرہ

كحوالے سے نى اكرم كالل كار فرمان منقول ہے۔

ٱللُّهُمَّ اجعل رزق ال مُحَمَّدٍ قوتاً

"اعالله المحمد كى آل كومرف ان كى خوراك كے مطابق رزق عطافر ما\_" ك

اور بیات مطے شدہ ہے کہ نبی اکرم ٹائٹا کی دعا ضرور تبول ہو کی ہوگی مگر اس دعا کے اثرات بنوہاشم یا بنومطلب تک نہیں بہنچ کیونکدان میں اغنیاءاورصاحب تروت لوگ موجود رہے ہیں اور آج تک ہیں \_ محر آپ کی از دائج مطہرات اور اولادِ انجاد کا رزق صرف ان کی خوراک کے بقدر ہوتا تھا۔ آپ کی ازوائ مطہرات کو طافاء کی طرف سے جو وطائف ملتے

ل بخارئ ابوم بدالله تورين المعيل" الجامع المنجح " (6460) مسلم بن الحجاج القشير ئ" الجامع المنجح " (1053 ) رّ مْدَىٰ الدِّينِيٰ عُرِينَ مِينَ "الجامع العَجِيّ "(23ِ61) أَنِ لِهِ (4139)

تے وہ سب صدقہ کر دیا کرتی ہیں اور ان کے اپنے استعال میں صرف ضروری خوراک بھتنا رزق آتا تھا۔ ایک مرتبہ سیّدہ عائشہ صدیقہ فی ٹھا کی خدمت میں بہت سامال پیش کیا گیا۔ آپ نے ایک ہی نشست میں وہ سب تقییم کر دیا۔ آپ کی خادمہ نے عرض کی اگر آپ اس میں ہے ایک درہم رکھ لیتیں تو ہم اس کا گوشت خرید لیتے ۔ سیّدہ عاکشہ صدیقہ فی آئا نے فرمایا اگرتم بہلے یاد کرواد بی تو میں ایسا کر لیتی۔

ر را چہ بیار سرسین میں سیدہ عائشہ اس موقف کے قاملین یہ دلیل بھی چیش کرتے ہیں کہ د جمعین ' میں سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھا کا بیفرمان منقول ہے۔

ما شبع آلُ محمد تَنْظُمُ من خبزٍ مادومٍ ثلاثة ايام حتى لحق بالله عزوجل

'' نبی اکرم تلی کے دصال فاہری تک آل جمدنے بھی بھی لگا تار تین دن تک سال کے ہمراہ روٹی میر ہوکرٹیل کھائی۔'' ا

یے ہے کہ حضرت عباس اور ان کی اولا دیا ہنومطلب سیّدہ عائشہ ٹی آتا کے قرمان کے مفہوم میں شامل نہیں تیریا-

از واج کوآل میں اور بالخصوص نبی آگرم عافقاً کی از واج مطهرات کوآپ کی آل میں اور اج کہ آل میں اور بالخصوص نبی آگرم عافقاً کی از واج مطهرات کوآپ کی آل میں اس لئے شامل کیا گیا ہے کیونکہ ان کا تعلق آپ سے ختم نہیں ہوسکتا۔ آپ کی سے مشابہت رکھتا ہے اور وہ یہ کہ از واج مطهرات کا تعلق آپ سے ختم نہیں ہوسکتا۔ آپ کی ظاہری حیات میں اور وصال فلا ہری کے بعد بھی وہ دیگر تمام لوگوں کے لئے حرام ہیں۔ کویا وہ دنیا اور آخرت میں آپ کی از واج ہیں لہذا ان کا آپ کے ساتھ تعلق نبی تعلق کے قائم

سے کیے دوسکتا ہے کہ نبی اکرم نافق کی از واج مطبرات آپ کے اس فرمان میں واقل مول۔ یا بناری ایومدالشری میں اسلیمان الجامع التحج "(6454) مسلم میں امجاج التھیری "الجامع التحج" (2970)

اَللَّهُمَّ اجعل رزق الِ مُحَمَّدٍ قوتاً "اے اللہ! آل محمر کوان کی خوراک کے بقدر رزق عطافر ما۔" یا قربانی سے متعلق آپ کے اس فرمان میں شامل ہوں۔ اَللَّهُمَّ هَلَا عَنْ مُّحَمَّدٍ وَّالِ مُحَمَّدٍ "اے اللہ ایر قربانی) محمد اور آل محمد کی جانب سے ہے۔" ا

یا (از واج مطہرات) سیّدہ عا کشہ ٹھٹھا کے اس قول میں شامل ہوں کہ ما شبع آلُ رسول اللَّهُ اللِّيمُ من خبز بوٍ

"الله كرسول كي آل ني مجمى سير موكر گندم كي رو يُنهيس كھائي ـ" ای طرح از داج مطبرات درود شریف کے ان الفاظ بھی شامل ہیں۔

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ "اعالشاً محماورة ل محمد يردرود نازل كري"

بيكي موسكما ب كدازواج مطهرات ان سب روايات مين شامل مول اور مي اكرم نَافِيْمُ كِ اس فرمان كِي حَكم مِن ندشامل ہوں۔

ان الصدقة لا تحل لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ

" بے شک صدقہ ، محداور محمد کی آل کے لئے حلال نہیں ہے۔"

باد جود یکه صدقه نوگول کامیل ہے اور از داج مطہرات اس بات کی زیاد ہ مستحق ہیں کہ اس میل سے محفوظ رہیں اور اس سے دور رہیں۔

. اب اگریمال بیموال کیا جائے کداگرازواج مطہرات کے لئے صدقے کوحرام قرار دیا جائے تو ان کے موالی (آزاد کردہ غلاموں اور کنیزوں) کے لئے بھی صدقہ قبول کرناحرام ہونا چاہئے جیسے بنوہاشم کے لئے صدقہ قبول کرنا حرام ہے تو ان کے موالی کے لئے بھی اسے قبول کرناحرام ہے اور میہ بات اعادیث سے ٹابت ہے کدسیرہ بریرہ ٹانٹا کو گوشت صدقد کیا گیا اور انہوں نے اس گوشت کو کھایا گرنی اکرم نکھانے وہ گوشت ان کے لئے حرام قرار . له مسلم بن الحجاج القشيري " الجامع الصح " (1967) الإداؤد سليمان بن العدفي " اسنن" (2792) احر الإعبر الله احمد بن محمد بن حنبل" المسند" (78/6) ع بخارى ابوعبدالله جمرين المعيل " الجامع التيح " (5423) مسلم بن الحجاج القشير ك " الجامع التيح " (20/2970)

نہیں دیا حالانکدسیّدہ بربرہ ٹیٹٹا،سیّدہ عا کشەصدیقہ ٹیٹھا کی آ زادکردہ کنیرتھی۔ ک جوفقہاءاز واج مطہرات کے لئے صدقہ قبول کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ بیسوال پیش کرتے ہیں۔

اس کا جواب میر ہے کدازواج مطهرات کے لئے بنیادی طور پرصدقہ قبول کرنا حرام نہیں ہے بلکہ نی اکرم نافی کے ساتھ کنیٹ کی وجہ سے بالقیع ان کے لئے صدقہ حرام ہے بعنی آپ ك حبلة عقد يس آنے سے يہلے ان كے لئے صدقہ قبول كرنا جائز تھا تو كويار دھ از واجیت میں مسلک ہونے کے بعد بیضرورت فرعی طور پران کے لئے ثابت ہوگی جبکہ آزاد کردہ غلام یا کنیز کی حرمت بھی اس کے آقا کی حرمت کی فرع ہوتی ہے اس لئے جب بنو ہائم کے لئے بنیادی طور پرصدقہ قبول کرنا حرام قرار پائے گا تو ان محموالی کے لئے بھی مبعا حرام ہوگا لیکن از داج مطہرات کے لئے صدیے کی حرمت خود تبعا ثابت ہوئی ہے اس لئے اس کا تھم ان کے عوالی تک نتقل نہیں ہوگا کیونکہ بیفرع کی فرع ہوجائے گی۔

از واجِ مطہرات کے آل میں شامل ہونے کے قائلین بیدلیل بھی چیش کرتے ہیں۔ الله تعالى في ارشاد فرايا ب:

ينِسَاءَ النَّبِيِّي مَنْ يَّاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّتِينَةٍ يُضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن

"ا نے نمی کی از واج ا اگرتم میں ہے کوئی ایک سی واضح برائی کی مرتکب موئی تو اے دگناعذاب دیاجائے گا۔''۔

یہاں تک کہاللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يِلسَآءَ النَّبِي لَسُنَّنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِن اتَّقَيْتُنَّ "اے نبی کی از داج اتم عام مورتوں کی مانٹونیس ہوا گرتم پر ہیز گار ہو۔"

یبا*ن تک که فر*هایا-

وَاَقِسَمْنَ الصَّلُوةَ وَاتِيْنَ الزَّكُوةَ وَاَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ \* إِنَّمَا يُرِيُدُ اللّهُ لِيُلْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا ٥ (الاحَواب:٣٣)

ل بخارئ ابوعبر الله محدين المليل "الجامع القيح" (5097) مسلم بن المجاج التشير في "الجامع القيح" (1504/10) احد الدعبد الله احد بن محمد بن شبل" المسعد" (46/6)

''اورتم نماز قائم کرواورز کو قادا کرواورالله اوراس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل میت بے شک الله تعالی به چاہتا ہے کہوہ تم سے خرابی کو دورر کھے اور تہمیں اچھی طرح سے پاک و صاف رکھے اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں آئیس یا درکھو''

پس اس آیت سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ از دائج مطہرات الل بیت میں شامل ہیں کیونکہ ان آیات کا سیاق از دائج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے۔اس لئے انہیں اہل بیت سے خارج قر ارنہیں دیا جا سکتا۔

# قصل

## آل سے مراد تمام امتی ہیں

تیسرا قول یہ ہے کہ'' آل'' سے مراد قیامت تک آنے والے نبی اکرم طائیم کے تمام امتی اور پیروکار میں۔

اس موقف کی تائید شن ہے، لیل پیش کی جاتی ہے کہ کسی بھی قابل تنظیم پیثوا کی آل ہے مراداس کے وین اور حکم کے بیر دکار ہوتے ہیں۔ خواہ وہ قریب میں ہوں یا بعید میں ہوں۔
اس کی دوسری دلیل ہے ہے کہ اس لفظ کا اختقاق بھی اس متنی پر دلالت کرتا ہے کیونکہ یا نفظ 'آل یعول'' ہے ماخوذ ہے جس کے معنی رجوع کرتا ہیں ۔۔۔۔۔ اور تمام پیرد کارا ہے پیشوا کی طرف بھی رجوع کرتا ہیں ۔۔۔۔ اور اس کی ذات ان کی پیشوا کی طرف بھی رجوع کرتا ہیں کی ذات ان کی مرجی ہوتا ہے اور اس کی ذات ان کی مرجی ہوتا ہے اور اس کی ذات ان کی مرجی ہوتی ہے۔

ای کئے ارشاد باری تعالی ہے۔

وَاذْكُونَ مَا يُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ النِّتِ اللَّهِ وَالْمِحْكَمَةِ (الاحزاب.٣٣)

اِلَّا آبِلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُمُ بِسَحَوٍ (الفمر:٣٣) ''(الله كَ عذاب في ان كي توم كورفت مِن لے ليا) سوائي آل لوط ك،

ہم نے انہیں سحرکے وقت نجات عطا کی۔''

اس آیت میں آل ہے مراد جھنرت لوط کے پیرد کار اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ میں ۔ خواہ دہ آپ کے قریبی عزیز ہوں یا نہ ہوں۔''

نيز ارشادِ بارى تعالى ہے:

اَدُخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (عاد ٢٦)

'' آلِ فرعون کوشد بدر مین عذاب میں داخل کردو۔''

یہاں بھی فرعون کی آل سے مراداس کے پیروکار ہیں۔

اس موقف کے قائلین بیردلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت واصلہ بن استع روایت کرتے ہیں۔

'' نبی اکرم مَانِیْم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلا کر دونوں کو اپنی گود میں

بنھایا۔سیّدہ فاطمہ بڑھ اور ان کےشو ہر کوایئے قریب کرکے ان سب پر اپنی عادر ڈالی اور پھر فرمایا، اے اللہ! میرے اٹل میں - حضرت واصله فرماتے

ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میں ہمی آپ کے الل میں سے مول، تو

آپ نے فر مایا ہتم بھی میرے اہل میں سے ہو۔ "

اس روایت کوامام ہیمق نے بہترین سند کے جمراہ نقل کیا ہے۔

یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت واصلہ بن اشع کا تعلق بنولیٹ بن بمر کے ساتھ تھا اور ان کا شار نبی اکرم مانتیا کے بیروکاروں میں کیا جا سکتا ہے۔

آل سے مراد پر بیز گارلوگ ہیں ·

چوق قول یہ ہے کہ جی اکرم فاقیا کی آل سے مراد آپ کی امت کے پر بیز گار لوگ

اس موقف کے قائلین دلیل کے طور پروہ حدیث پیٹر کرتے ہیں جے طبرانی نے ،اپی مجم میں، اپی سند کے ہمراہ ،حضرت انس بن مالک کے حوالے نے قتل کیا ہے۔

دننی اکرم سطین سے دریافت کیا گیا آل محدکون میں؟ تو آپ نے فرمایا ہر

یر ہیز گافتخص پھراللہ کے رسول نے میآ یت تلاوت کی۔'' إِنْ أَوْلِيَآ وُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ (الانفال:٣٨)

ا بنبغي الإبكراحد بن مسين المسن الكبريّ "(152/2) طبراني سليمان بن احداثهم الكبير (66/22)

''اس کے اولیا مِسرف پر میز گار لوگ میں۔'' ا طبرانی کہتے میں میروایت صرف نوح نے نقل کی ہے۔

ای روایت کوامام بیبی نے بھی اپنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے۔

موروی کا برانی کی روایت کے راوی) نوح اور (بیٹی کی روایت کے راوی) نافع ابو ہر مزید دونوں حضرات متندنیس میں بلکدان پر جموٹ بولئے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔

اں قول کی تائید میں دوسری ولیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح ے،ان کے بیٹے کے بارے میں یہ کہا تھا۔

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح (دود:٢١)

'' و وہمہار ۔ اہل میں ہے نہیں ہے۔ اس کا عُلَ ٹھیکٹییں ہے۔'' لبندا امد تعالی نے اس لڑ کے کے شرک کے سیب اسے حضرت نوح کی اہل میں سے نکال دیے جس سے بید چلانا ہے کہ ٹبی اکرم علاقۂ کی آل سے مراد آپ کے پیروکار لوگ م

امام شافعی نے اس کا بہترین جواب دیا ہے کہ یبال آپ کا مفہوم ہیں ہے کہ تہارا بیٹا تمہارے ان ' اہل'' میں شامل نہیں ہے جنہیں ہم نے شقی میں بھٹ نے کا تھم دیا ہے اور جن کی نجات کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے اس لئے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیار شاوفر مایا س

احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُوْلُ ، مرد ، م، "اس" كشتى" من برگلوق كا ايك جوزا اور اپنج الى كوسوار كرلوسواسے ان اوگول ك جن ك بارك ميں پہلے فيعلد كيا جا چكا ہے۔"

ن سے سے اس کی ہے۔ کہ ایک ایک ہے۔ پی مصرت نوٹ کا بینا آپ کے ان اہل میں شامل نہیں تھا جن کی نجات کی اللہ تعالیٰ نے ضاف دی تھی۔

اتن قیم کتے ہیں، اس تغیر کی تا نمیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ آیت کا بیاق اس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ آیت کا بیاق اس بات پرداالت کرتا ہے کہ حضرت فوح پر ایمان لانے والے لوگ الگ قتم میں اور ان کے لیے طبرانی سلیدن بن احمد اُجم اِلسفیز (310) جمم الوسط (3356) جمعی جمع الوراک (269/10) ہے بیٹی اور کہ احمد بن سمین المسنون المسری سن الکبری (25/20)

ابل میں شامل نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

احُدِهِ لُ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

وَمَنْ الْمَنَ (هود: ٣٠)

"اس "كُتْنَى" من برخلوق كا ايك جوڑا اور اپ الل كوسوار كرلوسوات ان لوگوں كے جن كے بارے ميں پہلے فيصله كيا جا چكا ہے اور جو ايمان لايا ہے (اے بھى كئتى ميں بھالوں)"

یعنی ہر کلوق کے جوڑے اور آپ کے اہل کے ہمراہ حرف عطف کے ذریعے ایمان

لانے والوں کا الگ سے ذکر کیا گیاہے۔

اس موقف کے قاتلین سے دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت واصلہ بن اسقع کے حوالے نے قال کی جانے والی جدیث سے بطور خاص سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ المل بیت میں شامل ہیں۔ عام امت کی امیت کی بذبت سرف حضرت واصلہ کی تحصیص زیادہ مناسب ہے گویا تی اکرم ٹائیڈ نے بطور شہیہ سے بان کی ہے کہ جوشحص واصلہ کی مانند (پر بیزگار ہوگا) وواس تسم کاستی تر امر کی ہے گا۔ بھی ہوگا ) وواس تسم کاستی تر امر پائے گا۔ بھی

حاروں اقوال کے قائلین کے بیدالکل تھے۔

پر بران و صبح ہے۔ دوسرا تول اس کے قریب ہے لیکن تیسرا اور چوتھا قول ضعیف ہیں جن کا ضعف نبی آئرم رہنا کے ان اقوال ہے ثابت ہو جاتا ہے۔

ان الصدقة لا تحل لال محمد

"ب شک آل محذے لئے صدقہ طلال نہیں ہے۔"

آپ نے پیجمی فرمایا ہے۔ سیاست

انما ياكل آلُ محمدٍ من هذا المال

"اے اللہ! آل محرکوان کی خوراک کے مطابق رزق عطافر ما۔"

ان تمام روایات میں کی بھی طرح ہے آل ہے مراوساری امت نہیں کی جاسکتی۔اس لئے زیادہ مناسب سے ہے کہ درود شریف میں فرکور آل سے مراد وہی آل کی جائے جس کا تذکرہ نبی اکرم رافینر کی ان احادیث میں ماتا ہے۔اس کے علاوہ کوئی اور منی مراد لینا درست نہیں ہے۔

اَللَّهُمَّ اجعل رزق الِ مُحَمَّدٍ قوتًا

جہال تک اس روایت کا تعلق ہے جس میں نبی اکرم اللہ نے از واج مطہرات اوراین اولاد پر درود بھیج کا حکم دیا ہے تو اس اے بیٹابت نہیں ہوتا کہ آل کا لفظ انہی کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ دیگر دلائل ہے تو بیہ ثابت ہوتا ہے کہ آل کا لفظ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔اس کی دلیل وہ حدیث ہے جے امام ابوداؤر نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ درووشریف کے الفاظ میہ ہیں۔

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَيْي وَآزُوَاجِهِ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَ ذُرِّيَّتِهَ ' وَاَهُلِ بَيْتِهِ! كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ

"اے الله! أي نبي حضرت محمرير درود نازل كر اور ان كي ازواج جو امبات المؤمنين ميں اوران كى ذريت اوران كے الل بيت پر (درود نازل كر) جيسے تو نے حضرت ابراہیم پر درود نازل کیا۔ ' یا

للبغدا اس درود شریف میس از واج مطبرات، اولانه امجاد اور ابل بیت کو جمع کر ویا گیا ہے۔ متعین طور پر ان کی تشریح اس لئے کی گئی ہے تا کداس بات کو ظاہر کر دیا جائے کہ یمی لوگ آل میں شامل ہونے کے صحیح حقدار ہیں اور بی<sub>ہ</sub>آل سے خارج نہیں ہیں بلکہ اس میں شامل ہونے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔اس کی مثال بوں دی جا عتی ہے جیسے خاص کا عطف عام پرکیا گیا ہویااس کے برنکس ہوتا کہ خصوصی شرف سے مقابل کوآگاہ کیا جاسکے۔ نوع کی ایک مخصوص قتم کوبطور خاص اس لئے ذکر کیا کیونکہ وہ اس نوع کے افراد میں شامل ہونے کے لئے زیادہ مستحق ہے۔ یہاں دوطریقے استعال ہوتے ہیں۔

ایک طریقہ بیہ ہے کہ عام ہے پہلے یا بعد میں خاص کو ذکر کیا جائے اور کوئی قرینہ اس بات پردلالت کرنے کہ عام ہے مراد خاص کے علاوہ دیگر افراد ہیں۔

دومراطر یقدید ہے کہ خاص کا ذکر دومرتبہ کیا جائے ایک مرتبہ خصوصی طور پر اور دوسری مرتبه عام کے ضمن میں تا کہ مخصوص افراد کے شرف وفضیلت کا اظہار ہو سکے۔

اس کی مثال میں قرآن کی ہے آیت پیش کی جاسکتی ہے.

وَإِذْ اَحَىٰذُنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِينَافَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْ تُوْحٍ وَّالْوَاهِمُ وَمُوْسَى

ا ابوداؤد سليمان بن اشعث السنن" (982)

وَعِيْسَى أَبْنِ مَرْيَمَ (الاحزاب: ٤)

''اور جب ہم نے انبیاء سے پختہ عبد لیا اور تم ہے بھی اور نوح ابراہیم بھیٹی بن مریم (ہے بھی عبد لیا)''

ایک اور مقام پرارشاد باری تعالی ہے:

مَـنُ كَانَ عَدُوُّ اللهِ وَمَلِيْكِيهِ وَ رُسُلِهِ وَجِنْرِيْلَ وَمِيْكُلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لَلْكُلُومُ بُنَرِدالِمَوهِ ٩٨٠)

ر المراض الله تعالى اس كے فرشتوں، اس كے رسولوں الم جرائيل اور ميكائيل كا دشمن بوگا تو الله تعالى كفر كرنے والول كا دشمن ہے-"

پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ساری امت کی بجائے درودشریف صرف ہی اکرم عینیہ اورآ پ کی آل کا حق ہے۔ ای لئے امام شافعی کے زد کیے نی اکرم تاثیہ اورآ پ کی آل کا حق ہے۔ اگر چہ فقہاء کے درمیان آل کے مصداق کے بارے ش اختلاف رائے پایا جاتا ہے جو لوگ درووشریف کو واجب قر ارتبیں دیے ان کے ندر کیے بھی نی اکرم سائیہ اورآ پ کی آل پر ورود بھیجنا یا تو کروہ ہے ورشم از کم مالی ایمان پر درود بھیجنا یا تو کروہ ہے در کم از کم مستقب بھی نہیں ہے اور تمام اٹل ایمان پر درود بھیجنا یا تو کروہ ہے کہ کی اور کم کا وہ کی اور پر درود بھیجنا جا تر بھی نہیں ہے انبذا بوضی سے کہنا ہے کہ نی اکرم تاثیم کی آل درود کمی اور پر درود بھیجنا جا تر بھی نہیں ہے انبذا بوضی سے کہنا ہے کہ نی اکرم تاثیم کی آل درود شریف کے علاوہ کم تریف کے مالی درود کر بیا ہے کہ نی اگرم تاثیم کی آل درود شریف کے خوال میں کا میں مام امت کی انفر ہے تو یہ بہت دوراز کا رتا ویل ہے۔

وَالْأَرْض

''جب مِّمَ (تشهد کے) یہ کلمات پڑھ لو گے تو تم آسان اور زمین میں ہے والے اللہ کے ہرنیک بندے پر سلام بھیج دو گے۔''

ل بخارى ابوعبد الشرمحرين النبيل "الجاسم تفتيح" (831)مسلم بين المجاج التشيري "الجامع الصح" (402) ابودا وَرُسليمان بن الحدث "المئن" (688)

جہاں تک درود شریف کا تعلق ہائے ہی اکرم تُلَقِیْ نے صرف اپنے لئے اوراپی آل کے لئے شروع کیا ہے جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ آل سے مراد نبی اکرم تُلِیْنی کے اہل بیت اور آپ کے خصوص رشتہ دار ہیں۔

ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ٹڑٹیٹا کے حقوق اور آپ کی ذات ہے متعلق مخصوص احکام ذکر کرنے کے بعد آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ان مخصوص احکام میں آپ کے لئے کسی الی خاتون کے ساتھ ذکاح کرنے کا جائز ہوتا جوا پنی ذات آپ کو ہبد کر دے یا آپ کے بعد ، آپ کی ازواج کے لئے کسی اور سے ذکاح کرنا حرام ہونا اور اس کے علاوہ آپ کے رنگر حقوق ، آپ کی تعظیم وتو قیر کی تلقین وعقد ہ کا ذکر ہے۔

پھراللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

وَمَا كَانَ لَكُمُ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْ اَ اَزْوَاجَهُ مِنْ \* بَعْدِهِ اَبَدًا \* إِنَّ ذِلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمًا ۞ (الاحزاب:٣٥)

''اورتمهادے لئے یہ جاُئز نبیں ہے کہتم اللہ کے رسول کواڈیت پہنچاؤ اور نہ بی یہ جائز ہے کہتم ان کے بعد ان کی از واج سے نکاح کرو کبھی بھی (ایسانبیں ہوسکتا) ہے شک یہ بات اللہ تعالی کے نزد کیل بہت اہم ہے۔''

اس کے بعد اللہ تعالی نے بیہ بات بیان کی ہے کہ اگر از واج مطبرات اپنے محرم رشتہ داروں سے ملتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے نبی اگرم باقیۃ کے اس تاکیدی حق کا ذکر کیا ہے جس کا خیال رکھنا امت پر واجب ہے بعنی امت کو بیتھم دیا ہے کہ دوہ بارگا و رسالت میں درود وسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اس تھم کا آغاز اس اطلاع سے کہ وہ باکہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بیسجتے ہیں۔ صحابہ کرام شریح میں اگرم مرتبط نبی اکرم مرتبط نبی اکرم مرتبط نبی اکرم مرتبط نبی اکرم مرتبط میں اکرم مرتبط میں اور وہ بیش کریں تو نبی اکرم مرتبط میں اس اطلاع میں درود بیش کریں تو نبی اکرم مرتبط میں اور دیا حو۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ

"اے اللہ! حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر درود نازل کر۔"

النداآپ کی آل پر درووشریف کا بنیادی حصہ ہے کیونکداس کی وجہ سے ہی اکر مرتیار خوش ہوئے میں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کی قدر و مزالت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ

تعالى آب يراورآب كى آل يرورودوسلام نازل كرے-

جولوگ اس بات ك قائل ين (كرآل عراد) في اكرم ظال كامت كي بيز گارلوگ ہیں کیونکہ وہ آپ کے اولیاء ہیں۔ (ان کو پیر جواب دیا جائے گا) کہ آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے اولیاء میں شامل میں اور آپ کے بعد اولیاء ایے بھی میں جو آپ کے رشتہ دارنه ہوں مگرانبیں آپ کی آل میں شافل نہیں کیا جا سکتا۔

كيونكه ابيا موسكات باكثف أي اكرم ويله كى آل ميس بهى شامل موادر ادلياء ميس مجى شامل ہو جيسے آپ پر ايمان لانے والے آپ كے الل بيت اور رشته دار اس قتم ميں شامل

ریمی ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص نہ تو آپ کی آل میں شامل مواور نہ بی اولیاء میں شامل

يہى ہوسكتا ہے كداكي شخص آپ كے اولياء ميں تو شامل ہوليكن آل ميں شامل ند ہو۔ جیے آپ کی امت میں آپ کے وہ (روحانی) جانشین جو آپ کے طریقے کی طرف دعوت دیے میں آپ کے طریقے کا وفاع کرمتے میں اور آپ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ (بيلوگ آپ ك اولياء ميس شامل بين) اگرچه به آپ ك اقرباء ميس شامل نهين بين-احادیث سے ثابت ہے نبی اکرم ایتائی نے ارشاوفر مایا ہے:

ان آل ابسي فـلان ليسوا لي باَولياء ' ان اوليائي المتقون اين كانوا

'' ابوفلاں کی آل میڑے اولیاء میں شامل نہیں ہے۔میرے اولیاء صرف پر ہیز گارلوگ میں وہ جہاں کہیں ہوں اور جوبھی ہول۔'' کے

بعض راویوں نے غلط<sup>ف</sup>نی کی وجہ ہے بیہاں بیالفاظ<sup>نق</sup> کتے ہیں کہ'' بنوبیاض کی آل'' غلط منبی کی دجہ یہ بنی کدروایت کے الفاظ یہ تھے۔ بنو ..... کی آل میرے اولیاء میں شال مبیں ہے۔ کسی کا تب نے خالی جگہ کوسفید چھوڑ ویا بعد میں اس ننتج سے نقل کرنے والے کسی شخص نے اس خالی جگ بر بیاض (مفیدی لینی خالی جگر) لکھ دیا۔ بعد والے بیستھے کہ شاید لفظ " آل" ك بعد لفظ" بياض" حديث كا حصه ب اور نبي اكرم تلكا في فرما يا ب كد" بياض كي ل بخارى ابوعبدالله حمد بن المعيل" الجامح الصحيح" (5990) مسلم بن المجاج القيميري" الجامع السحيح" (215)

آل' حالانکد عربوں کا کوئی بھی قبیلہ'' بیاض' کے نام سے معروف نبیں ہے اور ندہی نبی اکرم خاتیج نے بیلفظ ارشاوفر مایا ہے۔ آپ نے قریش کے کس بڑے قبیلے کا نام بیان کیا تھا۔

گاہ کے بید نظ ارتباد کر مایا ہے۔ آپ ہے جر سی سے 0 بڑے ہیں 6 م بیان میان میان ما حا۔
درست میر ہے کہ روایت کے ان الفاظ میں'' بیاض'' کی بجائے'' بیاض'' پڑھا جائے ۔
اینی''فٹ' پر'' ذری'' کی بجائے'' و'' پڑھی جائے جس کا محتی مید بوگا کہ بیباں سفیدی ہے۔
(بیعن یبال جگہ خالی ہے) اس کی نظیر وہ طویل روایت ہے جو امام مسلم نے نقل کی ہے جس میں بیالفاظ آتے ہیں۔

ونحن يوم القيامة اي : فوق كذا

"ہم قیامت کے دن اس چیز کے او پر ہول گے۔" یا

ان الفاظ كے كوئى معنى نبيس ميں۔ يہ صرف تسخ نقل كرنے والول كى غلط نبى ہے۔اى روايت كومنداجم ميں يون نقل كيا كيا ہے۔

ونحن يوم القيامة على كوم او تلِّ فوقَ الناس

'' قیامت کے دن ہم لوگوں کے اوپر بلندروش مقام پر ہوں گے۔''ع

تو نیخ نقل کرنے والوں کو لفظ' التل او الکوم' میں غلط فہمی ہوئی اور وہ اس کا معنی مہیں میں خلط کی میں خلے مہیں ہے کہ اور وہ اس کا معنی مہیں سمجھ سکتے تو کسی نے پہلے بہاں ' انظر' (غور کریں) اور بھرای نے یا اس کے علاوہ کسی اور نے لفظ' کرا'' (اس چیز) لکھ دیا بعد میں نقل کرنے والوں نے یہ دونوں الفاظ بھی حدیث کے مثن کا حصہ بچھے ہوئے فقل کردیے۔

(ابن قیم کہتے ہیں) بیہ بیان میں نے اپنے شُٹُ ابوالعباس ابن تیمیہ کی زبانی سا ہے۔ بہرحال تمام گفتگہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ مقین نبی اکرم نوّیِوُم کے'' اولیاء'' ہیں اور یہ آپ کو آپ کی آل ہے زیادہ محبوب ہیں۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

وَإِنْ تَسْطُهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلُهُ وَجِيْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ (التحريم: ")

''اور اگر وہ دونوں ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ'

المسلم بن الحجاج القشيرى" الجامع التجح " (191)

ع احمرُ الوعبد الله احمد بن عجد بن ضبل" المسند" (383.3 45/3)

جریل اور برصالح مسلمان ان کا مولی ہے اور تمام فرشتے ان کے مددگار ، ہیں۔''

وسئل النبي تَرَيِّكُمُ ائَ المناس احب اليك؟ قبال: عائشه رضى الله عنها قبل: من الرجال؟ قال: "ابوها" رضى الله عنه

نی اکرم عظیم سے دریافت کیا گیا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ! عرض کی گئی مردوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا ''اس کے والد!'' کے ریمبیز گارلوگ نجی آکرم تکھیم کے اولیاء میں شائل میں اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان

آلآ إِنَّ آوُلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ اللَّهِينَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ٥ (بونس ٢٢-٢٢)

'' خبر دار، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ممکنین ہوں گے بیروہ لوگ میں جو ایمان لائے اور انہوں نے پر بیز گاری اختیار کی۔'' ( بیے طے ہے) اللہ کے اولیاء اس کے رسول کے بھی اولیاء ہیں۔

جولوگ یہ بیجے ہیں کہ آل سے مراد بی آکرم ٹائٹ کے تمام امنی ہیں۔ آئیس یکی جواب دیا جاسکتا ہے کہ بعض مقامات پر ، قریبے کی موجودگی ہیں لفظ'' آل'' کا اطلاق امت پر کیا گیا ہے لیکن اس سے بیدلاز منہیں آتا کہ جس جگہ بھی لفظ'' آل' ندکور ہوگا اس سے مراد آپ کی ساری امت ہی ہوگی۔ اس کی دلیل وہ نصوص ہیں جو ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں۔ واللہ اعلم۔

فصل

لفظ''زوج'' کی شخقیق

ازواج لفظ زوج کی جمع ہے بھی زوجہ بھی کہددیا جاتا ہے لیکن زوج زیادہ تسیح ہے۔ قرآن میں بھی بھی انفظ استعال ہوا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وَیَاکَدُمُ اسْکُنُ آنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَالاعراف: ١٩> ''اے آدم اتم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو۔''

ل بخاري الوعبد الشركير بن المعيل" الجامع الشحج " (4358)مسلم بن الحجاج القشيري" الجامع الشحج" (2384)

الله تعالى حفرت ذكرياك بارے ميں ارشادفر ماتا ہے: وَ أَصْلُحْنَا لَهُ زَوْجَهُ (الانبياء: ٩٠)

" ہم نے اس کے لئے اس کی بیوی کوٹھیک کر دیا۔"

(بوی کے لئے) لفظ زوجہ کے استعمال کی مثال حضرت عبداللہ بن عباس بالف کا وہ

قول ہے جوآب نے سیدہ عائشہ صدیقہ فی شاکے بارے می فرمایا:

انها زوجة نبيكم في الدنيا والاخرة

''وہ دنیااورآ خرت میں تمہارے نی کی زوجہ ہیں۔''

فرز دق کہتا ہے۔

وان الذي يبغى ليفسد زوجتي كساع الى أسد الشرى يستبيلها ''جو تحف میری بوی کو بہکانے کی کوشش کرے گا گویادہ شری کے مقام پرموجود شیروں کی طرف کیکے گا۔ (یعنی شہر کی کھیار میں داخل ہونے کی کوشش کرے "(8

(لفظ زون کی جمع ازواج کی بجائے) بعض اوقات زوجات بھی آتی ہے بلکہ پدلفظ زوجہ کی جمع کے طور پر استعال ہوتا ہے۔ زوج کی جمع ازواج آتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ہے:

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالِ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَكِؤُنَ (بنن ٢٥) '' وہ ادران کی بیویاں بچھوٹوں پر ٹیک اگا کرسائے میں بیٹھے ہوں گے۔''

نیز ارشاد باری تعالی ہے:

ٱنْتُمْ وَازْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ (الزحرف: ٥٠)

، جمہیلی اور تمہاری ہو یوں کوخوش کر دیا جائے گا۔''

الل ایمان کے بارے میں قرآن میں لفظ ''زوج'' مفرد اور جمع دونوں انتہار ہے استعمال ہوا ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا۔ مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

النَّبِيُّ ٱوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ انْفُسِهِمْ وَازْوَاجُهُ أُمَّهُتُهُمْ (الاحزاب:١)

''نی اہل ایمان کے لئے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی از واج

ان (اہل ایمان) کی مائیں ہیں۔'' التدتعالي نے ارشادفر مایا ہے: يَأْتِهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّلَزُّوَ اجِكَ (الاحزاب:٢٨) ''اے نبی!این از واج سے کہدو یکئے'' الله تعالی نے مشرک عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے (لفظ''زوج'' کی بجائے) لفظ "امراة" استعال كيا ب جيسارشاد بارى تعالى سے: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَّتَبَّ (لهب:١) ''ابولہب کے دونوں ہاتھ بر ہاد ہوجا کیں۔'' يبال تك كه فرمايا: وَ امْرَ أَتُهُ و حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (لهد. ٣) "اس کی ہیوی لکڑیاں اٹھاتی ہے۔" ایک مقام برارشاد باری تعالی ہے: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا إِمْرَاكَةَ نُوحٍ وَّإِمْرَاقَا لُوطٍ (التحريه: ١٠) ''اللَّه تعالٰی کفار کے لئے نوح اورلوط کی عورتوں کی مثال بیان کوتا ہے۔'' کیونکہ بید دونوں خواتین مشرک تھیں اس لئے ان کے لئے '' امراۃ'' (عورت) لفظ استعال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں ارشاد فرما تا ہے۔

۔ تنہ تعالی فرعون کے بارے میں ارشا وفر ما تا ہے۔ وَ صَرَبَ اللّٰهُ مَثَّلاً لِلَّذِیْنَ اعْمُواْ اِمْرَاٰۃَ فِوْعَوْنَ السحیہ: ۱۱) ''اللہ تعالی اہل ایمان کے لئے فرعون کی عورت کی مثال بیان کرتا ہے۔'' کیونکہ فرعون مشرک تھا اور وہ خاتون مسلمان تھی اس لئے آئییں فرعون کی بیوی ٹہیں

> الله تعالى حضرت آدم كے بارے يس ارشا وفر ماتا ہے: اسْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ والقره: ٣٥) "متم اور تمهارى بيوى جنت يس سكونت اختيار كرو-" : شدتعالى جي اكرم تنظيم سے فرماتا ہے:

إِنَّا ٱخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ (الاحزاب: ٥٠)

"ب شك بم فتهارك لئ تمباري بويول كوطال قرار وياب "

الله تعالی اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرما تا ہے:

وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ (القره: ٢٥)

"اس (جنت) میں ان کے لئے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔"

اہل علم کا ایک گروہ ، جس میں سہبلی بھی شامل ہیں۔

اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرک خواتین کے لئے زوج کا لفظ اس لئے استعمال نہیں کیا کیونکہ میہ آخرت میں اپنے شو ہروں کی بیویاں نہیں ہوں گی۔ نیز بیوی ہونا ایک شرق صفت ہے جس کا تعلق دین ہے ہے پس اللہ تعالیٰ نے کا فرخاتوں کو اس صفت سے موصوف نہیں کیا چیسے حضرت نوح اور حضرت لوط کی عورتیں ہیں۔

پھرسیلی نے خودایہ اس موقف پر بیاشکال پیش کیا ہے کہ قرآن نے حضرت زکریا کا بیر بیان فل کیا ہے۔

. وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا (مربم:٥)

''ميريعورت بانجھ ہے۔''

ای طرح الله تعالی فے حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاوفر مایا ہے۔

فَاَقْبَلَتِ الْمُوَاتَّلُهُ فِي صَرَّةٍ (الذاربات: ٢٩)

''اس کی بیوی اوٹ میں کھڑی ہوگئی۔''

پھر (سہبلی نے بی) اس کا جواب بید یا ہے کہ اس مقام پر لفظ' (امراق' استعال کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہاں حمل اور ولادت پر گفتگو مل رہی ہے اس لئے ' (امراق' (عورت) کا لفظ استعال کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ یوی ہونے کی بجائے اس کی نسوانیۃ حمل اور ولادت کا نقاضا کرتی ہے۔

این تیم کتے ہیں اگر ہر کہا جائے کہ اٹل ایمان اور ان کی بیویوں کے لئے لفظ "ازواج" استعال کرنے میں حکمت ہر ہے کہ اس لفظ کے ذریعے بکیانیت اور انقاق کا مفہوم واضح ہوتا ہے کیونکہ میاں بیوی دوالگ وجود ہونے کے باوجودایک دوسرے کے لئے کیے جان دوقالب ہوتے ہیں اور (انجام کے اعتبارے) دونوں کی حیثیت کیاں ہوتی

ب جيار شاد باري تعالى ہے-أُحْشُرُ وُا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَازْوَاجَهُمْ (العالات:٢٢) " ( قیامت کے دن کہا جائے گا)ظلم کرنے والوں اور ان کی بوبول کو اکٹھا حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں: از واجہم ہے مراد وہ عورتیں ہیں جوان کی مانند ( کافرومشرک) ہوں۔ امام احمد نے بھی مینی تفسیر بیان کی ہے۔ الله تعالى نے ارشاوفر مایا ہے: وَ إِذَا النَّهُوسُ زُوِّجَتُ (النكوير:٤) ''جب نفوس کو جوزُ وں کی شکل میں ( دوبارہ زندہ کیا جائے گا)'' يعنى انبيس عزاب يا تواب ديا جائے گا۔ حضرت مربن خطاب فرماتے ہیں آیت کامقہوم سے سے کہ نیک میاں، بیوی جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ اول کے اور گنبگار بیوگی میاں دوزخ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ خواجد حسن بھری، حضرت قادہ اور اکثر مفسرین نے بھی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ جی کہا گیا ہے کہ اہل ایمان کی شادی حورمین سے کی جائے گی اور کفار کی شادی شیاطین سے کی جائے گی بیعنی بدوہی منبوم ہے جو پہلے قول میں بیان کیا گیا ہے۔ الله تعالى في ارشاد فرمايا ب: ثَمَانِيَةً أَزُوَاجِ (الانعام:١٣٣) " آٹھ جوڑے ہیں۔" يحرفر مايا:

پر را الصَّانِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمَغْزِ الْنَيْنِ \* ..... (الانعام: ۱۳۳ مِن الْمَغْزِ الْنَيْنِ \* .... (الانعام: ۱۳۳ مِن الْمَغْزِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمُغْزِ الْنَيْنِ أَلَى جَوْزًا بَمِرَى كَا ہِے۔ ' اوراس كے بعد ارشاد موتا ہے : وراس كے بعد ارشاد موتا ہے : وَمِنَ الْاِيلِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ الْنَيْنِ وَالانعام: ۱۳۳ )

"ایک جوز ااونول کا ہاورایک جوڑا گائے (تیل) کا ہے۔" بلاشبدالله تعالى نے كافر اورمسلمان كے درميان برقتم كى مشابهت كوختم كر ديا ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

لاَ يَسْتَوى اَصْحْبُ النَّارِ وَاَصْحْبُ الْجَنَّةِ (العشر:٢٠)

', جنتی اور چېنی برابرنېیں ہو <u>سکتے</u>''

الله تعالی نے اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے موحنین اور کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔

لَيْسُوْا سَوَآةً طَمِنُ أَهْلِ الْكِتَبِ (آلِ عمران:١١٣)

''اہل کتاب میں بیلوگ (یعنی کفارومسلمین) برابزہیں ہیں۔''

ای طرح دنیاوی احکام میں اللہ تعالیٰ نے کفار اورمسلمانوں کو الگ کر دیا ہے۔ یہ دونوں ایک دومرے کے دارث نہیں بن سکتے۔ایک دومرے کے ماتھ نکاح نہیں کر سکتے اور نہ بی ان میں کوئی ایک دوسرے کا متولی بن سکتا ہے جس طرح ان کے درمیان معنوی تعلق ختم ہوجاتا ہے ای طرح لفظی تعلق بھی ختم کر دیا گیا لبذا کفار ٹواہش کو صرف عورت کہہ كر ذكركيا كيا تاكدان كى ، ان كے شو برول كے ساتھ مشابہت لازم ندآئے اگرآپ اس اصول پرغور کریں تو قرآن کے بہت سے الفاظ اور ان کے معانی میں آپ کو یمی مشابہت نظر آئے گی۔ ای طرح کافر (فرعون) کی مسلمان اہلیہ کو بھی عورت کہا گیا جبکہ مسلمان مردک كافريوى كو بحى عورت كها حميا - ان دونول ك لئة زوجه كالفظ اس لئة استعمال نبيس كيا تاك معنوی مشابہت لازم نہ آئے۔

بیتادیل اس قول سے بہتر ہے جس کے مطابق بعض ابل علم نے بیات بیان کی ہے كمالولهب كى بيوى كو'' زوجه' كى بجائے' امراۃ' اس لئے كہا گيا كيونكه كفارك زكاح كاحكم ثابت نہیں ہوتا جبکہ اہل اسلام کے نکاح کا حکم ثابت ہوتا ہے۔

کین میر بات درست نہیں ہے کیونکہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیو یوں کو بھی ''امراۃ'' کہا گیا ہے۔ باوجود یکہان کا نکاح درست تھا۔

وراثت کے احکام سے متعلق آیت میں بھی آپ ای اصول کوسامنے رکھ کرغور کر سکتے میں۔اللہ تعالیٰ نے وراثت کے عکم کو''امراۃ'' کی بجائے''زوجہ'' کے لفظ کے ذریعے بیان کیا

ہے جیسا کہ ارشادِ تعالی باری تعالی ہے۔

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَوَكَ أَزُواجُكُمْ (النساء:١٢)

''تہهاری ہویاں جوتر کہ چھوڑیں اس کا نصف تمہارے گئے ہے۔''

اس آیت میں یہ پیغام موجود ہے کدوراثت کا تھم اس زوجیت کی وجہ سے جاری ہوا ہے جو تشاکل اور تناسب (لینی بکیا گی اور مناسبت) کا نقاضا کرتی ہے جبکہ کی مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی بکیا گی اور کوئی مناسبت موجود نہیں ہوتی اس لئے ان کے ورمیان

وراثت كانتكم بھى جارى نہيں ہوتا۔

قرآن کے مفرادت اوراس کے مرکبت کے اسرار عقول سے ماورا ہیں۔

فصل

یہاں مناسب محسوں ہوتا ہے کہ از واج مطہرات کا ذکر خیر کیا جائے۔

أم المؤمنين سيره خديجه

آپ کا نسب یوں نے خدیجہ بنت خوظید بن اسد بن عبدالعزی بن تھی بن کلاب - نی اکرم ﷺ کی اندا ہی الکرم ﷺ کی اندا ہی الکرم ﷺ کی اندا ہی اندائی کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے نی اکرم ﷺ کورسالت سے سرفراز کیا تو سیدہ خدیجہ ﷺ کو کر الکرم ﷺ کی مداکر نے کا شرف حاصل ہوا گویا سچائی کے اس عمل میں سیدہ خدیجہ ﷺ آپ کی دست راست تھی میچے قول کے مطابق چھرت کے تین سال پہلے اورایک روایت کے مطابق پانچ سال پہلے اورایک روایت کے مطابق پانچ سال پہلے آپ کا انتقال ہوا۔

سيده خديجه في الله كودرج ذيل خصوصيات حاصل مين-

(۱) نی اکرم ایکے نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔

(ii) حضرت ابرائیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ ٹبی اکرم ٹائٹی کی تمام اولا دستیرہ ضدیجہ ٹیٹھا کے بطن سے پیدا ہوئی۔حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ سیّدہ ماریہ قبطیہ ٹیٹھا تھیں۔

(iii) آپ امت نبوی کی بہترین خاتون ہیں۔

سيده خديجها ورسيده عائشه كى خصوصيات

سيده عائشة في الله يرك فضيات كي بار يد من اختلاف ب- الى بار ي من علاء

کے تین اقوال ہیں۔

تيسراقول يهب كداس مسئل كبارك ميس كوت اختيار كياجائ

(این قیم کہتے ہیں) میں نے آپ شیخ این تیمیہ سے ان دونوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ دونوں میں سے ہرایک کوخصوص شرف حاصل ہے۔
سیّدہ خدیجہ فٹاٹنا کی خدمات کا تعلق ابتدائے اسلام کے زمانے سے ہے کیونکہ انہوں نے نبی
اکرم ٹاٹیٹا کا ساتھ دیا۔ آپ کو تسلی اور سکون فراہم کیا۔ اپنا مال فرچ کیا۔ گویا انہیں ابتدائی
اکسام کا زمانہ نصیب ہوا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں تکالیف
برداشت کیں جس وقت نبی اکرم ٹاٹیٹا کا انہوں نے ساتھ دیا وہ انتہائی تکلیف دہ حالات
سے۔ اس لئے اس ساتھ اور مال کوخرچ کرنے کے حوالے سے جوشرف انہیں حاصل ہے وہ
کی اور ذوجہ بحشر مدکو حاصل نہیں ہے۔

اس کے برعکس سیّدہ عائشہ ڈٹیٹنا کی خدمات کا تعلق اسلام کے بعد والے زیانے کے ساتھ ہے کیونکہ شرقی احکام کی سجھے بوجھ اور ان کی امت تک منتقل کے ذریعے امت کو جونفع سیّدہ عائشہ ڈٹیٹنا سے حاصل ہواوہ کسی اورز دجہ محتر مدسے حاصل نہیں ہوا۔

(ابن قیم کہتے ہیں) سیّدہ خدیجہ ٹاٹھا کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالی نے مفرت جرائیل کے ذریعے انہیں سلام بھیجا تھا اور نی اکرم ٹاٹھا نے بیسلام ان تک پہنچایا تھا۔امام بخاری اپنی سند کے ہمراہ، حضرت ابو ہریرہ کا یہ بیان تقل کرتے ہیں۔

التى جبريل النبى تُلْقِيمٌ فقال: "يارسول الله! هذه خديجة قد آتت معها إناءٌ فيه إدامٌ ' او طعامٌ او شوابٌ ' فاذا هى اَتتك فاقرأُ عليها السلامَ من ربها ومنى ' وبشوها ببيتٍ فى الجنةِ من قصبٍ لا صَحَبَ فيه ' ولا نَصَب"

'' حضرت جبرائیل نبی اکرم ناققاً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ سیدہ خدیجہ فاقعالیک برتن میں (راوی کوشک ہے) سالن کھانا یا مشروب لے کرآ رہی ہیں۔ آپ انہیں ان کے پروردگار کا اور میرا سلام پہنچا دیں اور انہیں بیٹو تخبری سادیں کہ ان کے لئے جنت میں موتیوں کامل بنایا گیا ہے جس میں کوئی شور ذمو خا اور کوئی پر ٹیانی ٹہیں ہوگی۔'' یا

ل بخاري اليوم والشرقو بن المعيل" إلجام المصحح " (3820) مسلم بن المجاج القطيري" الجامع المستح " (2432)

(ابن قیم کیتے ہیں) غدا کی تم پر تصوصیت صرف سیّدہ خدیجہ تُنَاثُنا کو حاصل ہے۔
سیّدہ عائش صدیقہ تُنَاثِنا کو بھی محضرت جرائیل نے نبی اگرم تَنَاثِنا کی زبانی سلام بھجوایا
قال رسول الله تَنَاقِیْنا ہو میاً: "یا عائش اُنائیا کا یہ بیان قال کرتے ہیں۔
فقالت: و علیه السلام ، ورحمهٔ الله ، و بو کاته ، تری مالا اُرمی
فقالت: و علیه السلام ، ورحمهٔ الله ، و بو کاته ، تری مالا اُرمی
"ایک دن الله کے رمول نے ارشاد فرمایا، عائش! جرائیل مہیں سلام کہدرہے
میں تو سیّدہ عائش صدیقہ تُنائیا نے جواب دیا وعلیہ السلام ورحمۃ الله و برکا ہد۔
(پھر انہوں نے نبی اگرم تَنظیم کو تاطب کرتے ہوئے کہا) آپ وہ کھ دکھ

(ابن قیم کہتے ہیں) سیّرہ خد بجہ الکبریٰ بیٹھا کی خصوصیات میں سے بات بھی شال ہے کہ انہوں نے بھی شامل ہے کہ انہوں نے بھی بھی کہ اس کے انہوں نے بھی بھی اس نے بھی بھی اس نے بھی بھی ان پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا، نہ دی ان سے ایلاء کیا اور نہ دی ان سے انعلقی اختیار کی اور سے سیّدہ خد بچہ الکبریٰ بیٹھا کی تہت بوی خصوصیت ہے۔

سیّدہ خدیج الکبریٰ فاق کا ایک اہم خصوصیت میر بھی ہے کہ وہ اس امت کی سب سے کہا خاتون ہیں جنہیں اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا۔

# فصل

أم المؤمنين سيده سوده

جب سیّدہ ضدیجہ نابینا کا انقال ہو گیا تو نبی اکرم نکٹیا نے سیّدہ سودہ بنت زمعہ نکٹیا سے نکاح کیا۔ سیّدہ سودہ نگانیا کا نسب ہیں ہے۔

سيده سوده والتي بنت زمعه بن قيس بن عبدش بن عبدود بن نفر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لوى -

جب سيّده سوده ذاتين كي عمر زياده بهو كي اور نبي اكرم طليق في أنبيس طلاق وين كاراده كيا تو انبول في اپني باري كا دن سيّده عائش صديقه شاتف كود ديا- نبي اكرم طليق في ل جاري ابوعبرالله عمرية منسيل "الجامع التيجي "(3768)مسلم بن الجاج التقيري" الجامع التيجي "

انبیں طلاق نہیں دی۔آپ کی بنیادی خصوصیت میہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ٹاٹھا کی پیند کو سامنے رکھتے ہوئے اورآپ کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے نبی اکرم ٹاٹھا کی محبوب ترین زوجہ محتر مدکے لئے اپنے جھے کا دن ایٹار کیا۔

نی اکرم تاقی کی عادت شریف می که آپ تمام از داج مطهرات کے ہاں باری باری تشریف نے جایا کرے تھے گرسیدہ سودہ غیات کے ہاں (مستقل پوری رات کے لئے) تشریف نیس کے جاتے تھے گرسیدہ سودہ غیات اللہ سے سامنی تھی کیونکہ ای میں اللہ کے بیارے رسول کی رضا تھی۔ ا

# قصل

### أم المؤمنين سيّده عا نشه صديقته

نی اکرم الله ان فی اجرت سے دویا تین سال پہلے سیّدہ عائشہ صدیقہ فی اسے نکا ح کیا۔ اس وقت ان کی عمر چیسال تھی۔ سیّدہ عائشہ فی اُن کی رخصتی ، ان کی مدینہ منورہ ، ہجرت کے بعد پہلے سال بی میں ہوگئی۔ اس وقت ان کی عمر نو برس تھی جس وقت نبی اکرم طاقیا کا وصال ہوا اس وقت سیّدہ عائشہ فی کا عمر الحادہ برس تھی۔ 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں سیّدہ عائشہ صدیقہ فی کا انقال ہوا اور آپ کو جنت اُبقیع میں وُن کیا گیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق حصرت الح جریے ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

# سيده عائشهمد يقه كي خصوصيات

سيده عا كشمديقد في فا كنصوصيات درج ذيل بين:

(i) نی اکرم نظام تمام از دان مطهرات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے جیسا کہ امام بخاری اور دیگر محدثین نے بیردوایت نظل کی ہے کہ ایک مرتبہ نی اکرم نظام کا سے بید دریافت کیا گیا، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فر مایا سے نا دشتہ عرض کی گئی، مردول میں ہے؟ فر مایا اس کے والد۔ ع

ا بخارئ الإعبر الذهورين المعيل" الجامع التيج "(5067) مسلم بن الحجاج التقشير ك" الجامع التيج " (1465) ع بخارئ الإعبر الذهورين المعيل" الجامع التيج " (3662) مسلم بن الحجاج التقسير ك" الجامع الصح " (2384)

سیّدہ عائشہ فاقا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نی اکرم تھانے آپ کے علاوہ کی اور کنواری خاتون سے شادی نہیں گی -

ایک خصوصیت میہ ہے کہ جب نمی اکرم تلکی آپ کے ہمراہ ایک ہی لحاف میں آرام فرما ہوتے اس وقت بھی آپ پر وتی نازل ہوتی۔ پین خصوصیت کمی اور زوجہ بھتر مدکو حاصل نہیں ہوئی۔

چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت تخییر نازل کی تو نبی اکرم تاللہ نے سیّدہ عائشہ صدیقہ قاتب ہے جواب حاصل کرنے کا آغاز کیا اور انہیں میافتیار دیتے ہوئے فرمایا:

ولا عليك ان لا تعجلي حتى تستأمري أبويكِ

" جلدي كي ضرورت نبيس ہے اپنے والدين سے مشوره كر لينا ـ"

توسيّده عاكش صديقة في في غي خواب دياكيا بس استك يس اب والدين سے مشوره كروں؟ ميں الله الى كرسول اور دار آخرية كوافقيا ركر في مول -

ديگر از داج مطبرات نے بھی سيدا عائشہ فاتا كے جواب كو افتيار كرتے ہوئے يك

جواب دیا۔

آپ کی پائی ہی خصوصیت میہ ہے کہ اللہ تعالی نے اہل افک کی طرف سے لگائی جانے والی تہمت کے جواب میں آپ کی برائت سے متعلق آیات نازل کیں جو قیا مت تک نمازوں میں اور تحرابوں میں تلاوت کی جائی رہیں گی۔ اللہ تعالی نے میہ کوائی دی کہ آپ پاکیزہ خاتون ہیں اور آپ شے لئے بخش اور باعزت رزق کا وعدہ کیا اور اس بات کی اطلاع دی کہ ان پر جوالزام عائد کیا گیا ہے وہ ان کے لئے باعث شرم ہونے کی بجائے باعث فیر ہے۔ اس کے ذریعے ان میں کوئی خاتی خابین ہوتی اور نہ بی ان کی عظمت میں کوئی کی اور دیا ہوتی ہوئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس واقع کی وجہ سے ان کا مرتبہ بلند کیا۔ ان کی عظمت اور قد رومزرت میں اضافہ کیا اور اہل زمین و آسان کے ورمیان ان کی پاکیزگی اور برائت کا جرچا کردیا اور میں جے

بیسب عزّت داحرّ ام ان کی تواضع اورا کساری کا نتیجہ ہے۔ آپ فر ماتی ہیں۔ ''میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ تعالی میرے بارے میں ایک وی نازل کرے جس كى تلاوت كى جائے۔ مجھے مين خوشى تقى كداللہ تعالى نبى اكرم تُلفِيمُ كے خواب ميں ميري برأت طاہر كرے گا۔ " ا

آپ امت کی کچی ترین طاقون میں، الل ایمان کی مال میں، نبی اکرم تُلَیّم کی مجوب ترین زوج محترمہ ہیں اورآپ اس بات سے بخو بی واقف ہیں کہآپ (عائد کردہ الزام سے) برى الذمه بين \_آپ كساتھ زيادتى كى كى جادريدزيادتى انہوں نے كى ہے جنہوں نے آپ پرالزام عائد کیا ہے اور اس الزام کی وجہ ہے آپ کے والدین اور نبی اکرم ٹائیل کو بھی اذیت پیچی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کی عاجزی اور انکساری کا پیرعالم ہے۔

لوگوں کی غلط فہمیاں

اس کے برعس آپ ان لوگوں کی حالت زار کا جائزہ لیس جو ایک یا دو ماہ کے نفلی روزے رکھ لیتے ہیں۔ ایک یا دورات قیام کر لیتے ہیں ان پربعض احوال ظاہر ہوتے ہیں اور وه خود کو کرامات، مکاشفات، مخاطبات (الهامات) اور منازلات (روحانی مقامات) کامتحق مجھے ملتے ہیں اور سیجھتے ہیں کدان سے ملاقات کرنے سے لوگوں کو برکت حاصل ہوتی ہے ان کی دعا غنیمت ہے۔لوگوں پر ان کا احترام اور تعظیم و تکریم لازم ہے۔ان کے کپڑوں کو چھوٹا اور ان کے قدموں ہے آنے والی مٹی کو بوسد دینا (لوگوں کے لئے باعث برکت ہے) وہ یہ بھی بھتے ہیں کدائیس اللہ کے بال الیاعظیم مقام حاصل ہے کداگر کوئی ان کی شان میں تنقیص کرے تو اے ای وفت انقام کا نشانہ بنا پڑے گا اور ان کی ذراس بے ادبی کرنے والے کو بلاتا خیر سزا ملے گی بلکہ بہال تک بچھتے ہیں کدان کے حضور کی جانے والی اولی الیا گناہ ہے جس کا کفارہ صرف ان کی رضامندگی ہے لیکن میسب ان کی اپنی جمانت اور ر مونت ہے بلکدان کی ذاتی جہالت کا اور کم عقلی کا متیجہ ہے کیونکد ہیسوج صرف ای شخص کی ہو سكتى ہے جو جائل مو، خود پيندى كا شكار مو، اين جرم اور گنامول سے عافل مواور الله تولى نے اس کے تکبراور خود پیندی میں اسے بہت ڈھیل دی ہوئی ہے اس کی وجہ ہے اس غلط نبی کا شکار ہوکہ شاید مجھے اللہ تعالی کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ ومقام حاصل ہے۔ ہم دنیا و آخرت میں اللہ تعالی سے عافیت کے طلب گار ہیں۔

انسان کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برا الع بخارئ اليعبدالله عجد بن المعيل "" الجامع التي " ( 2661 ) مسلم بن المجاج القشير ي "" الجامع التيج تصوركر باور درحقيقت اللدكي بإركاه مين حقير جوب

سیدہ عائشہ صدیقہ نظا کی خصوصیات میں یہ بات بھی شائل ہے کہ اکا بر صحابہ میں سے کی اکا بر صحابہ میں سے کئی ایک ورپیش ہوتی تو وہ آپ کی طرف رجوع کرتا اور اس کا حل صاصل کرتا۔

آپ کی خصوصیات میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیا کا دصال آپ کے گھر میں، آپ کی باری کے دن میں اور آپ کی آغوش میں ہوا اور نبی اکرم ٹاٹیا کو آپ ہی کے حجرہ مبارک میں ڈن کیا گیا۔ ل

آپ کی خصوصیات میں میہ بات بھی شائل ہے کہ آپ سے تکان کرنے سے پہلے فرشتہ ریشی کیڑے پر بن ہوئی آپ کی تصویر کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا جے وکیچر نی اگرم تھی نے فریایا تھا اگر بیاللہ کی مرض ہے تو الیا ہوکررہے گا۔ ع

آپ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شائل ہے کہ صحابہ کرام ٹنگٹر نی اکرم ٹاکٹرا خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آپ کی بازی کے دن میں بطور خاص ہدایا بمجوایا کرتے تھے کیونکہ آپ نی اکرم ٹاکٹرا کی مجوب ترین زوج تھیں۔

أم المؤمنين سيّره أم حبيب

آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی بعض روایات کے مطابق آپ کا ایک حمل ساقط ہو گیا تھا گریدروایت درست نہیں ہے۔

آپ کا پہلا نکاح حضر ' ختیس بن حذافہ کے ساتھ ہوا تھا جو نبی اکرم ٹائٹی کے محالی ہیں اور انہیں غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔

سيده هف في كانقال 27 يا 28 جرى مي جوار

آپ کی ایک خصوصیت کا تذکرہ حافظ الوجم مندی فے اپنی سیرت کی کتاب میں کیا

نی اکرم گنیم نے آپ کو ایک طلاق دی تھی۔ حضرت جرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ''اللہ تعالی نے آپ کو بیتھم دیا ہے کہ آپ سیّدہ هضعه نگائیا سے استعماری اور عرض کی ''اللہ تعالی نے آپ کو بیتھم دیا ہے کہ آپ سیّدہ هضعه نگائیا سے بیناری ابوعبد اللہ محدین استعمال اللہ محدید ((1383) مسلم بین انجاح التحدیدی ''الجامع السحے ''(2438) مسلم بین انجاح التحدیدی ''الجامع السحے ''(2438) مسلم بین انجاح التحدیدی ''الجامع السحے ''(2438)

رجوع کریں کیونکہ وہ بکثرت روزے رکھتی ہیں، بکثرت نوافل ادا کرتی ہیں اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہوں گا۔ ک

طبرانی، اپنی سند کے ہمراہ مجم کمیر میں، حضرت عتبہ بن عامر کا میہ بیان نقل کرتے

" ' نبی اکرم ناتی نے سیّدہ حقصہ شیخ کو ایک طلاق دی جب حضرت عمر کواس بات کی اطلاع ملی تو احتراث عمر کواس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے سریس مٹی ڈالنے ہوئے یہ کہا اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کو خطاب کے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی تو حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔

''الله تعالیٰ نے آپ کو بیتکم دیا ہے کہ آپ عمر کے ساتھ مہر بانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے هصہ سے رجوع کر لیں''ع

سیّدہ اُم حبیبہ ڈیٹٹا ہنت ابوسفیان کا نام ونسب ہیہ۔ رملہ ہنت صحر بن حرب بن امیہ بن عبد راف۔

سیّدہ اُم حبیبہ فی بخانے اپنے پہلے شو ہر عبیداللہ بن جحش کے ہمراہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جا کرعبیداللہ نے نصرانیت اختیار کر لی لیکن سیّدہ ام حبیبہ ڈیٹھنا کواللہ تعالیٰ نے اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تو فیق عطافر ہائی۔

جب آپ جبشہ میں مقیم تھیں اس دفت نی اکرم ناتھ آپ سے نکاح کیا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے (نی اکرم ناتھ کی کے حبشہ ک بادشاہ نجاشی نے (نی اکرم ناتھ کی طرف سے) چارسودینار مہر ادا کیا۔ یہ نی اکرم ناتھ کے اس کا میں سیرہ ام جبیبہ نی کا اس کا حضرت عمان بن العاص تھے جب کہ ایک روایت کے مطابق خالد بن سعید بن العاص تھے جب کہ ایک روایت کے مطابق خالد بن سعید بن العاص تھے۔

ل بزار (2668) طبراني مليمان بن احراقي مليمان بن احراقي ما تيم الروائد (188/23) يتم الروائد (244-245)

ع طبرانی سلیمان بن احد مجم الکبیر (188/23) ایشی بیم الزوائد (244/9)

ع الدواؤذ سليمان بن اطعت "أسنن" (2107/2086) نسائل احمد بن شعيب" أسنن" (119/6) الدواؤد سليمان بن اطعت "أسنن" (2108)

# صحیح مسلم کی ایک روایت پرنفذ وتب<u>صره</u>

امام سلم نے اپنی دھیجے '' میں حضرت عبداللہ بن عباس ٹیٹھ کے حوالے سے بیروایہ تا۔ نقل کی ہے۔

''مسلمان حفرت ابوسفیان ہے میل جول نہیں دکھتے تھے۔ انہوں نے ہی اکرم گاتا ہم کے ہما میری تین درخواست ہیں انہیں پورا کردیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ابوسفیان نے درخواست کی میری بیٹی ام جیب عرب کی حسین وجیل عودتوں میں سے ایک ہے۔ میں اس کا نکاح آپ ہے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا منظور ہے۔ ابوسفیان نے دوسری درخواست میدگی، معاویہ کو اپنا کا تب (اسٹنٹ یا سیکرٹری) بنالیں۔ آپ نے فرمایا منظور ہے۔ ابوسفیان نے تیسری درخواست کی۔ جھے اجازت ویں کہ میں کفار کے ساتھ ای طرح جنگ کروں جسے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا منظور ہے۔'' ب

ابوزمیل کہتے ہیں اگر حفرت ابوسفیان نی اکرم ٹائٹا ہے بیدورخواست نہ کرتے تو آپ ایبا نہ کرتے کیونکہ آپ کی عادت وشریفہ بیٹھی کہ جو بھی شخص جو بھی درخواست پیش کرتا آپ قبول فرمالیتے۔

اس روایت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مشکل پیش آتی کیونکہ نی اکرم تاقیق نے دخترت البہ مغیان کے اسلام لانے سے بہلے ہی سیّدہ ام جیسیہ فی اللہ سے نکاح کرلیا تھا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور یہ نکاح نجاحی نے پوطوایا تھا پھر سیّدہ اُم جیبہ فی آتیا، حضرت البہ مغیان کے اسلام لانے ہے پہلے ہی بارگاہ دسالت میں حاضر ہوگی تھی۔ اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ فتح کمہ کے بعد حضرت البہ مغیان یہ ورخواست چیش کریں کہ میں اُم جیبہ کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔

الل علم كالك كروه اس بات كا قائل ب كديدروايت جيوثى ب جس كى كوئى حقيقت نبيل بابن حزم كت بين اس روايت كوعرمه بن ثمار نے گھڑا ہے۔

بعض دیگر اہل علم کے لئے یہ بات ناگوار ہے کہ صحیح مسلم کی ٹنی دوایت کوموزوں قرار دیا جائے۔اس لئے انہوں نے اس کی میہ تاویل چیش کی ہے کہ حضرت ابوسفیان نے نبی اکر ا مناقبان سے ید درخواست کی تھی کہ آپ سیّدہ اُم حبیبہ ٹائٹا سے تجدید دکاح کر لیس تا کہ معاشرے یا مسلم بن انجاح الصفیری کا ''دلیامی انصحے'' (2501)

میں ان کی عزت میں اضافہ ہو۔

کین بیتاویل ضعیف ہے کیونکہ نبی اگرم ٹائٹا ہمیشہ پچا وعدہ کیا کرتے تھے اور کسی ایک روایت میں بھی ہیہ بات منقول نہیں ہے کہ آپ نے سیّدہ اُم جمییہ ٹائٹا سے تجدید نکاح کیا ہو اگر ایسا ہوا ہوتا تو منبر واحد کے طور پر ہی صحیح منقول ضرور ہوتا لیکن جب کسی ایک سیرت نگار نے بھی انے نقل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہیدوا قدرونما ہی نہیں ہوا۔

قاضى عياض اس متنازع موضوع ير الفتكوكرت بوئ لكهة بي-

محدثین کے نزویک میچ مسلم کی بدروایت نہایت نادر بے کیونکہ تجدید صلح کے لئے محضرت ابوسفیان کا مدیند منورہ آنا اور سیّدہ ام جبید بھاتھا کے ساتھ جیش آنے والا واقعہ مشہورومعروف ہے۔

بعض اہل علم کے نزویک یہ حدیث باطل نہیں ہے۔ حضرت ابوسفیان نے یہ درخواست کی تھی کدوہ اپنی صاجزادی اور سیّدہ اُم جبیبہ بھی کی بہن، سیّدہ عزہ بھی کا نکاح نی اگرم تاہی سے کرنا چاہتے ہیں۔

بیعلاء فرماتے ہیں کیونکہ حضرت ابوسفیان نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا اس لئے انہیں اس مسئلے کا پیت نمیس تھا اور شابیر سیّرہ اُم حبیبہ ٹیٹنا کو بھی اس مسئلے کا پیت نہیں تھا اس لئے انہوں نے نبی اکرم ٹائٹٹا سے بدر خواست کی وہ ان کی بہن سے نکاح کرلیس تو آپ نے فر مایا۔ ''وہ میرے لئے صلال ٹمیس ہے۔'' لے

یعنی حضرت ابوسفیان بیر چاہتے تھے کہ نبی اکرم ٹاٹھا ان کی دوسری صاحبز ادی ہے بھی نکاح کرلیس کیکن رادی کو میہ غلاقتی ہوئی کہ شاید حضرت ابوسفیان کی درخواست کا تعلق ستیرہ اُم حبیبہ ٹاٹھا کے ساتھ تھا۔ اس لئے میفلطی رادی کا قصور ہے بید حضرت ابوسفیان کا بیان نہیں ہے۔

کین بیتاویل اس اعتبارے فلط ب که (صحیح مسلم کی روایت کے مطابق) نبی اکرم منطق نے اس دونواست کو قبول کرلیا تھا اگر اس دونواست کا تعلق سیّره ام جیب جنان کی بهن کے ساتھ ہوتا تو آپ فرمادیتے کہ اس سے نکاح کرتا میرے لئے حال نمیس بے جیسے آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ فرمادی مسلم بن الحجاج التحقیری "الجامع التحقیدی" (جاری التحقیری "الجامع التحقیدی" الجامع التحقیدی "الجامع التحقیدی" المنان (3056) مسلم بن الحجاج التحقیری "الجامع التحقیدی" المنان (3056)

نے سیدہ أم جبیبہ فاقا كو يمي جواب ديا تھا۔

اگریا الجھن درپیش فدہوتی تو بہاس روایت کی سب سے بہترین تاویل ہوتی۔
اہل علم کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ سرت نگاراس بات پر شفن نہیں ہیں کہ نجی
اکرم نظار نے جب سیّدہ أم جبیہ ظافیا سے نکاح کیا تھا اس وقت وہ حبشہ میں شیم تھی بلکہ بعض
سیرت نگاروں نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب سیّدہ أم جبیہ ظافی، حبشہ سے مدید منورہ
تشریف لے آئیں اس وقت نبی اکرم نتھا نے ان سے نکاح کیا۔

شیخ منذری کے جواب پر تبصرہ

یہ بات شخ ابو محد منذری نے بیان کی ہے لیکن میضعیف ترین جواب ہے اور اس کے ضعف کے اسباب درج ذیل ہیں-

(i) یہ بات میچ یا حسن کسی بھی طور پر ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی قابل اعمّا دمحدیث نے میر نقاب

بات نقل کی ہے۔

(ii) حبشہ میں سیّرہ ام حبیبہ فیٹنا کے نکاح کی روایت حدِثوازن تک پینیٹی ہے۔ بالکل اس طرح جیے سیّرہ خدیجہ فیٹنا اور سیّدہ عائشہ فیٹنا کے ساتھ مکہ تمرمہ میں نکاح، سیّدہ عائشہ فیٹنا کی مدینہ منورہ میں رخصی، سیّدہ حصہ فیٹنا کا مدینہ منورہ میں نکاح، سیّدہ صفیہ فیٹنا کا فتح نیبروالے سال میں نکاح، سیّدہ میمونہ فیٹنا کا عمرہ تضامیں نکاح کے واقعات بیں۔

یہ واقعات اہل علم کے نزدیک اسے مشہور ہیں کدان کے ذریعے قطعیت ثابت ہو عاتی ہے پس اگر کوئی اسی روایت ان کے مقابلے میں پیش کی جائے جس کی سند درست ہو لیکن مضمون درست نہ ہوتو اہل علم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور یک ان کامخصوص طریق

(iii) تمام سیرت نگاراس بات پرشفق میں کہ سیدہ اُم جبیبہ نتاجی کا نکاح ببرطور فئح کمنہ سے بہلے ہوا تھااوراس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

(iv) حضرت البرمفيان ( قبول اسلام سے پہلے ) مديند منوره آئے تو اپني يني اُم حبيب ك بال آئے جب ده نبي اكرم تلقظ كے بستر پر بيٹينے كگے تو سيده اُم جبيبہ تلقظ نے اسے لپيٹ ديا۔ البرمفيان بولے بيٹي جھے اعداز نہيں ہوسكا كرتم جھے اس چھوٹے سے دور ر کھنا چاہتی ہو یا اس چھونے کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہو؟ تو سیّدہ أمِ حبیبہ مُنْهُمْا بولیس بیاللہ کے رسول کا بستر ہے تو ابوسفیان بولا اللہ کا تم بہت بگڑ چکی ہو۔

بدواتعه الل سيرت وتاريخ كے نزديك مشهور دمعروف ہے۔

(۷) سیّدہ اُم حبیبہ ٹنٹھائے اپنے شو ہرعبیداللہ بن جمش کے ہمراَہ، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہاں ان کے شوہر نے نفرانیت قبول کر لی اور وہیں انقال کر گیا پھرسیّدہ اُم حبیبہ ٹاٹھا حبشہ سے مدینہ مورہ ہارگاہ رسالت میں حاضر ہو ٹیں گویاوہ نبی اکرم ٹاٹھا کے ہاں آئی تھی اپنے والد کے گھرنہیں گئی تھی (جو مکہ میں مقیم تھے)

اس بارے میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ حفرت الدمفیان کو فتح کہ حصرت الدمفیان کو فتح کہ کہ میں کر بسال مقبل کیا تھا تو پھروہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عرب کی حسین ترین مورت کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں؟ سوال یہ ہے کہ سیّدہ اُم جیبہ رہی تھا۔ اسلام تبول کرنے اور جمرت کرنے کے بعد کھی ابوسفیان کے پاس رہی تھی۔

اگر میرکہا جائے کہ حضرت ابوسفیان نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ درخواست نہیں کی تھی۔ قومیرمال ہے کیونکہ سیّدہ أم حبیبہ فائٹاس کے ہاں نہیں تھی اور اسے ان پرکوئی ولایت حاصل نہیں تھی۔

اوراگریہ کہا جائے کہ ابوسفیان نے بیدورخواست اسلام قبول کرنے کے بعد پیش کی تھی تو یہ بھی محال ہے کیونکہ سیّدہ اُم جبیبہ ڈاٹھا کا نکاح فتح کمدے پہلے ہوا تھا۔

اگر یہال برکہا جائے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ سیّدہ أم جبیبہ فاقبیًا کا نکاح فتی مکہ کے بعد ہوا تھا کہ ویک گئے اور قابل اعتاد میں بعد ہوا تھا کہ ویک تھا اور قابل اعتاد بیں۔ اس کے برعک حبشہ میں آپ کے نکاح کی روایت محر بن احاق نے ''مرسل'' حدیث کے طور پنقل کیا ہے۔ ابن احاق کی ''مند'' احادیث کے بارے میں محدثین میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کی مرسل روایت پر کس طرح اعتاد کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ بھی بطور خاص اس وقت جبکہ اس کے مقابلے میں متند' مدند' روایات موجود ہوں۔

بعض متأخرين كاجواب

بعض متاخرین نے حفرت ابن عہاس ﷺ کی روایت کو درست قر ار دیتے ہوئے ہیہ جواب بیان کیا ہے۔اس کے جواب در بِح ذیل ہیں۔

(i) یہاصول اس وقت سائے آئے گا جب دونوں طرف منقول روایات کا مرتبہ کیمال ہو۔
اس وقت مند روایت کو 'مرسل' 'پرتر نیج دی جائے گا کیکن جب بیہ بات ( نیج فی طور پر
خابت ہو کہ ان دونوں میں ہے ایک روایت باطل ہے تو اب اس اصول کی ضرورت
پیش نہیں آئے گی کیونکہ سیرے کا تاریخ (اور حدیث) کے ماہرین کے درمیان اس
بارے میں کوئی اخذا ف موجود آئیں ہے کہ سیدہ ام جیبہ فیٹنا کا فکاح فتح مکہ ہوا تھا۔کوئی ایک (سیرت نگار بھی) اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آپ کا فکاح فتح مکہ
ہوا تھا۔کوئی ایک (سیرت نگار بھی) اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آپ کا فکاح فتح مکہ
باطل ہونے میں کی ذکر کی گئے اکثر نہیں ہے۔
باطل ہونے میں کی ذکر کی گئے آئش نہیں ہے۔

ارم سی کے سے دویا اور ہی اور کا جوان کر سے سے مان کے بیدولیل اخذ کی بیدولیل اخذ کی بیدولیل اخذ کی بیدولیل مقرد کرنا جائز ہے۔

ایک میں وکیل مقرد کرنا جائز ہے۔

امام شافعی کا استدلال

حضرت عتبين عامر روايت كرتے بين نبي اكرم ظلط في ارشاد فرمايا ہے: إذا نكح الوليّان فالأوَّلُ اَحقُّ

"جب دوولي نكاح كروين تو ببلازياده حقدار موكاء"

تھا۔ انہوں نے آپ کا تکاح سیدہ أم جبيد في ابنت ابوسفيان سے كيا تھا۔

امام شافعی، یہ بھی تحریر کرتے ہیں، کوئی کافر کمی مسلمان خاتون کا و کی نہیں بن سکا۔ خواہ وہ اس کی بیٹی بی کی کی بنت وہ اس کی بیٹی بی کی کی در ہونے ہیں۔ کا الحاص کے صاحبزادے نے سیّدہ أم جبیبہ فی المین المین کا نکاح نی آگرہ کی گئی ہے کیا تھا۔ ابوسفیان اس وقت زندہ شے کیکن سیّدہ أم جبیبہ فی کی کی مسلمان سے اور اس وقت سیّدہ أم جبیبہ فی کی کہ سلمان میں مسلمان میں مسلمان میں مسلمان میں کی کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت، ویت اور دیگر معاملات میں کفار اور مسلمین کے درمیان والایت کو ختم کر دیا ہے۔

امام شافعی نے سعید بن العاص کے جس صاحبزادے کا ذکر کیا ہے وہ حضرت خالد بن سعید بن العاص میں۔اس بات کا ذکر ابن اسحاق اور دیگر سیرت نگاروں نے کیا ہے۔

عروہ اور زہری بیان کرتے ہیں اس نکاح میں سیّرہ اُم حبیبہ ڈٹاٹٹا کے ولی حضرت عثمان بن عفان تھے۔

بہرحال بدوونوں صاحبان سیّدہ أم حبیبہ فَاقْتُ کے والد کے پیچا زاد بھائی ہیں کیونکہ حضرت عنان ،عفان بن ابوالعاص بن امبیہ کے صاحبزادے ہیں جبکہ حضرت خالد، سعید بن العاص بن امبیہ کے صاحبزادے ہیں اور ابوسفیان حرب بن امبیہ کے صاحبزادے ہیں۔

بہرحال اصل مقصد میہ ہے کہ ہم فقد اور سیرت کے ائمہ نے میہ بات بیان کی ہے کہ سیّدہ اُم جیسے ڈائٹنا کا نکاح حبشہ کی سرز مین پر ہوا تھا اور میہ بات ان لوگوں کی غلافہی کوشم کر و تی ہے جوعکرمہ بن عمار کی روایت کی وجہ سے سیجھتے ہیں کہ سیّدہ اُم جبیبہ ڈائٹنا کا نکاح فتح کمہ کے بعد ہوا تھا۔

(iii) عکرمد بن عمار جنہوں نے بیدوایت حضرت ابن عباس بھائٹ کے حوالے سے نقل کی ہے علم صدیث کے بہت سے ماہرین نے انہیں ضعیف قر ار دیا ہے۔ یکی بن سعید کہتے ہیں ان کی احادیث صحیح نہیں ہیں۔

امام احمد فرماتے ہیں ان کی احادیث ضعیف ہیں۔

ابوحاتم کہتے ہیں بہ عکر مدیجے نہیں ہیں کبھی انہیں وہم لاحق ہوجاتا ہے اور کبھی بہ غلط بیانی کرتے ہیں۔

جب عکرمد کا بیرحال ہے تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس روایت میں بھی انہوں نے یکی غلط بیانی کی ہواورائے کی غیر منتقد راوی نے قتل کیا ہو۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی سند کے ہمراہ "دلمن" کے لفظ کے ذریعے قتل کیا ہے

ال روایت و او این معمر است کی سند کے امرافق کیا ہے۔ جبد طبرانی نے اسے اپنی معمر اسمالی سند کے امرافق کیا ہے۔

امام ابن جوزى كالتصره

شخ ابوالفرج ابن جوزی اس حدیث پرتیمره کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کی راوی کا وہم ہے اور اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حد شین نے اس غلطی کا الزام اس کے راوی عکر مدین مار پر عائد کر کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک بیے غلط نہی ہے کیونکہ مو زمین اس بات راوی عکر مدین مار پر عائد کر کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک بیے غلط نہی ہے کیونکہ مو زمین اس بات اولاد بھی ہوئی۔ ودنوں مسلمان تنے مگر پھر اولاد بھی ہوئی۔ ودنوں مسلمان تنے مگر پھر عبد اللہ بن جحش نے نصر انہیت افتیار کر لی اور سیدہ ام جبید نگائی دین اسلام پر عابت قدم رہی رہی۔ نبی اگرم نگائی کو بی اگرم نگائی کے نبی اگرم نگائی کے نبی اگرم نگائی کے نبی اگرم نگائی کا دوستیرہ اس سے کروایا اور نبی اگرم نگائی کی نبی اگرم نگائی کے نبی اگرم نگائی کے نبی اگرم نگائی کے نبی اگرم نگائی کی سے مہرکی رقم چار بڑارور ہم اوا کی۔

رصلح حدیدیے بعد جب کشیدگی کا آغاز ہوا) بین کے ججری کا واقعہ ہے ابوسفیان مدینہ خدیدی کے بعد جب کشیدگی کا آغاز ہوا) بین کے ججری کا واقعہ ہے ابوسفیان مدینہ منزی آئی ہی کے باس آیا تو انہوں نے نبی اکرم منافظ کے بستر محتصرت امیر معاوید ابوسفیان اور حضرت امیر معاوید نے فتح کم کمیس منقول نہیں ہے کہ نبی اکرم نے فتح کم کمیس منقول نہیں ہے کہ نبی اکرم نبیج کمیس منقول نہیں ہے کہ نبی اکرم نبیج کے تبی کرم کا بورید کھی حضرت ابوسفیان کوامیر مقرر کیا ہو۔

امام ابوجمد بن جزم فرماتے ہیں۔ بیرحدیث موضوع ہواوراس کے موضوع ہونے میں امام ابوجمد بن جزر مفرماتے ہیں۔ بیرحدیث موضوع ہونے میں کسی شک کی کوئی عنج اکثر میں باری خرائی کی جڑ عکرمہ بن عمار ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف خیس ہے کہ جی اکرم ٹائٹا نے فتح کمہ ہے کی سال پہلے سیّدہ اُم حیید ٹائٹا ہے اور کائر میں اگرام ٹائٹا ہے والداس وقت کافرتے۔

س یا دار ید و است کی اس دوایت کوفل کرنے میں تکرمہ بن عمار مفرونہیں اگر یہاں یہ جواب دیا جائے کہ اس دوایت کوفل کرنے میں تکرمہ بن عمار مفرونہیں ہے بلکہ اس کی تاکید میں دوایت چیش کی جاسکتی ہے جسے طیرانی نے اپنی جم میں، اساعیل بن مرسال کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ عکرمہ کی طرح اساعیل نے بھی بیروایت ابوزمیل سے نقل کی ہے لہذا تکرمہ نفر د کے الزام سے بری الذمہ ہوجائیں گے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بہتائیدی روایت عکرمہ کی روایت کومتند تابت نہیں کر عتی کیونکہ اس تائیدی روایت عکرمہ کی روایت کومتند تابت نہیں کر عتی کیونکہ اس تائیدی روایت کے تمام راوی مجبول ہیں۔ انہیں حوالے کے طور پر بھی نقل نہیں کیا جا سکتا کیا کہ ان کی روایت کو اس روایت پر ترجیح دی جائے جو اہل علم کے ہاں مشہور و معروف ہے۔ اس لئے بیتائیدی روایت بہلی روایت کے متند ہونے یا نہ ہونے پر کسی بھی حوالے سے اثر اغداز تیس ہو تی۔

امام بیمق کی تاویل

الل علم کا ایک گروہ جس میں امام بیبی اور المنذ ری بھی شامل ہیں۔ اس بات کا قائل ہے بہاں اس بات کا احمال موجود ہے کہ ابوسفیان نے بید درخواست اس وقت پیش کی جب وہ کا فرتے اور کس سفر کے سلسلے میں مدینہ منورہ آئے تھے اور انہیں پہنے چلا تھا کہ ان کی بیش کے شوہر حبشہ میں انتقال کر چکے ہیں پھر دوسری اور تیسری درخواست انہوں نے اسلام تبول کرنے کے بعد پیش کی ہوجے راوی نے ایک ہی واقعے کے طور پرنقل کردیا۔

# اس تاویل پرتبصره

بہتاویل بھی بہت ضعیف ہے کیونکہ ابوسفیان فتح کمہ سے پچھ عرصہ پہلے کشیدگ کے توان فی ملہ سے بھی عرصہ پہلے کشیدگ کے توان فی کمہ بیٹے اور سیّدہ آم جیب بھی اس وقت از داج مطبرات میں شامل متی ۔ اس سے پہلے ابوسفیان صرف ایک مرتبہ، غزوہ خندق کے موقع پر لاؤ تشکر کے ہمراہ مدینہ مورہ آئے تتے اگر صلح حد بیسی کے بعد مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان حالات کشیدہ نہ ہوئے تو ابوسفیان اس وقت بھی مدینہ منورہ نہ آئے ۔ (سوال بیس ہے) پھر کمب ابوسفیان مدینہ آئے اور انہوں نے اپنی صاحبزادی کا فکاح نبی اکرم مُنظِظ سے کیا۔ اس لئے یہ تاویل غلط

پھر یہ بات بھی قابل فور ہے کہ جب ابوسفیان خود کافر سے اس وقت وہ اپنی بیٹی کا افکار سے اس وقت وہ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں اپنی صاحبز ادبی پر کوئی ولایت حاصل نہیں تھی اور یہ بھی طے ہے کہ ابوسفیان کے اسلام لانے کے بعد یہ نکاح نہیں ہوا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ بروایت غلط ہے (جس میں ابوسفیان کے یہ الفاظ موجود میں) میں ام حبیب کا نکاح آپ سے

كرنا حابتا بول-

کی رودات کرتے پیس کے دھنرت ابوسفیان نے تئوں ورخواتیں بیک وقت پیش کی تھیں جیسا کہ ان کے الفاظ ہیں۔ میں تین ورخواتیں پیش کروں گا اور یہ بات طے ہے کہ خود کوامیر جہاد مقرد کروانے اور حضرت معاویہ کو کا تب مقرد کرنے کی دوخواست ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی پیش کی جاسکتی ہے۔ پھر یہ کیے کہا جا سکتا ہے کہ دوخواست کا ایک حصد انہوں نے حالت تفریش پیش کیا اور دوسرا حصد اس وقت پیش کیا جب وہ اسلام قبول کر بچے تھے صدیث کا سیات اس

روایت موجود ہے۔

وہ تاویل نیہ ہو کتی ہے کہ ابوسفیان کا نیہ کہ میں اُم جبیبہ کا نکاح آپ ہے کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بی میں اُم جبیبہ عظے ساتھ آپ کے نکاح ہے راضی ہوں اگر چہ سے میری مرضی اور افتیار کے بغیر ہوا اور اگر چہ آپ کا نکاح صح ہے تاہم زیادہ بہتر اور مناسب میری مرضی اور افتیار کے بغیر ہوا اور اگر چہ آپ کا نکاح صح ہے تاہم زیادہ بہتر اور مناسب میں ہے (کہ آپ ان سے دوبارہ نکاح کر لیس) کیونکہ اس طرح میری تی ہوجائے گا۔ نجی اگر میں اس کی درخواست کو تبول کرنے کا مطلب سے ہے کہ آپ نے اسے تملی دی اور بعد میں اسے تبایا کہ میرنکاح درست ہے۔ اس میں تباری رضا مندی شرط تبیل تھی اور نہ ہی تبدر میں ان پرکوئی دلایت حاصل تھی کیونکہ ذکاح کے دقت تم دونوں کا وین مختلف تھا۔

یں ان پرون دوں دیسے میں ایک میں کے کو تکد روایت کے الفاظ میں یہ بات موجود ہے کہ کین میں بیر بیس کے بیات موجود ہے کہ میں عرب کی حسین ترین خورت ہے آپ کا اکاح کروانا چاہتا ہوں۔ ان الفاظ کے ذریعے کو کی بھی عرب کی حسین ترین خورت ہے آپ کا اکاح کروانا چاہتا ہوں جو پہلے ہے آپ کے حبالہ عقد میں موجود ہے یا میں آپ کی اس شادی ہے راضی ہون بھر نبی اکرم ناتی کا بال کہنا بھی اس تاویل ہے مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ جب امہوں ہوں بھر نبی اکرم ناتی کی خدمت میں کوئی درخواست پیش کی تو اس کا جواب نبی اکرم ناتی کی خدمت میں کوئی درخواست پیش کی تو اس کا جواب نبی اکرم ناتی کی خدمت میں کوئی درخواست پیش کی تو اس کا جواب نبی اکرم ناتی کی خدمت میں کوئی درخواست پیش کی تو اس کا جواب نبی اکرم ناتی کی خدمت میں کوئی درخواست پیش کی تو اس کا جواب نبی اگر ابوسفیان اس سے راضی ہیں تو بیواقعہ پہلے ہے رونما ہو چکا ہے۔

نى اكرم تلا سمطالبه كرفي كاكيامطلب موكا؟

اگریہ تاویل کی جائے کہ درخواست کا مطلب میں تھا کہ نبی اکرم اس نکاح کو برقرار رکیس تواگر چہ میہ تاویل غلا ہے تاہم الفاظ سے مناسب رکھتی ہے۔

ببرحال تمام تاويلات غلط بين جس كاروايت كالفاظ ع كوني تعلق بين ب

بعض ابل علم نے بیات بیان کی ہے حضرت ابوسفیان بکشرت مدید منورہ آیا کرتے سے اس ملک ہے۔

ہوت ابل کئے ہوسکتا ہے کہ بیدواقعہ اس وقت چیش آیا ہو جب وہ کا فریضے اور مدیند منورہ آئے کہ ہوئے اس لئے ہوسکتا ہے کہ بیدواقعہ اس وقت چیش آیا ہو جب ان کے اسلام لانے کے بعد نبی اگرم نائیلا نے از دانِ مطہرات سے ایلاء کرتے ہوئے ایک ماہ کی علیحدگی اختیار کی تھی تو انہیں سے غلط نبی ہوئی جی کہ نبی اگرم نائیلا اور آپ کی از دان کے درمیان علیحدگی واقع ہوگئی ہے۔ اس وقت انہوں نے نبی اگرم نائیلا کی اور آپ کی از دان کے درمیان علیحدگی واقع ہوگئی ہے۔ اس وقت انہوں نے نبی اگرم نائیلا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے سے کھمات کہے تاکہ آپ از دانِ مطہرات سے رجوع کر لیس تو نبی اگرم نائیلا علی ہوگئی یا طلاق ہوگئی (تو میں لیس تو نبی اگرم نائیلا علی ہوگئی یا طلاق ہوگئی (تو میں لیس تو نبی اگرم نائیلا علی ہوگئی یا طلاق ہوگئی (تو میں لیس تو نبی اگرماس میں ہے تواب میں بال کہا تھنی اگرا بیل ءوگیا یا طلاق ہوگئی (تو میں ایس کی ایس کو بیا یا طلاق ہوگئی (تو میں ایس کی ایس کو بیا یا طلاق ہوگئی (تو میں ایس کی ایس کو بیا یا طلاق میں کہ کرم بی نہیں اور میں کی دوروں کی گراس میں ہوگئی کی دوروں کی میں کی دوروں کی گراس میں ہوگئی کی کہ دوروں کی ایس کرم نوٹی کی دوروں کی گراس میں سے بچر بھی نہ ہوا۔

سے تاویل بھی ضعیف ہے کیونکہ حضرت ابوسفیان کا بیہ کہنا کہ میں عرب کی حسین وجمیل مورت سے آپ کا فکال کروں گا۔ اس سے کہیں بہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس واقعے کا تعلق ایلاء کے ساتھ ہے اور نہ ہی نجی اگرم ناٹھا کے ہاں کہنے کی کوئی توجید پیش کی جاسمتی ہے۔ باوجود کیدا بلاء کے وقت ابوسفیان یہ یہ منورہ میں موجود ہی نہیں سے کیونکہ نبی اگرم ناٹھا ایک بالا خانے میں ملیحدہ دہنے گئے تھے اور آپ نے بیدتم اٹھا کی تھی کہا ہے ، اور بار بار حاصری کی کیا نہیں جا تھی گئی تیری مرتبہ اجازت مل گئی۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، کیا آپ نے ان اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر بولے، اللہ اکم اور سب اولوں کو چیت چل گیا کہ نجی اگرم ناٹھا نے آپی ازواج کو طلاق نہیں دی یہاں حضرت ابوسفیان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ

ا يمارئ الاعبد الله محدين المنيل "الجامع الملح " (5203) مسلم بن المجاج التغيري" "الجامع اللح" (1479/34)

<u>شخ طبری کی تحقیق</u>

اس مدیث کے بارے میں میں نے شیخ محب الدین طبری کی تحقیق بوق ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اس کا احتال موجود ہے کہ ایوسفیان نے یہ نتیزں شرائط اسلام قبول کر نے سے کافی عرصہ پہلے پیش کی ہول اور آئیس اپ اسلام کے لئے بطور شرط پیش کیا ہو لیمن اگر میں اسلام قبول کر لوں تو آئی میری بیرتین درخواتیں بوری کریں محلیکن بیرتا ویل میں درخواتیں بوری کریں محلیکن بیرتا ویل میں درخواتیں بوری کریں محلیکن بیرتا ویل میں درخواتیں بوری کریں محلیکن بیرتا ویل

کیلی بات تو یک صدیث کے الفاظ یہ بین مسلمان الدسفیان سے میل جول نہیں رکھتے ہے۔
سے اس لئے الدسفیان نے یہ بین ور خواشیں بیش کی تھیں۔ الدسفیان یہ کیے کہ سکتے ہیں جبکہ
وہ خود کہ بین شے اور نبی اکرم بڑی ہے۔ مقابلے کے لئے لوگوں کو اکٹھا کرتے پھر رہے تھے یا
اگر مدینہ آکر بھی انہوں نے یہ در خواست پیش کی کہ سیدہ آم جیبہ بڑی اان کے بال نہیں بلکہ
نبی اکرم بڑی کے خانہ اقدی میں تقی تو پھر یہ تاویل کیسے کی جاسکتی ہے۔ مزید برآں یہ کہ
جب وہ خود کا فر تھے ای وقت وہ یہ کس طرخ کہ دیتے ہیں کہ بیس مشرکین سے بھی ای طرح
جگ کروں گا جیسے مسلمانوں کے ساتھ جگٹ کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کی مخالفت
کا کیسے افکار کیا جا سائل ہے جبکہ وہ ہروقت مسلمانوں سے جنگ و جدل کے در ہے رہا کرتے
سے اور اللہ کے ورکو بجھانے کے لئے کوشاں رہے تھے۔ مزید برآں یہ کہ معنزت الدسفیان
کے اسلام لانے کا واقعہ شہور وسم ورف ہے جس میں کی شرط کا کوئی ذکر موجو ڈیٹیں ہے۔

بہر حال بداور اس نوعیت کی تمام تر تاویلات باطل اور غلط بیں۔ان کو جان کر علم میں اضافہ نیس ہوتا بلک علم کی حقق ندمت بدہے کہ آئیس غلط ثابت کیا جائے ۔ مختصر یہ کہ بد حدیث غیر مخوظ ہے اور اس میں کوئی غلطی موجود ہے۔واللہ اعلم۔

(حضرت ام حبیب کی خصوصیت بیہ ہے) آپ وہ خاتون ہیں جنہوں نے نی اکرم کا اللہ ا کے بستر کا بھی احر ام کیا اور جب ان کے والد مدینہ آئے تو آئیں بھی اس پر پیٹھنے ٹیمیں دیا میہ کہ کرکہ تم مشرک ہو۔

أم المؤمنيان سيّده أمسلمه

آپ کا نام ونسب بیر ہے:

ہند بنت الی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظ بن عزہ بن کعب بن لوگ

بن غالب۔

پہلے آپ کا نکاح حضرت ابر سلمہ بن عبدالاسد سے ہوا۔ 62 جمری میں آپ کا انتقال ہوااور آپ کو جنت اُبتیج میں ڈن کیا گیا۔

از دارج مطبرات میں سب ہے آخر میں آپ کا انقال ہوا۔ بعض سرت نگاروں کے مزد یک از داج مطبرات میں سب ہے آخر میں سیّرہ میمونہ نتائی کا انقال ہوا۔

سیّده اُمِ سلمد ظافا کی خصوصیت بیہ کہ ایک مرتبہ آپ نی اکرم نظافا کے پاس موجود تعیں ۔ اس وقت حضرت جرائیل، حضرت دحیہ کلی کی شکل میں تشریف لائے اور سیّدہ اُمِ سلمہ ظافائے آپ کی زیارت کی۔

صحیح مسلم میں حضرت ابوعثان کابیر بیان منقول ہے۔

یس تہیں بتاتا ہوں کہ حفرت جرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔اس وقت سیّدہ اُمِ سلمہ نتا تا ہوں کہ حفرت جرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت سیّدہ اُمِ سلمہ نتا تھا ہے۔ نہا کرم تنتی نے سیّدہ اُم سلمہ نتا تھا ہے۔ ذریافت کیا یہ کون صاحب شے؟ آپ نے جواب دیا سید حمد کیا ہی شخص اُم کھر میں نے سید حمد کیا ہی تھا۔ اُنٹری کھر میں نے بید دران سے بتاتے ہوئے ساکہ وہ حضرت جرائیل تھے۔ ل

اس روایت کے رادی سلیمان کہتے ہیں۔ میں نے حضرت ابوعثان سے پوچھا آپ نے میر مدیث کس سے بن ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا حضرت اسامہ بن زید ہے۔

نی اکرم نظیم سے آپ کا نکاح آپ کے صاحبزادے عمر بن ابوسلمہ نے کروایا تھا۔ الل علم کے ایک گروہ نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ اس وقت ان کے صاحبزادے کی عمراتی نہیں تھی کہ وہ بینگاح کرواسکتا۔

امام احد نے ان لوگوں کی تردید کی ہے اور امام احمد کی تائید میں وہ روایت پیش کی جا سکتی ہے جے امام سلم نے اپنی سیح میں نقل کیا ہے۔

حفرت عمر بن ابوسلم نے نبی اکرم تلفظ سے دوزے دار (کا اپنی بیوی کا) بوسد لینے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ان سے (لیمنی اپنی والدہ سیّدہ ام سلمہ نگف سے) پوچھوا تو سیّدہ ام سلمہ نگف نے نبیس بتایا کہ نبی اکرم تلفظ الیا کر لیتے ہیں تو وہ بولے ہم اللہ کے دسول کی ماند نبیس ہیں۔اللہ تعالی اپنے دسول کے لئے جس چیز کو جا ہے طال کر

ویرتونبی اکرم تلکانے فرمایا۔

"مستم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اورتم سب سے زیادہ اللہ تعالی کی معرفت ،

ر کھتا ہوں۔''

ابن قیم کتے ہیں) یہ بات ایسے بچے ہیں کی جاستی جس کی عمر بہت کم ہو۔ معرت عمر بن ابوسلمہ جمرت (مدینہ) نے پہلے عبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔

ام بہتی فرماتے ہیں بعض لوگ میں بھتے ہیں کہاس وقت حضرت عمر بن ابوسلمہ کی عمر بہت کم تقی مگریہ بات متندروایات سے ثابت نہیں ہے۔

اس بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن ابوسلمہ نے کس حیثیت ہے۔ بعض سے سیدہ اُم سلمہ فی گا کا تک کروایا تھا؟ ایک تو یہ کہ آپ ان کے صاحبزادے تھے۔ بعض اہل علم کے نزدیک آپ سیّرہ اُم سلمہ فی گا کے دور پرے کے چھا زادیھی تھے اور اس وقت آپ ہی سیّرہ اُم سلمہ فی گا کے سب سے قریبی ولی تھے۔ اس لئے آپ نے چھازاد کی حیثیت سے بید نکاح کروایا تھا۔ دونوں کا نسب سے نے محمر بن ابوسلمہ بن عبدالاسد بن طلال بن عبدالله بن عبدالله بن علال بن عبدالله بن عبدال

ام سلمه مند بنت ابواميه بن مغيره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم -

ایک قول ریجی ہے کہ سیدہ اُم سلمہ نتاہی کا نکاح ان کے صاحبزادے عمر نے نہیں بلکہ حضرت عمر بن خطاب نے پردھوایا تھا کیونکہ بہت می روایات میں بیدالفاظ موجود ہیں اے عمر! انتحواد راللہ کے رسول کا نکاح کراؤ اور پیغام نکاح حضرت عمر بھی لے کر بھیے تھے۔

لیکن اس کی تر دیداس روایت ہوتی ہے جے امام نسائی نے نقل کیا ہے کہ سیّدہ اُم سلمہ ٹائٹا نے اپنے صاحبزادے عمرے بہ کہا تھا اٹھواوراللہ کے رسول سے نکاح کراؤ۔

شیخ ابدالحجاج المری کہتے ہیں اس کی دلیل ہے ہے کہ سیّدہ اُم سلمہ ٹاٹھا کے صاحبزادے عراس وقت بہت کم س تنے کیونکہ اٹمی کا بیقول مقول ہے۔

میں نی اکرم نظام کی کودیں بیٹھتا تھا اور میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گردش کرتا تھا کہ نی اکرم نظام نے جھے کہا۔

" بيني الله كانام لو مجردا كي باته سے اور اسين آ مے سے كھاؤ "

بال بات كى ديل ب كدوه أس وقت كم من تقاى لئے نبى اكرم تلفظ ك زير سابيد

این اسحاق نے بیہ بات نقل کی ہے کہ سیّدہ اُم ِسلمہ ٹیٹھا کا نکاح ان کے صاحبز ادے سلمہ نے کروایا تھا۔

### ام المؤمنين سيّره زينب بنت خزيمه فاللها

آپ عبداللہ بن جحش کی اہلیہ تھیں۔ بی اکرم ناٹھا نے 3 ہجری ہیں آپ سے نکا ح کیا۔ آپ کالقب ام المساکین ہے کیونکہ آپ کثرت سے مساکین کو کھانا کھلا یا کرتی تھیں۔ بی اکرم ناٹھا کے حبالہ عقد میں بہت تھوڑا عرصہ ، دویا تین ماہ گزارنے کے بعد آپ کا

انقال ہو کیا۔

### ام المؤمنين سيّده جويريد بنت الحارث في الم

آپ کا تعلق بنومصطلق ہے ہے۔ غزوہ بنومصطلق میں آپ بھی قیدیوں میں شامل ہو کئیں اور خابت بن قیس نے آپ کو مکا تب کیا۔ نی اگرم ٹائٹی نے کتابت کی رقم اوا کی اور 6 اجری میں آپ سے نکاح کیا۔ 8 اجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی وجہ ہے آپ کے خائدان کے 100 قیدیوں کو آزاد کیا گیا کیونکہ وہ نی اگرم ٹائٹی کے سرالی عزیز تھے۔ یہ آپ کی برکت تنی جس کا فائدہ آپ کی قوم کو حاصل میں۔

# ام المؤمنين سيّده صفيه ذافخا

آپ حفرت موئی علیه السلام کے بھائی حفرت ہارون بن عمران علیه السلام کی اولاد میں سے بیں۔ 7 بجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کوقیدی بنایا گیا۔اس سے پہلے آپ کنانہ بن الواحقیق کے نکارج میں تھیں جوغزوہ خیبر میں مارا گیا۔ایک روایت کے مطابق 36 ہجری اور دوسری روایت کے مطابق 50 بجری میں آپ کا انتقال ہوا۔

آپی خصوصیات میں بد بات شائل ہے کہ نی اکرم تا اُٹھ نے آپ کو آزاد کیا اور آپ کی آزادی ہی کو آزاد کیا۔ کی آزادی ہی کو آپ کا مهر قرار دیا۔

حفرت انس فرمائے میں آپ ہی کوآپ کا مہر قرار دیا اور بدبات قیامت تک کے دفتر است کے بات قیامت تک کے اکر است کے ایک است بن گئی کہ اگر کوئی شخص جائے آوا پئی کنیز کی آزاد کی کوائن کا مہر قرار دے سکتا ہے اور وہ بائدی اس کی بیوی بن جائے گی۔

امام احمہ نے بیفتو کی دیا ہے۔

ام مرزندی، اپنی سند کے ہمراہ حضرت انس کا بیبیان نقل کرتے ہیں۔

''سیّده صفیه بی اس به چه چلا که سیّده حفصه نی آبان کے بارے میں بیکها ہے که صفیه بیروی کی بیٹی ہیں۔ بین کرآپ روپڑیں۔ نی اگرم نائی تشریف لائے تو آپ رورای تصی \_آپ نے پوچھاتم کیوں رورای ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ حفصه نے میرے بارے میں بیرکہا ہے کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں تو نی اگرم نائی نے فرمایا تم ایک نی کی اولاد ہو تمہارے بیا ہی نی نی تحیاورتم ایک نی کی بیونی بھی ہو۔ پھروہ (سیّدہ حفصہ نائیا) کس بات تمہارے مقابلے میں فخر کر سمّی ہے؟ پھرآپ نے فراسیّدہ حفصہ نائیا سے کہ میں فرکس کی بیونی بھی ہو۔ پھروہ (سیّدہ حفصہ نائیا سے کہ میں فرکس کی بیونی بھی ہو۔ پھروہ (سیّدہ حفصہ نائیا کی میں فرکس کی بیونی بھی ہو۔ پھروہ (سیّدہ حفصہ نائیا کی بیونی بھی ہو۔ پھروہ (سیّدہ حفصہ نائیا کی بیونی بھی ہو کی بیرای میں بیرانے کی بی

ام تر فدی کہتے ہیں بیر صدیث صحیح ہے لیکن اس سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ سیّدہ صفیہ فیافنا کی بد بنیادی خصوصیت ہے۔

آپ کا تعلق بوفزیر بن مدرکہ بن الیاس بن مفرے ہے۔آپ بی اکرم تلقظ کی ایس من مفرے ہے۔آپ بی اکرم تلقظ کی چوپھی سیّرہ امیر درگئی بنت عبدالمطلب کی صاحبزادی بیں۔ پہلے آپ کی شادی نی اکرم تلقظ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی۔انہوں نے آپ کو طلاق دی تواللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کے اوپر آپ کا ذکاح نی اکرم تلقظ سے کیا اور بیآیت نازل کی۔

فَلَمَّا قَصٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُوَّا زَوَّجُن كَهَا (الاحزاب:٣٤) المَّرَاب:٣٤) المَّرَابِ بَيْنَا اللَّمَ ع "جبان سے زیرکاتھاتی شرباتو ہم نے ان کا لکاح تم ہے کرویا۔"

نی اکرم نظیم اصطح اور اجازت طلب کے بغیرآپ کے پاس آئے۔آپ اس بات پر دیگر تمام از واج مطبرات کے سامنے نخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں تبہارے شادیاں تہارے گھر والوں نے کی ہیں اور میری شادی اللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کے اوپر کی

بيآپ كى بنيادى خصوصيت ہے۔

ي پي و دن 20 جمری ميں مدينه منوره ميں أپ كا انتقال موااور جنت البقيع ميں آپ كو دنن كيا گيا۔ أم المؤمنين سيّده ميمونه بنت الحارث

بعدیں آپر منظم نے متام پر آپ سے فکاح کیا اور پیمیں آپ کی رخصتی ہوئی۔
بعدیں ای مقام پر آپ کا انتقال ہوا۔'' سرف'' مکم کرمہ سے سات میل کی دوری پر داقع
ہو۔ نبی اکرم کھی نے سب سے آخریمی آپ سے فکاح کیا۔ 63 جحری میں آپ کا انتقال
ہوا۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس ڈیجن کی سگی خالہ میں کیونکہ ان کی والدہ اُم فضل بنت
حارث آپ کی گئی بہن میں۔ آپ حضرت خالد بن ولید کی بھی سگی خالہ میں۔

آپ کے فکات کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ جس وقت نی اکرم طفیۃ نے آپ سے فکات کی اگرم طفیۃ نے آپ سے فکات کیا اس وقت نی اکرم طفیۃ مالت احرام میں سے یائیں۔ درست قول یہ ہے کہ جس وقت آپ کی رخصتی ہوئی اس وقت نی اکرم طفیۃ حالت احرف میں نہیں سے جیسا کہ اس فکات کے پیغام رساحفرت ابورافع نے یہ بات بیان کی ہے۔

نکاح کے پیغام رساحفزت ابورافع نے بیہ بات بیان کی ہے۔ (ابن قیم کمتے ہیں) ہم نے کسی اور مقام پر اس موضوع پر تفصیل گفتگو کی ہے۔ شیعت خصر حرب سے نئر کئی سیاست نہیں ہے تعالم میں میں سیاستہ تھا۔

یدوہ خواتین تھیں جن کے ساتھ نبی اکرم مائیڑ نے از دائی تعلق قائم کیا۔ان کی تعداد عمارہ ہے۔

حافظ ابوتھ مقدی اور دیگر اٹل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی اکرم گڑھ نے سات دیگرخوا تین سے عقد نکاح کیا گراز دوا کی تعلق قائم نہیں کیا۔

ازواری مطهرات پر دردد اس احترام کے تافع ہے جس کی پابندی امت پر واجب ہے۔ بہنوا تین دیا و آخرت ہے۔ بہندی است پر واجب ہے۔ بہنوا تین دنیا و آخرت میں نبی اکرم سی کی اگرم کی از داح علیحدگ افتیار کی یا ان سے از دواجی تعلق قائم نبیں کیا ان کے لئے ان خواتین کے مخصوص احکام فابت نبیس ہوں گے جس کے ساتھ آپ نے از دواجی تعلق قائم کیا اور اس طالت میں آپ کا انتقال ہوا۔

الله تعالیٰ آپ پرآل کی آل، آپ کی از واج اور آپ کی ذریت پر درود وسلام نازل کرے۔

# لفظ ذرتيت كي شخقيق

لفظ ذریت کے بارے میں دوموضوعات پر گفتگو کی جائے گا۔

پہلے موضوع کا تعلق اس لفظ کی تحقیق ہے ہے۔اس بارے میں تین اتوال ہیں۔ اور بات مار اس الفظ کی تحقیق ہے ہے۔اس بارے میں تین اتوال ہیں۔

(i) پر لفظ ذرا الله الخلق سے ماخوذ ہے۔ لینی الله تعالی فے مخلوق کو پھیلا دیا اور اسے ظاہر کیا تیق کی وجہ سے اس کے ہمرہ کو ترک کر دیا گیا لبندا اصل میں سیلفظ ہمزہ کے ہمراہ '' ذریعہ'' تھا اور اس کا وزن'' فُقِیلہ'' ہے۔

صحاح مصنف اورعلم لغت کے دیگر ماہرین نے اس قول کوافتیار کیا ہے۔

(ii) اس لفظ کی اصل' الذر'' ہے۔ بیلفظ جھوٹی چیونٹیوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ قیاس کےمطابق بیلفظ'' ڈریۃ'' ہونا چاہئے تھا کین اس کے شروع میں' پیش'' آگئ اورآخر میں' ہمز ہ'' آگیا یعنی اس کی نبیت میں عمد یکی گئے۔

يةول كن اعتبار سيضعيف ٢-

ایک وجہ یہ ہے کہ نبیت میں تبریلی کا قاعدہ اس سے مختلف ہے۔

دوسری دجہ یہ ہے کہ اس میں " (" کو" ی" سے تبدیل کیا گیا ہے۔ جو قاعدے کے

خلاف ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ'' ذریت'' اور'' ڈر'' کے درمیان صرف ایک چیز مشترک ہے'' ڈ'' اور'' ر'' معنوی اعتبار ہے ان دونو ل الفاظ کے درمیان کوئی تعلق موجود تیس ہے۔

(iii) یے ' درایزرد' سے ماخوذ ہے جس کے معنی علیحدہ کروینا ہیں جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ

ب. تَذَرُوْهُ الرّياحُ (الكهف:۵٪)

"اے ہوا کیں اڑا کرلے جا کیں۔"

اس اصول کے تحت بیلفظ در حقیقت " فُرِّیَّةٌ " ہوگا اور اس کا وزن " فُسیف لیَّة " ہوگا بیر

"الذرو" سے ماخوذ ہوگا جس میں" و" کو" ی" سے تبدیل کر دیا گیا کیونکہ ان دونوں میں سے پہلاحرف ساکن تھا۔

يبلاقول زياده مح بكونكداس كالشتقاق اوراس كمعانى اى بات كى كوائى ديت ہیں کہاس کا اصل مادہ "الذرء "ہے۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ ٱنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْمَامِ ٱزْوَاجًا يَذْرَوُ كُمْ فِيْهِ (الشرئ: ١) "الله تعالى في تهارك جورت بنائ بي اور جانورول كے بھى جورت

ہنائے ہیں اور انہی میں سے تہمیں پھیلا دیا ہے۔''

ایک مدیث کے بیالفاظ ہیں۔

اعــوذُ بــكـلماتِ الله التاماتِ التي لا يُجاوزهنَّ برٌّ ولا فاجرٌ من شرِّ ما خلق وذرأً وبَوَأ

"(الله تعالى نے) جو چیز پیداكى اور جے پھيلايا اور جے آزاد كيا ان سب ك شرسے میں اللہ تعالی کے ان ممل کلمات کی بناہ مانگنا ہوں جنہیں کوئی نیک با كنهگار يارنېين كرسكتا\_"

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

وَلَقَدُ ذُرَانًا لِجَهَنَّمَ كَيْدُوا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ (الاعراف: ١٤٩) "اور ہم نے جہنم کے لئے بہت ہے جنات اور انسان پیدا کئے ہیں۔"

الله تعالى في ارشاد فرمايات:

وَمَا ذَرًا لَكُمْ فِي الْآرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ (المعل:١٣)

"اوراس نے تنہارے لئے عنقف رنگوں والی چیزیں زمین میں پیدا کی میں ۔"

البذالفظ" ذرية"، "فُقْلِيَّة" كـ وزن يرمفعول يعني "غرووة" كمعنى من بوكاجس کے ہمزہ کو تبدیل کیا گیا تو یہ'' ذریۃ'' بن گیا۔

دوسراموضوع بيب كداس لفظ كےمعانى كيابيں؟

اس بارے میں الل افت ك درميان كوئى اختلاف جيس بے كه لفظ ذريت كا اطلاق چیوٹی اور بڑی ہراولا دیر ہوتا ہے۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

وَإِذَا النَّالَى إِلْوَاهِمَ رَبُّهُ بِكُلِمْتٍ فَآتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ

إِمَامًا ﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي (البغرة:١٢٣)

''اور جب ایراتیم کواس کے پروردگار نے بعض امور سے متعلق آنمایا تو وہ اس آز مائش پر پورا اترا۔ (اس کے پروردگار نے) کہا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ (ابرائیم نے) کہا میری ڈریت (یعنی اولاد) میں سے (بھی پیشوا پیدا کر)''

الله تعالى في ارشاد فرمايات:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ادَمَ وَنُوَحًا وَّالَ اِبْرَهِيْمَ وَالَ عِمْرانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ٥٠ لا ذُرِيَّةً 'بَعْضُهَا مِنْ 'بَعْضِ (آل عمران:٣٣-٣٣)

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں ہے آ دم،نوح،ابراہیم کی آل اورعمران کی آل کوچن لیا۔ان میں ہے بعض دوسروں کی ذریت (اولاد) ہیں۔''

الله تعالى نے ارشاد فرما یا ہے:

وَمِنُ ابْآلِهِمْ وَفُرِّتْهِمْ وَإِخُوَانِهِمْ جَ وَاجْتَبَنْهُمْ وَهَلَيْنَهُمْ الْى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ (الانعام: ٨٠)

''ان کے آباؤ اجداد، ان کی ادلا داور ان کے بھائیوں میں ہے بعض کوہم نے چن لیا اور ہم نے سید ھے راہتے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔''

الله تعالى في ارشاد فرنايا ب:

وَاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّنِنِيْ إِسْرَآءِ يُلَ الَّا تَتَّخِذُوْا مِنُ دُوْلِيُ وَكِيَّلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ \* إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۞ (الهراء:-١٠)

''ہم نے موکی کو کتاب عطا کی اوراہے بنی اسرائیل کے لئے (چشمہ) ہدایت بنایا تم میرے سواکسی دوسرے کو دیکل نہ بناؤ۔ (وہ بنی اسرائیل) ان لوگوں کی ذریت ہیں جنہیں ہم نے ان کے ہمراہ (کشتی میں) سوار کروایا۔ بے شک وہ ہماراشکر گزار بندہ تھا۔''

کیالفظ'' ذریت'' کا اطلاق آباؤ اجداد پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں دوقول میں ایک قول میہ ہے کہ ایساً کہا جا سکتا ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے۔

وَالْيَهُ لَهُمْ اللَّا حَمَلُنَا فُرِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (بنس: ١٠) "اوران كے لئے نشانی مد ہے كہم نے ان كى دريت (آباد اجداد) كوجرى جوئى كشى ميں سواركيا۔"

علم گفت کے ماہرین کی ایک جماعت نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ان کے نزدیک لغوی اعتبارے بیہ بات جائز نہیں ہے۔ ذریت کا لفظ نسل کے لئے استعال ہوتا ہے اور وہ بھی آنے والی نسل کے لئے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

وَمِنْ الْمَآئِهِمْ وَفُرِيْتَهِمْ وَإِخُوانِهِمْ والانعام: ٨٥) ''ان كَآبادَا مِداد، ان كي ذريت اوران كي جمائي''

اس آیت میں الله تعالی نے نسب کی تین جہات کا ذکر کیا ہے۔ اوپر والی (آباؤ اجداد)، فیجے والی (اولا داورنس) اور درمیان والی (یعنی بھائی)

یہ ماہرین کہتے ہیں آپ نے دلیل کے طور پر جو آیت پیش کی ہے اس ہے آپ کے موقف کی تائید نہیں ہے۔ کیونکہ اس موقف کی تائید نہیں ہوتی کیونکہ اس افظ کی نسبت ان لوگوں کی طرف ایک اور اعتبار سے کی گئی ہے بعض اوقات کسی ادنیٰ می مناسبت یا خصوصیت کی وجہ ہے بھی نسبت کردی جاتی ہے جیسے درج ذیل شعر میں شاعر نے لفظ 'کوک'' کی نسبت کی ہے۔

اذا کو کب المحرقاء لاح بسحرةِ سهيلٌ اَذاعت غزلها في القرائب ل لبُذااس خاتون کي طرف ستارول کي نسبت اس لئے کي گئي کيونکه وه خاتون اس وقت موت کاتي تنتي جب ستارے نمودار ہوتے تھے۔

اسم کی نسبت دو مختلف اشیاء کی طرف، دو مختلف جہات سے کی جا سکتی ہے اور ان دونوں نسبتوں کا تعلق ایک دوسرے سے مختلف ہو گا جیسے جناب ابوطالب نے ہمارے نبی اکرم تکھا کے بارے بیں ارشاد فرمایا ہے:

ل خزائة الادب112/3

لقد علموا أنَّ ابننا لا مكذبٌ لدينا ولا يعزى لقول الاباطل المنتخف الم

ان شعریس نی اکرم نظار کے لئے بیٹے ہونے کی جونبت بیان کی گئی ہے وہ اس نبت سے ختلف ہے جس کے خوالے سے آپ حصرت عبداللہ (یعنی نی اکرم نظام کے والد ماجد) کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔

ای طرح لفظ رسول کی نسبت مجھی اللہ تعالی اپنی ذات کی طرف کرتا ہے جیسے ارشاد باری تعالی ہے۔

قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُنَا (المائده:١٥)

"جقیق تبهارے پاس مارارسول آگیا۔"

اور مجى اس لفظ كى نبست لوگول كى طرف كرديتا ہے جيسے ارشاد بارى تعالى ہے۔ اَمْ لَمْ يَعُمِ فُواْ رَسُولَهُمْ (الموضونَ ١٩٤)

" یا انہوں نے اینے رسول کو اصول کو پیچانا ہی نہیں۔"

پی لفظ رسول کی نبت اللہ تعالی کی طرف کرنے کی صورت میں اس لفظ کی نسبت اس ذات کی طرف ہوگی جس نے اس رسول کو مبعوث کیا ہے اور اس لفظ کی نسبت لوگوں کی طرف کرنے کی صورت میں بیر نسبت ان لوگوں کی طرف ہوگی جن کی طرف اس رسول کو مبعد شد کی گیا ہے ''

ای طرح ''نفظ کتاب'' کا استعال ہے کہ بھی اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور کبھی اس کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے جیسے کتاب اللہ یا کتابنا القرآن اس طرح کی بہت میٹالیں چیش کی جائتی ہیں۔

ای طرح نہ کورہ بالا آیت میں لفظ'' ذریت'' کی ان لوگوں کی طرف نسبت اس جہت ہے۔ سے مختلف ہے جس جہت کے اعتبارے اسے ان کے آباء کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اس آیت میں لفظ ذریت سے مراد مطلقاً اولاد

ا يرة النويه (1/280)

آدم ہے۔ نی اکرم تا ﷺ کے زمانے میں موجود لوگوں کی طرف اس کی نسبت مخصوص نہیں ہے بلہ جن سے ' ذریت' مراد ہے۔

ایک گروہ کے نزویک اس سے مراد فریت ہی ہے اور بیاللہ تعالی کی قدرت کے اظہار اور اس کی نعمتوں کے شارکشتی میں اظہار اور اس کی نعمتوں کے شارکے لئے نہایت بلیغ کئتہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کشتی میں موجود ان کے آباؤ اجداد کی پشتوں میں ان کی فریت کوسوار کیا تو آبت کا مفہوم بیہ ہوگا کہ ان لوگوں کی فریت کوہم نے اس کشتی میں سوار کیا حالانکہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی پشتوں میں نطفے کی شکل میں موجود تھے۔

(ابن قیم کہتے ہیں) اس موضوع پر ہم نے اپنی کتاب''الروح والنفس'' میں تفصیل سے کلام کیا ہے۔ ل

جب میہ بات ثابت ہوگئ کہ ذریت ہے مراداولا داورادلاد کی اولا دہوتی ہے تو یہاں میروال ہیدا ہوگا کہ کیا بیٹیوں کی اولا دمجمی اس میں شامل ہے؟

اس بارے میں علماء کے دوقول ہیں۔

امام احمدے دوروایات منقول ہیں۔ایک روایت کے مطابق وہ شامل ہوں گے،امام شافعی کا یمی فرہب ہے اور دوسری روایت کے مطابق وہ شامل نہیں ہوں گے۔امام ابو صنیفہ ای بات کے قائل ہیں۔

جن لوگوں کے نزدیک بیٹیوں کی اولاد ذریت میں شامل ہوگی وہ بیرولیل پیش کرتے میں کرتمام المل ایمان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الز ہراء پیُٹی کی اولاد نبی اکرم علیہ کی اس ذریت میں شامل ہوگی جن پر دردوشریف کے نزول کی دعا کی جاتی ہے۔

کیونکسیدہ فاطمہ نظائے علاوہ ٹی اکرم نظام کی کسی اورصاجرادی کی اولاد باتی نہ ربی۔اس لئے اب اگر کوئی شخص ٹی اکرم نظام کی کسی صاجزادی کے حوالے ہے آپ سے کوئی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ صرف سیّرہ فاطمۃ الزہراء خاتون جنت نظاف کے حوالے سے ایسا کر مکتا ہے۔

ای لئے نی اکرم تھانے اپنے ٹواے حضرت حسن کے بارے میں ارشاوفر مایا تھا: \_ اِنَّ ابنی هذا سیّد

ل ابن قیم کتاب الروح (392-404)

''پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی جو شخص اس کے بارے میں آپ ہے بحث و تکرار کرتا ہے اس سے کہدو ہم اپنے بیٹی کو بلاتے ہیں (تم) اپنے بیٹوں کو (بلالو)''

اس آیت کے زول کے بعد نبی اگرم تلکا نے سیّدہ فاطمہ مالون جنت نتاہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا اور مباہلہ کے لئے تشریف لے گئے۔

بید مفرات بیدولیل بھی پیش کرتے ہیں کداللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بدارشاد فرمایا ہے۔

وَمِنُ ذُرِّيَّتِ دَاوُدُ وَمُسْلَسُهُنَ وَالْوُّرِ وَيُوسُفَ وَمُوسُى وَهُوُونَ \* وَكَذَٰلِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِيْنَ ۞ وَزَّكَرِيَّا وَيَحُينَ وَعِيْسَى وَالْيَاسَ (الانام: ۸۵-۸۸)

''اوران کی ذرّیت میں سے داؤ، سلیمان ،ایوب ، یوسف ،موی اور ہارون ( کو مرتبر ُ نبوت سے سرفراز کیا) ہم نیکی کرنے والوں کواس طرح جڑا دیتے ہیں۔ (ان کے علاوہ) ذکریا ، یخی بینے اورالیاس ( کو بھی بیدمقام عطا کیا)''

ر بات مع شدہ ہے د معرت عیلی کی حفرت ایراہیم کی طرف نبست مرف ان کی والد وسید و مرمیم فاتا کے حوالے ہے کی جاسمتی ہے۔

جن حضرات کے نزدیک بیٹی کی اولا و فریت میں شال ٹیس ہوتی ان کی ولیل ہیہ ہے کہ بیٹیوں کی اولا دان کے حقیق آباؤ اجداو کی طرف منسوب ہوتی ہے جیسے ایک ہاتمی خاتون لیس

کے ہاں بذلی ہیمی یا عدوی شوہر سے بچے کی ولاوت ہوتو اس بچے کو ہاشی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ نسب میں بچہ باپ کے تالح ہوتا ہے۔ آزادی اور غلامی میں ماں کے تالح ہوتا ہے اور دین میں ای کے تالح ہوگا جس کا دین زیادہ بہتر ہو۔

ای لئے کی شاعرنے کہاہے:

بنُونَا بَنُو اَبْنَاتِنَا ' وَبَنَاتَنَا ' بَنُوهُنَّ اَبْنَاءُ الرِّجَالِ الا بَاعِدِ ''ہماری اولادوہ ہے جو ہمارے پیٹول کی اولاد ہے اور ہماری بیٹیول کی اولاد دوسرےلوگول کی اولاد ہے۔''

ای طرح اگر کوئی فخض کی قبیلے کے بارے میں کوئی وصیت کرے یا کوئی چیز وقف کر وے تو اس کے حکم میں اس قبیلے کی لڑکیوں کی وہ اولا دشامل نہیں ہوگی جو دوسر مے قبیلوں کی اولا د ہے۔

جہاں تک سیّرہ فاطمہ خاتون جنت نُتُیّا کی اولاد کے نبی اکرم ٹائیٹیا کی ذریت میں شامل ہونے کا تعلق ہے ذریت میں شامل ہونے کا تعلق ہے تو بدراصل ان کے عالی وقار والد ماجد کے شرف اور فضیات کی وجہ سے جب کی برابری تمام جہانوں میں کوئی نہیں کرسکتا۔ آپ کی عظمت شان، رفعت مکان اور ہلند قدرومنزلت کی وجہ سے آپ کی صاحبزادی کی اولا دکو بھی آپ کی طرف منسوب کیا گیا ۔

ہم بیرد کیمتے ہیں کہ وہ بادشاہ، امراء اور صاحب ٹروت لوگ جن کے عزیتے شرف کو ہارگاہِ رسالت کے مقالبے میں کوئی حیثیت عاصل ٹمیں وہ بھی ( نرینہ اولا دکی عدم موجود گ میں) میٹیوں کی اولا دکوا ٹی اولا دقرار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ سکے بیٹوں جیسا سلوک کرتے ہیں تو نی اکرم ٹاکٹی کی نسبت اور تعلق کا عالم کیا ہوگا؟

جہاں تک حضرت میں کے حضرت اہراہیم کی ذریت میں شامل ہونے کا تعلق ہے تو اسے آپ دلیل کے طور پر چیٹ ٹیس کر سکتے کیونکہ حضرت میں کے والد تھے ہی ٹیس لہذا والد کی جانب سے ان کا نسب ٹابت ہونا محال ہے۔اس لئے ان کی والدہ، والد کے قائم مقام ہوں گی۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے آئیس ان کی والدہ کی طرف منسوب کیا ہے جبیبا کہ دیگر حضرات کوان کے آباؤاجداد کی طرف منسوب کیا ہے۔

اصول بھی بہی ہے کہ لعان وغیرہ کی وجہ سے جس شخص کا نسب منقطع ہو جائے اس ک

والدہ والدی قائم مقام ہوتی ہے اور الی صورت میں صحیح قول کے مطابق اس کی والدہ ہی اس کا حالدہ ہی اس کا عصرے بے گ۔امام احمدے ایک بیروایت بھی منقول ہے نصوص کا نقاضا بھی بہی ہے۔ حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام کا بھی بہی نو ٹی ہے قیاس کے اعتبار ہے بھی بہی بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ نسب منتقل ہو جائے تو ماں کی طرف لوٹ نے کہ نسب منتقل ہو جائے تو ماں کی طرف لوٹانے کی ضرورت پیش آ جائے تو ماں کی طرف لوٹانے کی ضرورت پیش آ جائے تو ماں کی طرف وٹانے گا در بالفرض اگر باپ کی طرف لوٹانے کی ضرورت پیش آ جائے تو ماں کی طرف لوٹانے گا۔

ای طرح ''ولاء'' کے بارے ہیں تمام اٹل علم کا اتفاق ہے کہ ہید باپ کے موالی کے لئے تخصوص ہوگا اگر ان کی طرف رجوع کرنا ممکن شہوتو مال کے موالی کے لئے ہوجائے گا اور بعد میں اگر باپ کے موالی کی طرف رجوع ممکن ہوجائے تو بید دوبارہ باپ کے موالی کی طرف لوٹ جائے گا۔
طرف لوٹ جائے گا۔

یہ بات طے شدہ ہے کہ ''ولاء'' '' 'نسب'' کی فرع ہے اور اس کی ما نئر ہے البغاجب ماں کے اثبات اس مولی کے اثبات بن مسے جس کی عصبیت باپ کے موالی کی طرف سے منقطع ہو چک ہے تو نسب بین باپ کی عصبیت کی عدم موجودگی بین مال کی عصبیت بدرجہ اولی ثابت ہوگی سے بوسکتا ہے کہ بیتھ ولاء میں تو ثابت ہولیکن نسب میں ثابت ندہو حالا تکہ ولاء نسب کا فردگی مسئلہ ہے۔

اس سے بیہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ سیح قیاس مجھی بھی نفس کا مخالف ٹیس ہوسکتا اور اس کے ذریعے آپ کو بیہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کے علم میں کتی گھرائی پائی جاتی تھی اور وہ اس بارے میں اس مقام تک پڑتی گئے تھے جہاں تک پہنچنا دوسروں کے لئے ممکن ٹییں ہے۔

(ارشادِ باری تعالی ہے)

ذلِكَ فَصْلُ اللّٰهِ يُؤْمِنُهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ (العديد: ٢١) ''يرالله كافضل بوده جه چاہا كو بيعطا كرويتا ہے اور الله تعالى عقيم فضل كامالك ب ''

### يانچويں فصل

## حضرت ابراجيم عليه السلام كاتذكره

یہ لفظ سابقہ (زبان کا) نمونہ ہے۔ سریائی زبان پس ابراہیم کا مطلب مہریان باپ ہے۔ اللہ تعالٰی نے حضرت ابراہیم کو بی نوع انسان کے لئے تیسرا باپ بنایا۔ ہمارے پہلے باپ حضرت آدم تقے۔ دوسرے باپ حضرت نوح تقے۔ دوسے زیش پر بسنے والے تمام لوگ انبی کی اولاد ہیں جیسا کہ ارشاد یاری تعالٰی ہے:

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِيْنَ (الصافات: 22)
"اورہم نے اٹی کی ذریت کو باتی رکھا۔"

اس آیت کے ذریعے ان مجمی افتر اپر دازوں کے جھوٹ کا پر دہ حیاک ہو جاتا ہے جو بید

کتے ہیں کہ ہم حضرت نوح یا ان کے صاحبزادے ہے واقف ٹیمیں ہیں اور نہ ہی بیاوگ خود کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بیاسے بادشاہوں کو حضرت آدم کی طرف منسوب کرتے ہیں اوراپنے نسب میں حضرت نوح کا ذکر ٹیمیں کرتے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے اس موقف کو جموعت قرار دیاہے۔

تیسرے باپ حضرت ابراہیم ابوالآباء، جہان کا ستون، دین صنیف کی ہیروی کرنے والوں کے چثیوا، جنہیں الندتعالی نے اپنا شل بنایا اور نبوت اور کتاب کو انہی کی اولا دیکے لئے مخصوص کر دیا۔ وہ خلیل الرحمٰن ہیں۔ شِنْخ الانبیاء ہیں جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے آپ کواس نام سے یا دفر مایا ہے۔

جب نی اکرم تفقہ خاند کعبیش داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ مشرکین نے وہاں محضرت ابرائیم اور ان کے صاحبز ادے حضرت اساعیل کی تصویر بنار کھی ہے جس میں بید

دونول حفرات یا نسکھیل رہے ہیں تو آپ نے فرمایا:

قَاتَلَهُمُ اللهُ ' لَقَدْ عَلِمُوا: أَنَّ شَيْخَنَا لَمْ يَكُنْ يَسْتقسمُ بِالأَوْلاَم

"الله تعالى ان لوگول كو برباد كرے يه جانتے بين كه مارے فتح (حضرت

ابراہیم ہیں) نے بھی یانسہیں پھینا۔" ا

الله تعالى نے نى اكرم تلك كوحفرت ابراجيم كعلاوهكى اورنى كى ملت كى بيروى كا

تھم نہیں ویا۔ارشادِ باری تعالی ہے:

ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ آنِ أَتَبِعْ مِلَّةَ إِلْسِرْهِيْمَ حَنِيْفًا \* وَمَساكَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِيْنَ (النحل:١٢٣)

'' پھر ہم نے تمہاری طرف ہیہ بات وی کی کہ ابراہیم کی ملت کی بیروی کرو جوتق کی راہ پر گامزن تھے اور وہ مشرک نہیں تھے''

پر اللد تعالى نے ني اكرم تائل كا است كريمى يى عم ديتے ہوئے فرمايا۔ هُ وَ اَجْتَاكُمُ وَمَا جَمَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّذِيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ

إِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمُّكُمُ لِلْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ (العج:٨٠)

ر و با است نیستان کی با کار در دین میں تمبارے گئے کوئی تھی نہیں گی۔اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی (پیروی کرو) اس (اللہ تعالیٰ) نے تنہیں مسلمان کا خطاب دیاہے۔''

اس آیت میں لفظ ملت سے پہلے ایک فعل محذوف ہے لینی پیروی کرویا لازم پکڑلو۔ اس کی دلیل آیت کا میاتی کلام ہے جس میں ارشادیاری تعالی ہے۔

وَجْهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ (العج: ٥٨)

"الندكى راه يس اس طرح كوشش كردجوكوشش كاحق ہے۔"

اے اغراء کہتے ہیں۔ بیچی کہا گیا ہے کہاس لفظ پر'' ذیر'' مصدر کی وجہ سے آئی ہے اوراس کا عامل سابقہ عبارت کے خمن میں موجود ہے۔

بى اكرم نالل صحابة كرام كويتلقين كماكرت من كدوه صح وشام بدوعا كري-

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلام وكُلمة الإخلاص و دين نبيّنا مُحَمَّدٍ '

ل بخارى الوعبدالله عربن المعيل" الجامع السح " (4288) اجد الدوعبد الله احد بن محمد بن خبل المسد " (365,334)

وَمِلَّةِ آبِينَا إِبواهيم حَنِيقًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ " مَمْ فَطَرَتِ اسلام، كُلَمَ اطلاص البين في حضرت مُحدك وين اور ابي باب حضرت ابرائيم جوراوح تي پرگامزن مسلمان تقے اور مشرک نبيس تقے ان كى ملت پر ( ثابت قدم ) ہيں - " ل

آپ ان الفاظ پر فورکریں کہ کس طرح اسلام کو فطرت کے مطابق قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو اس فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے اور کلمہ اخلاص سے مراد اس بات کی گوائی و یہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ملت حضرت ابراہیم کی ہے کیونکہ و بی ملت والے ہیں اور وہ ملت تو حید ہے لیعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا اور کسی کو اس کا شریک نہ تھم انا اور دین ہمارے نبی کا ہے جو کا مل ترین دین ہے اور جن کی شریعت جامح ترین ہے۔

الله تعالى نے حضرت ابراہیم کوامام، کانت اور صنیف کے القابات کے ذریعے یاد کیا

ارشاد باری تعالی ہے:

وَإِذِالْبَتْ لَنَى إِنْسُرَاهُمْ رَبَّهُ بِكِلِمْتٍ فَاتَعَهُنَّ عُلَالًا إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا عُقَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي عُقَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ (المقره ١٣٣٠)

''اور جب الله تعالى نے حضرت ابراہیم کو بعض امور سے متعلق آزمائش میں
جٹلا کیا اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے اور الله تعالی نے فرمایا میں جہیں
لوگوں کا امام بناتا ہوں تو حضرت ابراہیم نے عرض کی میری اولا و میں سے بھی
(امام پیداکر) الله تعالی نے فرمایا میراع بد ظالموں تک نیس پینی سے کا دلینی
اس وعدے کا تعلق کھا دو شرکیوں کے ساتھ نیس ہوگا)''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیاطلاع دی کہ اس نے حضرت ابراہیم کولوگوں کا امام بنایا ہے اور ان کی اولاد میں سے ظالم خض امامت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکے گا۔ ظالم سے مراد مشرک ہے گویا اللہ تعالیٰ نے بیاطلاع دی ہے کہ امامت کے بارے میں اس کا عہد اور ایوبواللہ اللہ (34) نسائی ایوبراللہ (34) نسائی المدین شعبہ عمل الیوم والملیلہ (34) نسائی احمد بن شعبہ عمل الیوم والملیلہ (34) نام کا عہد من شعبہ عمل الیوم والملیلہ (34) نشائی المدین شعبہ عمل الیوم والملیلہ (34) نسائی

مشرکین کے بارے میں نہیں ہے۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

إِنَّ إِبْسِ الْعِبْمَ كَانَ أُمَّةً قَالِتًا لِلَّهِ حَنِيْفًا ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ ٥ شَاكِ اللهِ عَنِيْفًا ﴿ وَلَا يَنْهُ فِي اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اس آیت میں امت سے مرادوہ پیشوا ہے جو بھلائی کی دعوت دے۔ کانت سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسافہ مائی ہوائی۔ اللہ تعالیٰ کا ایسافہ مائی امت سے مراد وہ شخص ہے جو بہیشہ اس کی فرما نبرداری میں مشخول رہے۔ حنیف سے مراد وہ شخص ہے جو ہر چیز سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طمرف متوجہ رہے جن لوگوں نے اس لفظ کا مطلب مائل ہونا بیان کی ہے کیونکہ ''الحف'' کا مطلب متوجہ ہوتا ہے اور جو شخص کسی چیز کی لازم کی تنفیسل بیان کی ہے کیونکہ ''الحف'' کا مطلب متوجہ ہوتا ہے اور جو شخص کسی چیز کی طرف متوجہ ہوگا دوسری چیز وں سے لا پروا ہو جائے گا۔ اس لفظ کی نسبت جب قدموں کی طرف متوجہ ہیں۔ طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں۔

الله تعالى نے ارشاد فرمايا ہے:

فَاقِمْ وَجُهَكَ لِللَّدِيْنِ تَعِنِيُفًا "فِطُوّتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (الروم: ٥٠) "دليل تم اپناچره دين حنيف كى طرف كيرلوبيالله كى مقرر كرده فطرت ب جس كمطابق اس في لوگول كو پيداكيا ب "

اس آیت میں لفظ حنیف سابقد جملے کا حال واقع ہو رہا ہے۔ ای لئے اس کی تغییر
د مخلف 'بیان کی گئی ہے گویا اس آیت میں صدق اور اخلاص دونوں کا حکم موجود ہے۔ وین
کے لئے متوجہ ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اس کی طلب میں ہر طرف سے منہ پھیرلیا جائے اور
حنیف اس خص کو کہتے ہیں جوابے معبود کی طرف متوجہ ہوادر کی دوسرے کی طرف توجہ نہ
کرے۔صدق کا متی میہ ہے کہ تمہاری طلب تقیم نہیں ہوئی چاہتے اور اخلاص کا متی ہیہ

کہ تنہارا مطلوب تقتیم نہیں ہونا چاہئے۔ گویا کہلی صورت میں طلب کو خالص کرنا مقصود ہے۔ اور دوسری صورت میں مطلوب کو خالص قرار دینا مقصود ہے۔

گفتگویہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم، ہمارے تیسرے باپ اور حفاء کے بیشواء بیں۔اہل کتاب نے آپ کا نام' عمود عالم'' (جہان کا ستون) رکھا ہے۔تمام نداہب کے لوگ آپ کی تفظیم، مجب اور بزرگی پرشفق ہیں۔

آپ کی اولاد میں سب سے بہتر اور اولادِ آ دم کے سر دار حضرت محمد نظیما بھی آپ کی بہت تعظیم و بحر میم کرتے تھے۔

صححين ميس حضرت انس بن ما لك كحوالے سے بدروايت موجود ہے۔ جاء رجل الى النبى تَلَيُّمُ فقال: يا خيو البوية! فقال رسولُ الله تَلَيُّمُ: "ذاك ابواهيم"

''ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی''یا خیر البر'' (اے تلوق میں سب ہے بہتر شخص) تو نبی اکرم طاق نے فر مایا وہ تو حضرت ابراہیم ہیں۔'' نبی اکرم طاق نے آپ کو'' شخص '' (سرداریا بزرگ) کے نام ہے بھی یاد کیا ہے جیسا کہ پہلے حدیث بیان کی جا چکی ہے۔

صحح بخاری میں حضرت ایر عبال اللہ اللہ اللہ عبار کی اکرم نظیم کا ایر فرمان موجود ہے۔ انکسم محشورون حفاۃ عراۃ غزلا ً ثم قرأ: کما بدأنا اوّل خلق نعیدہ وعدًا علینا انا کنا فعلین (الاساء:١٠٠) واول من یکسی یوم القیامة ابر اهیم

دو جنہیں قیامت کے دن شکے پاؤل برہند بدن اور غیر مختون حالت میں زندہ کیا جائے گا۔'ع

پرنی اکرم الله نے بیآیت تلاوت کی۔ (جس کا ترجمہ بیہ)

الم مسلم (2369) ابودا وَدُ سليمان بن الحدف" أسنن '(4672) ترزئ ابويسني محد بن عيسيٰ ''الجامع الشخّ '' (3352) احمد الداحمة بن حجد بن حبل ''المسند' (184,1783) على بخار كي ابوعبد الذهجه بن المنطئ ''الجامع السخخ ''(6525, 6524) مسلم بن المجاح القشيري'' الجامع الشخّ '' (2860) ترزئ ابويسني حجد بن عيسني \* أفاع مع الشخّ ''(2362) نسائي احمد بن شعيب 'السنن' (11444) احد المعجد الشند احد بن شعيب 'السنن' (1732)

"جس طرح ہم نے تہیں پہلے پیدا کیا تھا اس طرح ہم تہیں دوبارہ زندہ کریں گے یہ ہمارا دعدہ ہے اور ہم ایباضرور کریں گے۔" (پھر نبی اگرم نظاف نے فرمایا) قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ

السلام کولباس بیبنایا جائےگا۔ نبی اکرم نظیم طاہری شکل وصورت کے اعتبارے سب سے زیادہ حضرت ابراہیم سے مشابہت رکھتے تتے جیسا کہ صحیحین میں میردوایت موجود ہے نبی اکرم نظیم نے فرمایا۔

رايت ابراهيم' فاذا اقرب الناس شبهًا به صاحبكم

''میں نے حضرت ابراہیم کو ویکھا ہے وہ سب سے زیادہ تمہارے صاحب (لیعیٰ حضور نبی اکرم ٹائِقِمُ) سے مشابہت رکھتے ہیں۔'' لے

ایک اور روایت کے الفاظ میہ ہیں۔

واما ابراهيم فانظروا إلى صاحبكم

''جہاں تک حضرت ابراہیم کا تعلق ہے تو تم اپنے صاحب ( یعنی نبی اکرم تابیم) کر، کدلہ''،

نی اکرم تابید کی عادت نُر یفه بیتی که ایش نواسول حضرت حسن اور حصرت حسین کو انبی الفاظ میں اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے جن الفاظ میں حضرت ابراہیم، حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق کواللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔

تھے بخاری میں حضرت ابن عباس بڑھ کا بی**تو**ل منقول ہے۔

''نی اکرم طابع حضرت بسن اور حصرت حسین کو الله کی پناہ میں دیت ہوئے فرمایا کرتے تھے۔ تمہارے باپ (حضرت ابراہیم) حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق کو الن الفاظ میں الله کی بناہ میں دیتے تھے۔''

اعوذ بكلمات الله التامة ' من كل شيطان وهامة ' ومن كل عين

ل مسلم بن الحياج القشير ك "الجامع الصحح" (167) ترند كي ايويسين حمد بن عيسي "الجامع الصحح " (3649) احدً ا يوعبدالشداحيد بن محد بن شبل المسند" (334/3) ا

ع بخارئ ايوعبد الله محدين آملنيل "الجامع الصحح" (3355) مسلمً بن المجاج الطفير ئ "الجامع الصحح" (270/166) البرأيوعبد الله جرين محدين خبل "المستد" (276/1)

"میں ہرشیطان اور غارت گرچ زاور نظرید سے اللہ کے کمل کلمات کی پناہ ما گذا ہوں۔" کے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی روایت کا آغاز کیا آپ ہی نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی روایت کا آغاز کمیا آپ ہی نے سب سے پہلے بخطابے کے آغاز ممووار ہوئے۔
سب سے پہلے فقتے کے اور آپ ہی پر سب سے پہلے بڑھا ہے کے آغاز ممورد گار! یہ کیا ہے؟
(جب آپ کے بال سفید ہوئے) تو آپ نے والی اے میرے پروردگار! میرے وقاریس اضافہ اللہ تعالی نے فرمایا بیوقار ہے آپ نے دعاکی اے میرے پروردگار! میرے وقاریس اضافہ کے۔

آپ ذراغور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مہمان نوازی کا داقعہ نقل کرتے ہوئے مس طرح آپ کی تعریف کی ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

هَـلُ اَتَكَ حَدِيْثُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيْمَ الْمُكُويَيْنَ ٥ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِهُمَ المُكُويَيْنَ ٥ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِهَا قَالَ سَلامًا قَالَ سَلامًا قَالَ سَلامًا قَالَ سَلامًا قَالَ الاَ تَأْكُلُونَ ٥ فَرَا غَ إِلَى اَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجُلٍ سَمِيْنٍ ٥ فَقَرَّهُمْ إِلَيْهِمْ قَالَ اَلاَ تَأْكُلُونَ ٥ (الذاريات:٣٥-٣٥)

ان آیات میں جن اعتبارات سے حضرت ابراہیم کی تعریف موجود ہے وہ درج ذیل

س.

۔۔ (i) الله تعالی نے آپ کے مہانوں کو معزز قرار دیا ہے اور ایک تغییر کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ جعزت ابراہیم نے ان کی عزت افزائی کی تھی اور دوسری تغییر کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالی کی بارگاہ میں معزز تھے، بہر حال دونوں تغییر وں کے

ل بخارئ ابدعبد الله محربن المعليل "الجامع العلمي " (3371) ابدواؤذ سليمان بن الصعف" السنن" (4937) ترزئ ابيسلي محربن عيلي "الجامع العلمي " (2060) نسائي احمد بن شعيب عمل اليوم والمليله (1006) امن ماجهً محمد بن يزيد السنن (3525)

درمیان کوئی تصادموجووٹیس ہے اور آیت کے الفاظ ان دونوں معانی پر دلالت کرتے ہیں۔

(iii) حضرت ابراہیم کے سلام کو حالت رفعی بین نقل کیا ہے جیکہ فرشتے کا سلام حالت نصی

میں ہے۔ وفعی حالت والاسلام زیادہ کائل ہے کیونکہ یہ جملہ اثنیاء پر دلالت کرتا ہے جو

نبوت اور تجدد پر دلالت کرتا ہے جبکہ منصوب سلام جملہ مغلیہ پر دلالت کرتا ہے جس

میں حذف اور تجدد پایا جاتا ہے البنرا حضرت ابراہیم کا ان پرسلام، ان کے سلام سے

زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان کے سلام کا مطلب ہے "جم آپ کوسلام کرتے ہیں" اور
حضرت ابراہیم کے سلام کا مطلب ہے "جم آپ کوسلام کرتے ہیں" اور

(iv) حضرت ابراہیم کے الفاظ'' قوم'' منکرو( نامانوس لوگ) میں مبتداء محدوف ہے۔ لیعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوان سے انسیت محسوس نہ ہو گی تو آپ نے ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز کیا جس سے مہمان البھن محسوس کرے۔ اس لئے یہاں مبتداء کو محدوف کر کے کلام کولطیف کرویا۔

(۷) آپ نے فضل کی بنیا د مفعول پر رکھی لیکن فاعل کو محدٌ وف کرتے ہوئے کہا''مشکرون'' (یعنی تم لوگ نامانوس ہو) پیٹیس فرمایا کہ بیس تمہاراا نکار کر رہا ہوں۔ایسے موقع پر یہی کہنا بہتر ہے اور اس سے بدمزاجی یا نفرت کا اظہار ٹیس ہورہا۔

(vi) آپ اپنی الجیہ کے پاس گئے تا کہ مہمانوں کے لئے کھانا لے کرآئیں۔قرآن نے اس
کے لئے ''دراغ'' کا لفظ استعال کیا ہے جس کا متحق سے ہے کہ اس طرح چیکے ہے چلے
جانا کہ مہمان کو محوں بھی نہ ہو پائے۔ میہ چڑ میز بان کی عظمت پر ولالت کرتی ہے کہ
وہ مہمان کو اس بات کا احساس بھی نہ ہونے دے مبادہ کہ مہمان کو اس کی وجہ سے
شرمندگی یا تکلیف کا احساس ہو۔ لینی مہمان کو پیتہ بھی نہ چلے اور کھانا اس کے سامنے آ

جائے۔ ایسا کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ مہمان سے کہیں کہ بھی آپ بیٹیس میں آپ کے لئے کھانے کا بندو بست کرتا ہوں۔اس طرح مہمان کوشر مندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

(vii) آپ اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے اور کھانے کا سامان لے آئے یہ اس بات کی ولیا ہے گئے ہے۔ اس بات کی ولیل ہے کہ گھر میں ہر وقت مہمان ولی کے لئے کھانا تیار رہتا تھا اور مہمان نوازی کے لئے آپ کو پڑوسیوں کا دروازہ کھنگھٹانے ، بازارے کوئی چیز خرید کر لانے یا کس سے قرض مائٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔

(viii) الله تعالى في فرمايا'' ووصحت مند محيرا (پكاموا) لي آيا۔' بداس بات كى دليل ہے كه آپ بذات خودم بمان كى خدمت كرتے تقے۔ الله تعالى في ميشين فرمايا كه ابرا بيم في كھانا لانے كا تھم ديا بلكہ آپ خود گئے اور خود كھانے كا سامان لے كرآتے كى خادم كے ہاتھ كھانا نيس مجھوايا اور بي غايت درج كى مہمان نوازى ہے۔

(ix) آپ احض کی بجائے کمل بچھڑا لے کہ آئے تھے اور یہ آپ کی عزایت ہے۔

(x) وہ پچھڑاصحت مند تھا، کمزور نہیں تھا۔اس سے پنۃ چلنا ہے کدوہ ایسا جانور تھا جے پالا پوسا جاتا ہے مگرآ ہے نے اسے مہمانوں کے لئے قربان کردیا۔

(xi) آپ نے خورمہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا۔خادم کواس بات کا حکم نہیں دیا۔

(xii) آپ نے کھانامہمانوں کے نزدیک کیا، مہمانوں کو کھانے کے نزدیک ہونے کے لئے مہمانوں کھانے کے نزدیک ہونے کے لئے

اصلی خوبی بھی بھی ہے کہ جب مہمان پیٹے جائے تو کھانے کواس کے قریب کیا جائے۔ اس کے سامنے پیش کیا جائے نہ یہ کہ ایک کونے میں کھاُٹا رکھ کے مہمان سے کہا جا رہا ہے آئیں صاحب کھالیں۔

(xiii) آپ نے فرمایا کیا آپ کھا ئیں گے نہیں؟ یہ کھانے کے لئے بلانے کا لطیف انداز ہے اور براہِ راست میہ کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آ کے کھا لیس یا ہاتھ بڑھا ئیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایسا کرنا زیادہ مناسب ہے۔ای لئے ایسے مواقع پر کہا جاتا ہے بم الندگریں،آپ مہرانی نہیں کریں گے،آپ زحمت کریں گے وغیرہ۔

(xiv) جب حضرت ابرائيم نے ابن كے سامنے كھانا بيش كيا اور آپ نے ويكھا كہ وہ كھانا

نہیں کھارہے حالانکہ آپ کے مہمانوں کو کھانا شروع کرنے کے لئے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ جیسے ہی ان کے سامنے کھانا رکھتے وہ کھانا شروع کر دیتے جب آپ نے دیکھا کہ بیر مہمان کھانا نہیں کھارہے تو آپ نے بوچھا، ''آپ کھانا نہیں کھا نہیں کھا کیس گے؟'' اس لئے آپ نے البحق محسوں کی لیکن اے اپنے ہیں رکھا۔ مہمانوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے دیا۔

(xv) جب ان مہانوں نے کھانائیں کھایا تو آپ کو البھن محسوں ہوئی کین آپ نے اس کا اظہار مہانوں کے سامنے نہیں کیا بلکہ فرشتوں نے خود بی اعدازہ کر کے کہا، آپ ریشان نہ ہوں اور پھر فرشتوں نے آپ کوصا جزادے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ ان آیات میں ضیافت کے آداب اکتھے ہوگئے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر تمام امور تحسن تکلفات ہیں جنہیں لوگوں نے اپ اور عائد کررکھا ہے۔ شرف اور فخر کے لئے یہی آداب کافی ہیں۔

الله تعالی ہمارے نبی حضرت ایراہیم، ان دونوں حضرات کی آل اور تمام انہیاء پر درودنازل کرے۔

الله تعالى في اس بات كى كوابى وى ہے كه حضرت ابراتيم كو جو تكم ويا كيا انہول في اسے يوراكيا۔ اسے پوراكيا۔

أرشاد بارى تعالى ہے:

اَمُ لَمْ يَنَبُّ بِمَا فِي صَّحْفِ مُوسَى وَ وَابُوهِيمَ الَّذِي وَقَى (الْمِ-٣٠-٢٥)

"كيانبين خْرِنبين لِي كموى كي حيفول مِن جو يَحْ بهاورابرا بيم (ك محفول مِن جو يَحْ بهاورابرا بيم (ك محفول مِن) جن نـ (اپنير بروروگار ك حكم كو) بوراكيا-"

اس آیت کی تفییر میں حضرت ابن عباس شاقت فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے تمام شرعی تعلیمات کو پورا کیا اور اللہ تعالی نے جوتبلیغ ان کے ذھے عائد کی تھی اسے پوری طرح اوا کیا۔

الله تعالى نے ارشاد فرمایا ہے:

وَاذِابْتَلْى إِبُواهِمَ رَبُّهُ بِكُلِمْتٍ فَآتَمَّهُنَّ طَقَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَّامًا طرالفره . ١٢٣٠)

''اور جب ابراہیم کواس کے پروردگار نے بعض امور کے متعلق آ زیائش میں مبتلا کیا اور وہ اس آ زیائش میں پورا اترا تو پروردگار نے کہا میں تہمیں لوگوں کا امام بناتا ہوں''

یعنی جب حفرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر پوری طرح عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کا امام بنا دیا اور ساری مخلوق آپ کی پیروی کرتی ہے۔

حضرت ابراہیم کے بارے میں کہاجاتا ہے۔

قلبه للرحمن ' وولده للقربان' وبدنهُ للنيوان' وماله للضيفان ''ان كادل ايمان كے لئے ہال كى اولاد قربائى كے لئے ہال كا جمم آگ ( میں بطورا آزمائش ڈالے جائے ) كے لئے ہاوران كا مال مہمانوں كے لئے مخصوص ہے۔''

جب الله تعالی نے حضرت ابراہیم کو اپنا ظیل بنالیا۔ ظیل کا مطلب کا ال ترین محبوب ہواور سیالیا مرتب ہے جس میں کوئی دو مراضی شریک نہیں ہوسکا۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنے پروردگار سے دعا ماگی کہ وہ انہیں صالح اولاد عطا کرے تو الله تعالی نے انہیں حضرت اساعیل کی فہت عطا کی۔ جب ان کی مجت حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہوئی تو الله تعالی نے اپنے ظیل کا امتحان لیتے ہوئے انہیں اپنے بیٹے کو ذری کرنے کا حکم دیا تاکہ سٹے پیٹے کو ذری کرنے کا حکم دیا تاکہ بیٹے پیٹے کو ذری کرنے کا حکم دیا تاکہ بیٹے پیٹیل کی تقدیر کے ذری ہوئے ایک علاقت کا راز ظاہر ہو سکے جب کی میت پر ترجی دیتے ہوئے بیٹے کو ذری کرتے ہوئے ایک ظیم مرتب کی افرانی کی محبت کو بیٹے کی محبت پر ترجی دیتے ہوئے بیٹے طرف کو ذری کرتے ہوئے ایک ظیم مرتب کی ایک کو ذری کو ایک کا پختہ ادادہ کر لیا تو الله تعالی نے اس حکم کو منسون کرتے ہوئے ایک ظیم مصلحت ظاہر ہو چگی تھی جب یہ مصلحت طاصل ہوگی تو اب اس قربانی کی ضرورت باتی نہ مصلحت ظاہر ہو چگی تھی جب یہ مصلحت طاصل ہوگی تو اب اس قربانی کی ضرورت باتی نہ مصلحت ظاہر ہو چگی تھی جب یہ صلحت طاصل ہوگی تو اب اس قربانی کی ضرورت باتی نہ مسلحت طاہر ہو چگی تھی میں بیٹے کی قربانی کا حکم مخصوص کیا گیا اور قیامت تک کے لئے میں ان کے بیر دائن کا حکم مخصوص کیا گیا اور قیامت تک کے لئے میں کی ہوں گیس کے لئے میران جانوروں کی قربانی چش کرتے رہیں گے۔

آپ بی نے سب سے پہلے الل باطل ومشر کین سے مناظرہ کرنے اور ان کے دلائل کو غلط ثابت کرنے کا آغاز کیا۔ قرآن مجیدنے نمرود کے ساتھ آپ کی بحث کرنے اور ان

کے دلائل کو غلط ثابت کرنے کا آغاز کیا۔ قرآن مجید نے نمرود کے ساتھ آپ کی بحث کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ آپ کی قوم کے مشرک لوگوں کے ساتھ آپ کے مناظرے کا ذکر بھی موجود ہے کہ کس طرح آپ نے ان دونوں فریقوں کے دلائل کا توڑ چیش کیا۔ آپ کے مناظرے کا طریقہ نہایت بہترین ہے جوقعم اور معمولی علم کے زیادہ قریب ہے۔

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: `

وَرِيلُكُ حُرِجُتُ اَلَيْنَهَا إِبْرُهِيمَ اللَّذِيْنَ عَلَى قَوْمِهِ \* نَرْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنُ لَلْهِ مُ اللَّذِيْنَ عَلَى قَوْمِهِ \* نَرْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنُ لَسَاءُ ١٧٥٨هم، ٨٣٠

'' یہ ہماری محبت ہے جوہم نے اہراہیم کوان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی ہم جس کے جاہے درجات بلند کردیتے ہیں۔''

حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں یہاں محبت سے مرادعلم ہے جب اللہ کے وثمن آپ کے ساتھ بحث کرتے ہوئے مطلوب ہو گئے اور ان کے خلاف اللہ کی محبت ظاہر ہوگئی تو آپ نے ان کے بتوں کو بھی تو ڑ دیا .....گویا آپ نے ایک طرف ان کی دلیلوں کا تو ٹر فیش کیا اور دوسری طرف ان کے معبودوں کو تو ڈر دیا ۔ انہوں نے آپ کو مزاد سے کا فیصلہ کرلیا اور آپ کو آگ میں ڈالئے کا ارادہ کیا ۔ گراہوں کی بھی فطرت ہے کہ جب وہ مغلوب ہو جا کیں اور ان کے خلاف ججت قائم ہو جائے تو وہ مزاد سے براتر آتے ہیں جسے فرعون جب حضرت موکی سے مغلوب ہوا اور اس کے خلاف ججت قائم ہوگئی تو وہ بولا۔

لَيْنُ اتَّخَذُتَ إِلَهًا غَيْرِي لاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ (النعواء: ٢٩)

''اگرتم نے میرے غلاوہ آسی اور کو معبود بنایا تو میں شہیں قید کردول گا۔'' الاست میں میں تاریخ کا اس از آگی کا موام کا کمیان آپ کی کم مختلق

لہذا حضرت ابراہیم کی قوم کے لوگوں نے آگ پیر کائی اور آپ کو مجینق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا۔ مجینق ہے آگ کا بیسٹر نہایت عظیم، نہایت برکت والا، نہایت بند مرتبہ تفارای سفر کے دوران جبکہ آپ فلاء ہے گزررہے تقے حضرت جرائیل آپ کے پاس آئے اور عرض کی، حضرت! آپ کو کوئی حاجت ہو تو تھم دیں آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

اللَّهِ إِنَّ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَوَادَهُمْ

إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَيْعُمَ الْوَكِيْلُ (العمران:١٧٣)

''وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ چندلوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں تم ان سے ڈرو۔ تو اللہ تعالی نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا اور انہوں نے ہیہ

جواب دیا ہارے لئے اللہ ہی کافی ہے جو بہترین کارسازہے۔"

اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس ٹی پھنفر ماتے ہیں ..... کہ تہمارے نبی مجى يدكلمات يرها كرت تف (ليني حَسْبُنَا الله وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ) اور جب حضرت ابراہیم کوآگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آگ کوشنڈااورسلامتی والا کر دیا۔ یا

صحح بخاری میں،سیده أم شریك فات كاب بيان موجود برك ني اكرم القابان و وزغ كوتل كرنے كا حكم ديا ہے اور بي فر مايا ہے كه بيد حضرت ابراہيم ين (كے لئے جلائے جانے والى آگ) پر چونک مارکر (اے جرکانے کی کوشش کرتا تھا) حضرت ایراجیم بی نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا اور لوگوں میں جج کا اعلان کیا لہٰذا اب جو بھی شخص جج یا عمرہ کرے گا تو اس كانۋاب حضرت ابراہيم كوملے گا۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةً لِّلنَّاسِ وَٱمْنًا ﴿البَوْهُ:١٢٥)

''اور جب ہم نے بیت اللہ کولوگوں کے رجوع کا مرکز بنایا اور امن ( کا گھر)

حضرت ابن عماس ﷺ فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ لوگ اس گھر کی طرف رجوع كرتے بين اوراس سے بث كنين كررتے۔

الله تعالی نے فرمایا ہے:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلَّى (القرة: ١٢٥)

"ابراہیم کے گھڑتے ہونے کی جگہ کونماز کی جگہ بنالو۔"

گویا الله تعالی نے حضرت ابراہیم کی بیردی کو واضح کرنے اور آپ کی یاد گاروں کو باقی

ل بخاري ابوعبدالله محرين المعيل" الحامع الصحيح" (4563)

ع. بخارى ايوعبدالله ثورين المنيل " الجامع السحيح " (3359)مسلم اين المجاح" " الجامع السحيح" (2237)

ر کھنے کے لئے اپنے بیارے نبی اوران کی امت کو بیتم دیا کدوہ حضرت ابراہیم کی جائے قام پر نوافل اوا کیا کریں-

یہ بہر میں میں اور بزرگ ترین ہی کے مناقب ایک کتاب میں نہیں ساتھے۔اگر اللہ اس عظیم پیٹوا اور بزرگ ترین ہی کے مناقب میں ایک متناف میں آب تصنیف کریں گے جو اتحالیٰ نے تو نیق دی تو ہم صرف ان کے مناقب میں ایک مستقل کتاب تصنیف کریں گے جو ان کے خطاب کے مندر کا ایک قطرہ بلکہ اس سے بھی کم ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو آپ کی میں شامل نہ کرے جو آپ کی میں شامل نہ کرے جو آپ کی ملے سے دوگرداں ہوتے ہیں ۔

ے سرور روں اور ہیں۔ نی اکرم تلا نے حضرت ابرائیم کا ایک بیان نقل کیا ہے جے امام ترفدی نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس تلاہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ نبی اکرم تلاہ فرماتے

لقب إبراهبم ليلة أسرى بى فقال: يا محمّدُ اقرىءُ أُمّتَكَ السّلامُ وَآخَبُ البّرِيةِ عَلَيْهُ الْمَاءِ واللّه الحَيْف السّلامُ وَآخَبُ اللّهِ عَلَى السّلامُ وَآخَبُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللهُ أَكْبُون وَآخَ اللّهُ وَاللهُ أَكْبُون عَمْدُ اللّهِ وَقَالَا اللهُ وَاللهُ أَكْبُون عَمْد اللّهَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبُون فَي مَراح كى رات ميرى حضرت ابرائيم سے طاقات بولى تو انہوں نے جھ سے كہا الله عمرا الله على الله وَلا الله وَالله الله الله الله وَالله الله الله وَالله الله وَالله الله الله وَالله وَالله



ل زندي ابومسلي محربن ميسلي "الجامع التي "(3462)

# ایک اہم مسئلے کی وضاحت

نجی اکرم حضرت ابراہیم سے افضل ہیں پھر بید عاکیوں کی جاتی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم پر درود نازل ہوای طرح نبی اکرم ٹاکٹیٹا پر بھی نازل ہو جبکہ اصول میہ ہے کہ مشبہ ہر پر کو مشبہ فوقیت حاصل ہوتی ہے قان دومتضا دامور کے درمیان کس طرح تطبیق کی جا تحق ہے۔ یہاں ہم علماء کے مختلف اقوال فقل کریں گے ادران میں سے مجتح اور فاسد کی وضاحت

کریں گے۔ اہل علم کے ایک گروہ نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ جس وقت نبی اکر م مُثَاثِّةً مِنْ نے اپنی امت کواس درود شریف کی تعلیم دی تھی اس وقت ابھی آپ کواس بات کا پیترنہیں چلاتھا کہ آپ اولاد آ دم کے سردار ہیں۔

(ابن قیم کتے ہیں) یہ جواب دیے والے دعزات اگر خاموش دیتے تو بیان کیلئے زیادہ بہتر اور مناسب ہوتا۔ کیونکہ نی اگرم فائٹی اے صحابہ کرام ٹنائٹی کو درود شریف کی تعلیم اس وقت دی تھی جب انہوں نے آپ سے قرآن کی اس آیت کی تعلیم دریافت کی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نی پر درود تھیجے ہیں۔ اے ایمان والواتم بھی ان پر درود تھیجے تو نبی اگرم شائٹی آنے محابہ کرام شائٹی کو درود شریف پڑھنے کا طریقہ سمھایا اور اسے قیامت تک آنے والی امت کیلئے فران میں شائٹی کو درود شریف کے اعد بھیشہ فران کر درو شریف کے اعد بھیشہ کا خران کے بعد بھی درود شریف کے اعد بھیشہ کوئی تبدیلی نہیں کی جو آپ نے بہلے صحابہ کرام شائٹی کو سمھائے تھے۔ اس طرح کی اور کوئی تبدیلی نہیں کی جو آپ نے بہلے صحابہ کرام شائٹی کو سمھائے تھے۔ اس طرح کی اور اور شریف کے اندیشہ بیات بات نابت نہیں ہوتی کہ درود شریف کا دومراکوئی میند منقول ہو۔ لہذا یہ جواب احادیث سے بیات تابت نہیں ہوتی کہ درود شریف کا دومراکوئی میند منقول ہو۔ لہذا یہ جواب

ا یک گروہ نے اس کا پیرجواب دیا ہے کہ درووشریف کے الفاظ میں اس وعا کواس لئے مشروع كيا كياتا كالله تعالى بى اكرم تلفيظ كوجهى الكاطرح خليل بنالے جيسے اس نے حضرت ابراہیم کواپنا خلیل بنایا تھا۔اس کے جواب میں وہ مدیث پیش کی جاسکتی ہے جس میں نبی اكرم مَنَا يُعْيِم في ارشاد فرمايا ب

` آلا وإنَّ صَاحِبَكُم خَلِيْلُ الرَّحْمَٰن

'' خبر دار! تمهار مے صاحب رحمٰن کے لیل ہیں۔'' يهال بھى يہلے ماجواب دياجا سكتا ہے لينى جب الله تعالى نے نبى اكرم مَالَيْتِمْ كوا پنا ظيل بنالیا تو اب درودشریف کے بیرالفاظ مشروع نہیں رہنے جا ہیں۔اس لئے یہ جواب بھی باطل

ایک اور گروہ نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ اس تشبید کا تعلق درود شریف پڑھنے والے فحص کے ساتھ ہے کہ اے کس طرح خواب حاصل ہوتا ہے۔ کو یا وہ نبی اکرم تالیج اپر درود شريف بهيج كربهى اس ثواب ك حصول كاطلبكار موتا في جوآل ابراجيم پر درود بهيج كرحاصل موتا ہے۔اس تشبیکا تعلق نبی اکرم تانیخ کے ساتھ نبین ہے کیونکہ آپ کے لئے جس درود کی دعا کی جاتی ہے وہ دیگرتمام جہانوں پر لازم ہونے والے درود کے مقابلے میں زیادہ عظیم اور جلیل

ي جواب بھي فاسد ہے كيونكداس تشبيه كا درودشريف بڑھنے والے شخص كے ساتھ كوكى تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اس ہتی تھے ساتھ ہے جس پر درود بھیجا جار ہاہے اوروہ نبی اکرم اورآپ کی آل ہے۔ البذاا گرکوئی تخص سے کی کدورووشریف کے الفاظ کا مطلب یہ ہے۔ "اے اللہ! نی اکرم تُلایماً پر درود کینیخ کا مجھے ثواب عطا فرما جیسے تو نے آل

ابراميم پردرود نازل كيا-"

تواس نے کلمات میں تحریف کردی۔اوراس کا کلام باطل ہو گیا۔ نہ کورہ بالا جوابات اگر لیعض شارعین نے نقل نہ کئے ہوتے اوران کے لیے صفحات سیاہ نہ کیے ہوتے اور اس کا نام تحقیق رکھ کے لوگوں کو الجھن کا شکار ند کیا ہوتا تو زیادہ مناسب یمی ہوتا ل مسلم بن الحجاج القشيري" الجامع المتحج " (7,6/2383) ترزي ابعيث محر بن يسنى" الجامع المتحج " (3655) ابن ماجهٔ ابوعبدالله محمد بن يزيد" اسنن '(93)

کہ انہیں ذکر ہی ندکیا جائے۔ کیونکہ کوئی بھی عالم پیہ جوابات نقل کرنے اوران کی تر دید کرنے ہے جیاء کرےگا۔

ا پی نے امام شافعی کے حوالے سے بیو جیہ نقل کی ہے کین اس کی نسبت امام شافعی کی طرائی نے امام شافعی کی علاقہ ہے کہ بیار القدر عالم ہیں کہ ایک بہت ہے ۔ بیو جیہ ان کے علم اوروضاحت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اس میں بہت عامیانہ بین اور ضعف پایا جاتا ہے۔ ہم سابقة سفحات میں بہت می روایا نقل کر چکے ہیں، جس میں درود شریف کے صرف بید

الفاظ ہیں۔

''اےاللہ! تو حضرت محمد پراس طرح درود نازل کرجس طرح تو نے آل ابراہیم پردرود نازل کیا''

چرعربی زبان کے عادرے کے اعتبارے یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ قانون ہے ہے کہ کہ کہ اور کی اور کے جمراہ کوئی اور کہ جب کی عالی کا معمول ذکر کر دیا جائے اور پھراس کے ساتھ حرف حطف کے ہمراہ کوئی اور چیز ذکر کی جائے اور پھراے ظرف جار بھرور، مصدر، یا صنعت مصدر کے ہمراہ مقید کر دیا جائے تو وہ معمول کی طرف رجوع کر ہے گا اور صرف حرف عطف کے ہمراہ جونقل کیا گیا ہے اس کی طرف بھی رجوع کر ہے گا۔

عربی زبان میں اس ہے بٹ کراورکوئی طرزنہیں ہے۔ چیسے آپکہیں جعنے کے دن زید اور عمرو میرے پاس آئے تو آپ ان دونوں کی آ مد کوظرف (لیخی جعدے دن) میں مقید کردیا گیا ہے۔ اس کا بیمطلب ہرگزنہیں ہوسکنا کہ جمعے کے دن صرف عمرو میرے پاس آیا۔ اس طرح کے دیگر جملے ہیں۔

ں کو ہے۔ اگر آپ بیاعتراض کریں کہ بیاس صورت میں ہوگا جب عالل کا ارادہ نہ کیا جائے۔ لیکن اگر عالل کا ارادہ کرلیا جائے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آپ یہ کہیں سلم

علی زیدوعلی عمر واذ القیمة (اگر زید سے ملاقات ہوتو اسے میر اسلام کہدوینااورا گر عمر سے ملاقات ہوتو اسے بھی ) اب اگر یہاں صرف عمر ومرادلیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ای طرح ''علی آل مچر'' میں عامل کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس کا جواب سے ہے کہ اس مثال کا درود شریف والے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیمثال درود شریف کے مطابق اس وقت ہوگی جب آپ سے کہتے۔

'' زید پراور عربراس طرح سلام جیجو جیسے تم الل ایمان پرسلام جیجتے ہو۔''اوراس صورت میں آپ کا بدوعو کی غلط ہوگا کہ اس تشبید کا تعلق صرف عمر و پرسلام جیجنے کے ساتھ ہے۔

ایک اور گروہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس سے بیلاز منہیں آتا کہ مشبہ بہ مشبہ سے اعلیٰ ہو۔ بلکہ ایسا ہوسکتا ہے کہ دوس کے مانٹر ہوں اور بیا بھی ہوسکتا ہے کہ مشبہ مشبہ بیہ سے اعلیٰ ہو۔

یہ چھزات یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی اکرم مُناتیجاً حضرت ابراہیم سے جمن اعتبارات سے افضل ہیں ان میں درود شامل نہیں ہے۔ درود شریف کے پارے میں سیدوٹوں ایک دوسرے کی مانند ہیں۔

مشہ کے مشہر یہ کے افضل ہونے کی تا تد میں بید عشرات شاعرکا بیشتر میش کرتے ہیں۔ ہَنُوْ نَا ہَنُوْ اَہْمَائِنَا \* وَہَنَائَنا \* ہَنُوْ ہُنَّ اَبْنَاءُ اللّہِ بَحَالِ الْاہَاعِلِ

'' ہماری اولا و، ہمارے بیٹوں کی اولا دہے جبکہ ہماری بیٹیوں کی اولا ددوسروں کی ۔ . .

اولا دہے۔'

يه جواب كن اعتبار سے ضعیف ہے۔

کیلی وجہ یہ ہے کہ پرتشبید کے قاعدے کے خلاف ہے کیونکد عرب بمیشد کی الی چیز سے تشبید دہے ہیں جو بلند مرتبے کی ما نشد ہو۔

دوسری دجہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے درود کا مزول بلندرترین مرتبہ ومقام ہے اور بی اکرم طَالَتُوْمَ ساری مخلوق ہے افضل ہیں لہٰ ایہ ایس طروری ہے کہ آپ پرنازل ہونے والا درود دیگر تمام مخلوق کو حاصل ہونے والے درود ہے افضل ہواور کو کی دوسرااس بارے میں آپ کا شریک

تيرى وجدير بك داندتنالى ف ورووشريف كاتكم وين سے بيليد ياطلاع وى بك

وہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم ٹائیٹا پر ورود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ورود وسلام بھیخے کا تھم دیا۔اور سلام بھیجنے کا تھم تاکید کے ہمراہ کیا۔ پیٹیریا پیٹھم قرآن میں کسی اور کیلئے نہیں ہے۔ دیا۔اور سلام بھیجنے کا تعمر تاکید کے ہمراہ کیا۔ پیٹیریا پیٹھم قرآن میں کسی اور کیلئے نہیں ہے۔

چۇقى دورىيە كەنى اكرم ئاڭتىر ئىدار شادفرمايا -: إِنَّى اللهُ وَمَلازَكْتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى مُعَلِّم النَّاسِ الْمُحَيِّرَ

یں ایک اللہ تعالی اور اس کے فرشتہ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم ویے والے یر

دروو بھیجے ہیں۔'

اس کی وجہ ہیہ ہے کہ وہ مخص لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے کر انہیں دنیا اور آخرت کے شر سے بچاتا ہے اور فلاح و سعادت کے حصول کا مستحق بناتا ہے۔ جس کی وجہ سے بید لاگ اہل ایمان کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں۔ لہٰذا جب بھلائی کی تعلیم دینے والے شخص کے مل کے منتیج میں لوگوں کو اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف ہے رحمت ملتی ہے۔ تو اس معلم پر بھی اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں۔

یہ بات طے شدہ ہے کہ بھلائی کا کوئی بھی معلم نبی اکرم نگائیڈا ہے افضل نہیں ہے اور کسی بھی معلم کی تعلیمات نبی اکرم نگائیڈا سب سے زیادہ اپنی امت کے خیرخواہ میں اور لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے شں سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی تعلیم کی بدولت آج آپ کی امت اس مرتبے پر فائز ہوئی جو دیگر امت اس مرتبے پر فائز ہوئی جو دیگر

آپ کی تعلیم کی بدولت آپ کی امت کو وہ قائع اور صالح اعمال حاصل ہوئے جس کی بدولت آپ کی امت سب ہے بہترین امت قرار پائی۔ تو بھلائی کی تعلیم دینے والے اس رسول پرنازل ہونے والا درودائ شخص پرنازل ہونے والے درود کے برابر کیسے ہوسکتا ہے جو اس تعلیم میں آپ کے مانٹر نیس ہے۔

جہاں تک آپ کے پیٹی کردہ شعر کا تعلق ہے اس سے یہ بات ٹابت نہیں ہوتی کہ مشہہ ہہاں تک آپ کے پیٹی کردہ شعر کا تعلق ہے اس سے یہ بیا رہے ہیں۔

ہر سے افعال ہوتا ہے ۔ اس لئے کہ شاعر کا یہ کہنا کہ ہمارے بیٹے ، ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں۔

یا تو اس میں مبتداء موخر ہوگا اور خمر مقدم ہوگی اس صورت میں لوگوں کو بیٹوں سے تشہید دی گئی ہے۔

یا تر ذی ایڈ بیٹے بھرین میٹی نام کا بیٹے "(2862) داری (97) طرزانی جمعی الکیے (9712)

اور معنی کے ظہور اور کسی التیاس کی عدم موجودگی کی صورت بی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے۔اس صورت میں یہاں تشہیر کا قاعدہ چاری ہوا۔

دوسری صورت ہیہ ہے کہ بہال عکس تشبید کا قاعدہ جاری ہوجیسے چا ندکو خوبصورت چیرے
سے تشبید دی جاتی ہے یا شیر کو بہا درآ دی سے تشبید دی جاتی ہے۔ یاسمندر کوئی سے تشبید دی جاتن ہوتی ہے۔
ہے۔ اس میں آ دی کوفر ع مشبد کا درجہ دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں عکس تشبید جائز ہوتی ہے۔
اس اصول کے تحت شعر کا مفہوم میہ ہوگا۔ کہ شاعر نے پہلے اپنے پوتوں کو اپنے بیٹوں کا درجہ دیا
بلکہ وہ پوتے اس کے زویک بیٹوں پر فوقیت رکھتے ہیں چھراس نے اپنے بیٹوں کو پوتوں سے
بلکہ دی۔
تشبید دی۔

علم معانی کے ماہرین نے بیات بیان کی ہے۔

میرے خیال میں شاعر کا مقصد ہے ہر گرنہیں ہے۔ وہ صرف اپنے پوتوں اور نواسوں کے درمیان فرق کی وضاحت کرنا چاہتا ہے اور ہے بتنا ہے اس کے نواسے اس کی نسل میں شامل نہیں ہیں۔ اس کئے اس نے اپنے پوتوں کو شامل نہیں ہیں۔ اس کئے اس نے اپنے پوتوں کو بیٹوں کے ب

ایک اور گروہ نے یہ جواب دیا ہے کہ نبی اکرم خانیجاً کے لیے خصوص درود کے برابر اور
کوئی درود نہیں ہوسکنا اور اس میں کوئی دوسرا آپ کا شریک ٹہیں ہوسکنا۔ آپ پرجس درود کے
مزول کی دعا ما گل جاتی ہے وہ اضافی درود ہے اور اس اضافی درود کو حضرت ابراتیم پر نازل
ہونے والے درود کے ساتھ تقیید دی گئی ہے۔ اور یہ بات پھھا اسی غلاجی ٹہیں ہے کہ کسی فاضل
کی نضیلت کا اسوال کیا جائے جو کسی مفضو ل کوعطا کی جاچی ہے اور مقصد یہ ہوکہ
ماضل کی نضیلت کا سوال کیا جائے جو کسی مفضو ل کوعطا کی جاچی ہے۔ جیسے ایک بادشاہ کسی
شخص کو بہت زیادہ مال عطا کرے اور دوسرے شخص کو اس سے کم مال عطا کرے۔ بادشاہ سے
درخواست کی جائے کہ ذیادہ مال عاصل کرنے والے شخص کو کم حاصل کرنے والے شخص کی ماشد
مزید مال دیا جائے۔ تا کہ یہ دونوں مال مل کر جموی طور پر اس مال سے ذیادہ ہوجا کمیں جو پہلے
مزید مال دیا جائے۔ تا کہ یہ دونوں مال مل کر جموی طور پر اس مال سے ذیادہ ہوجا کمیں جو پہلے
اسے ملا تھا۔ اوراگر چدود سرے سے ذیادہ تھا۔

یہ جواب بھی ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے بیا طلاع دی ہے کہ وہ اوراس کے

فر شتے نی اکرم کا پی پرورود سیجتے ہیں اور پھر آپ پر درود میجیجے کا تھم ویا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہے ای ورود کے نزول کا سوال کیا جا سکتا اوروہ کا لی تر نسر اور الحج نزول کی اس نے اطلاع دی ہے۔ اس ہے کم کا سوال نہیں کیا جا سکتا اوروہ کا لی ترین اور را جع ترین درود ہے۔ مفضول یا مرجوع دروہ نہیں ہے۔ ان حضرات کے تول کے مطابق جس درود کہ کیا جو عاما گی جاتی ہے وہ را جح کی بجائے مرجوع ہوتا ہے۔ اور وہ را جح اس وقت بنتا ہے جب اس دعا کے نتیج میں مزید درود اس میں شامل ہوجاتا ہے اور اس تول کے فساد میں کوئی جب اس دعا کہ نیوں ہے۔ کیونکہ آپ کی امت آپ کے پروردگار ہے جس درود کا سوال کرتی ہے وہ سب سے زیادہ چلیل القدر اور افضل ہے۔

ایک اورگروہ ای بات کا قائل ہے کہ اس تشبیہ کا تعلق درود کے ساتھ ہے۔ اس کی مقداریا کیفیت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لئے دروو شریف پڑھنے والے کے سوال کا تعلق درود کی بیئت کے ساتھ ہوگا اس کی مقدار نے نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں جیسے آپ کس سے کہیں۔ اپنے بیٹے کے ساتھ ای طرح اچھا سلوک کروجیئے تم نے فلاں کے ساتھ کیا ہے تو آپ کا مقصد نفس احسان ہوگا۔ احسان کی مقدار مراز نہیں ہوگی اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:

وَآحْسِنُ كَمَآ آحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (القصص: ٤٤)

و مسلم الله تعالى في تهمار عالم معلائي كي ہاس طرح تم بھي محلائي كي ہاس طرح تم بھي محلائي كرو-"

اور بلاشبہ کوئی بھی شخص اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اس مقدار کے مطابق بھلائی کرے جس مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے آیت کا اصل مقصد نفس اصان ہے نہ کہ اس کی مقدار ہے۔

ای طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا آوُحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا آوُحَيْنا إلى نُوْحِ وَ النَّبِيْنَ مِنْ ، بَعْدِهِ (سَه، ١٠٠) "بِشِك بَم نِتْهَارى طرف وى نازل كى جيسے بم نُنوح اور بعد ميس آنے والے انبياء برنازل كى "

یہاں نفس وحی کے نزول میں تشبید دی گئی ہے۔ وحی کی مقداریا جس ذات کی طرف وحی نازل کی گئی ہے اس کی نفسیلت کا اس ہے کو کی تعلق نہیں ہے۔

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ہے:

فَلْيَأْتِنَا بِالْيَةِ كَمَآ أُرْسِلَ الْآوَّلُوْنَ (الانبياء:٥)

''پس وہ ہمارے پاس نشانی لے کرآئے جیسے پہلوں (لیعنی پہلے والے ابنیاء کو نشاندوں کے ہمراہ) جیجا گیا۔''

اس آیت میں بھی نشانی سے مراداس کی نظیر نہیں بلکاس کی جنس ہے۔

الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے:

وَعَلَدَ اللّٰهُ اللَّذِيْنَ المَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّْلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ فِي الْآرْضِ كَسَمَ السَّنْخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ صُولَيْ مَرْكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّهِ مِنْ فَيْلِهِمْ صُولَيْ مَرْكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّهِمْ اللَّهِمْ وَلَيْدَ مَرْكَانُ مَنْ لَهُمْ وَلِيْنَهُمُ اللَّهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُمْ اللَّهِمْ اللَّهُمْ اللّلَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّالِيْلِيْ اللَّهُمْ اللَّهِمْ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهِمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّل

"تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ٹیک اعمال کے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ضرور ہالطرور انہیں ذین میں خلیفہ بنائے گا۔ جیسا کہ اس نے ان سے پہلے والے لوگوں کو بنایا تھا اور ضرور بالضرور ان کے اس دین کو فالب کردے گا جس سے وہ راتنی ہو۔"، ہ

اوریہ بات مطے شدہ ہے کہ لوگول کوخلافت ارضی عطا کرنے کی کیفیات ایک دومرے سے مختلف میں ادر سابقہ تمام امتوں کے منابلے میں زیادہ کامل خلافت عطا کی گئے۔

الله تعالى في ارشادفر ماياي:

يْنَاتِّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَاهُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَلْكُمُ اللهِ ١٤٠٥ . \*

"اے ایمان والوا تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔"

یبال تشبیصرف نفس روز ہ ہے متعلق ہے۔ اس کی تائید مقداریا کیفیت ہے تشبیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

الله تعالى في ارشاد فرمايات:

كَمَا بَدَاكُمُ تَعُودُونَ (الاعراف:٢٩)

" بيسےاس في تهيں يملے پيدا كيا تمااي طرح تم دوباره پيدا ہو كے-"

اور بدبات طے شدہ ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا ہونے اور دوسری بار پیدا ہونے میں فرق ہے۔ پہلی پیدائش مبداہاوردوسری بیدائش معادہ۔

الله تعالى نے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّا ٱزْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا ٱزْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ

رَّسُوُّلًا (المزمل ١٥٠)

"ب شک بم نے تمباری طرف رسول بھیجا ہے جوتم پر گواہ ہے۔ جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا۔''

اوریہ بات طے شدہ ہے کہ یہال تثبیہ صرف رسول کومبعوث کرنے کے بارے میں ہے جودونوں رسولوں کے درمیان تماثل کا تقاضانہیں کرتی۔

نى اكرم مَنْ تَيْنَا لِي إِنْ ارشاد فرمايات:

لَو تَوَكَّلُتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لرَزَقَكُم كَمَا يَرزقُ الطَّيْرُ ۚ تَعُدُو خِمَاصًا ' وَتَرُو حُ بِطَانًا

"ارتم الله يراس طرح توكل كروجوتوكل كرنے كاحق بيتو وهمهيں اس طرح رزق عطافر مائے گا جیسے پرندے کورزق عطا کرتا ہے جوج مجمو کا گھونسلے سے لکا تا بادرشام كوسير بوكر كمر آتاب- "

يبال جھى مقداريا كيفيت كى بجائے نفس رزق ميں تشبيددى گئے ہے۔اس كى اور بھى بہت سى مثاليس دى جاسكتى بي<u>ن</u> -

رہ جواب بھی کئی اعتبار سے ضعیف ہے۔

آپ نے جو پہلی مثال بیان کی اس کا استعال ادنی ، اعلیٰ اور مساوی درج کے افراد كيلي كياج اسكتاب جيسة بريمين كتم اين والديااي الميدك ساته الاطرح اجهاسلوك كروجيسية في إن سواري الين خادم كراته كيام وتويدرست مولاً

اب اگراس بات کودرست جان لیاجائے کتشبیه صرف نفس درود میں ہے تو آپ کیلئے مید كہنا جائز ہوگا۔

لِ ترزي اليسين عمر بن عبيلي "الجامع سيح" (2344) ابن ماجه اليوعبد الله عجر بن يزير السنن (4164) احر ابوعبدالله احمد بن مجمر بن خليل" المسند" (5230) عبد بن حميد (10) ابويعلي احمد بن على السمند ر (247)

''اے اللہ! حضرت مجمد بیاس درود نازل کر جیسے تو نے حضرت ابواو فی کی آل پر درود نازل کیا۔ یا جیسے تو نے حضرت ابواو فی کی آل پر حضرت درود نازل کیا۔'' حضرت آدم، حضرت ایرا بیم ادران کی آل کے بارے میں ہے اس کی مقدار یا ضعف کے بارے میں ہیں ہیں ہے اوراس اعتبار سے ان تمام حضرات ادر حضرت ایرا بیم ادران کی آل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو بھر حضرت ابرا بیم ادران کی آل کے بطور خاص ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ یہاں تو صرف یہ کہنا بھی کافی ہوگا۔

''اےاللہ! تو حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر درود نازل کر''

دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی مثالیں پیش کی میں وہ درود شریف کی نظیر نہیں میں ۔ان تمام مثالوں کی دو بنیا دی تسمیں میں ۔ درجہ بندی کی ہے خبراورطلب \_

جن مثالوں کا تعلق خبر کے ساتھ ہے وبال تشید کا مقصد باٹ کو سجھانے کیلے دلیل پیش کرنا ہواں مثالوں کا تعلق خبر کے ساتھ ہے وبال شید کا انکارٹیس کے خاتمند کوال کے افکار کا چارہ خدر ہے۔ جیسے تشہید کا انکارٹیس کرتے ہو کر سکتا۔ یعنی تم دوبارہ زندہ ہونے کا کیے انگار کر سکتے جو جا جمہ تم پہلی پیدائش کا اعتراف کے اللہ تعالی اور دوسری دوبارہ زندہ ہونا بھی بہلی تخلیق کی نظیر ہے۔ لہذا دونوں کا تھم کیساں ہوگا۔ ای لئے اللہ تعالی نے دوبارہ پیدا ہوئے دی دلیل کے طور پر پہلی پیدائش کا بہال کئی مقام پر ڈکر کیا ہے۔

الله تعالى في ارشاد فرمايات:

كَمَا بَدَاكُمُ تَعُوْدُوْنَ ﴿ (الاعراف: ٢٠٩)

'' جیسےاس نے تہمیں پہلے ٹیدا کیاای طرح تم دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔'' ایک ادرمقام پرارشاد باری تعالیٰ ہے:

كَمَا بَدَأُنَا آوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ٥ (الانباء:١٠٣)

'' جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ای طرح ہم انہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔'' ایک اور مقام بریوں ارشاد ہوتا ہے۔

وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِىَ حُلُقَهُ قَالَ مَنْ يُتُحِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيْمٌ ٥ فُلُ يُحْيِيهَا الَّذِى اَنشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ٥ (مَن ٨٠٥-٥) "أوروه مارك لئ مثال بيان كرتا جاورا يِّ تَخْلِقُ كِعُولُ كِيا-وه بي لِهِ تِحْتَا

ہے کہ جب اس کی ہڈیاں مٹی میں ال جائیں گیاتو کوئی انہیں زندہ کرےگا۔ تم فرمادو! انہیں وہی ذات زندہ کرے گی جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھااوروہ ہر مخلوق ہے واقف ہے۔''

قرآن میں اس کی بہت مثالیں موجود ہیں۔

ای طرح آپ نے جو بیآیت پیش کی:

إِنَّـا أَرْسَـلْـنَـا إِلَيْـكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِزْعَوْنَ رَسُولًا رَائِومِل:10)

"بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے جوتم پر گواہ ہے۔ جیسے ہم نے فرون کی طرف رسول بھیجا۔"

اس آیت کامفہوم ہے بکر تم کیےاس کی رسالت کا اٹکار کر سکتے ہو بلکداس سے پہلے بھی میری طرف سے تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں۔ جوخو تخری سناتے اور ڈراتے تھے۔ اور تم یہ جانتے ہو کہ جسنے میرے رسول کی نافر مانی کی اس پرہم نے کسی گرفت کی۔

ای طرح آپ نے ہیآ یت پیش کی:

إِنَّا ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا ٱوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَّ النَّبِيِّنَ (الساء:١٦٣)

'' ہے شک ہم نے تنہاری طرف وی نازل کی چیسے ہم نے نوح اوران کے بعد والے انہاء پر نازل کے ''

آپ کا مطلب یہ ہے کہتم پہلے رسول نہیں ہوجنہیں لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے بلکتم سے پہلے بھی رسول تشریف لا بچلے ہیں۔اور میں نے جس طرح تمہاری طرف وجی نازل کی اسی طرح ان کی طرف بھی وجی نازل کی تھی۔

قرآنای مضمون کوایک ادر مقام پران الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِنَ الرُّسُلِ (الاحقاف: ٩)

" تم فر ماده! مین کوئی نیارسول نہیں ہوں ۔"

بدان لوگول کی تردید اور انکار ہے جو نبی اکرم تا پیلی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ آپ سے پہلے بھی دیگر انبیاء ومرسلین انبیس مخصوص نشانیوں کے ہمراہ تشریف لا چکے ہیں۔باوجود یکہ نبی اکرم تالیج جس نشانی کے ہمراہ تشریف لائے وہ پہلے انبیاء کی نشانیوں سے

زیادہ عظیم ہے تو تم کس طرح ان کی رسالت کا اٹکار کر سکتے ہو؟ لبُذاروئے زبین کا کوئی گوشداییا نہیں ہے جہاں انبیاء دمرسلین تشریف نہ لائے ہوں اور بیدرسول بھی ای سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ یہ پہلافتھ نہیں ہے جس نے دعوئی رسالت کیا ہے۔

اى طُرح آپ نَخْر آن كى يه آيت پيش كى ب: وَعَدَ اللّٰهُ اللَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَتَّهُمْ فِي الْارْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (الور: ١٤)

''تم میں سے جولوگ ایمان آیائے اور انہوں نے نیک انٹال کئے۔اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئیس ضرور بالنظر ورزمین میں خلیفہ بنائے گا۔ جیسا کہ اس نے ان سے پہلےلوگول کوخلیفہ بنایا۔''

اس آیت میں اللہ تعالی نے مخلوق کے بارے میں اپنی سنت اور اپنی اس حکمت کا ذکر کیا ہے۔ جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ چوخص ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا۔ اللہ تعالی اسے زمین میں اقتد ارعطا کرے گا اور اے خلیلہ بنا ہے گا۔ اے بلاکت کا شکارٹیس کرے گا اور اس طرح رسوائیس کرے گا چیے انہا ، ورسلین کو تبطلانے والے کو ذکیل ورسوا کرکے بلاکت کا شکار کیا جاتا ہے۔ بس اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں اپنی حکمت اور معالمہ بیان کیا ہے جواس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی قصد بی کرے ہیں۔ کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ جواس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تقسد بی کرے ہیں۔ کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ کیا۔

نی اکرم ٹائٹیم کا پیفرمان آپ نے چش کیا: لَوْ اَنَّکُمْ تَنَوَ تَکُلُونْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَکِّلِهِ لُوزِ فَکُمْ کَمَا يَرْزُقُ الطَّيْو ''اگرتم الله پراس طرح توکل کروجواس پرتوکل کرنے کافق ہے تو وہ تہیں اس طرح رزق عطاکر ہے گاجیے وہ پرندے کورزق عطاکرتا ہے۔''

گونسلوں سے خالی پیٹ نگلتے ہیں۔اللہ تعالی انہیں رزق عطافر ما تا ہے اور جب وہ شام کو واپس لوشتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوئے ہیں۔ دیگر تمام چیوانات اور پرندوں کے مقابلے میں تم اللہ تعالیٰ کے زود کیٹ زیادہ برگزیدہ ہو۔اگرتم اس پرتوکل کروگتو وہ تہیں وہاں سے رزق عطاکرے گاجس کا تہیں گمان بھی نہیں ہوگا اور وہ تم میں سے کسی ایک کو بھی رزق سے محروم نہیں رکھے گا۔ لینی اس صدیث میں نبی اکرم نظافیز نے ایک حقیقت کی اطلاع دی ہے۔

آ پ نے دلیل کے طور پر جو مثالیں پیش کی بین اس کی دوسری متم کا تعلق طلب اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ جز اکا تعلق بھی عمل کے ساتھ ہوتا ہے بھیار شادیاری تعالیٰ ہے: جسے ارشادیاری تعالیٰ ہے:

وَآخْسِنْ كُمَآ آخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (القصص: ٢٤)

''اورای طرح بھلائی کروچیے اللہ تعالی نے تہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔'م

بداوراس طرح کی دیگرمثالیس ہیں جیسے آپ یہ کہیں ای طرح سکھاؤ جینے اللہ تعالیٰ نے مہیں سکھایا ہے۔ یہ اوراس معاف کروجیے اللہ تعالیٰ نے مہیں سکھایا ہے اوراس طرح معاف کروجیے اللہ تعالیٰ نے تنہیں معاف کیا ہے۔ یہ اوراس نوعیت کے دیگر کلمات کا مقصد رہے کہ دخاطب کی توجہ ان نعتوں کی طرف مبذول کروائی جائے جواللہ تعالیٰ نے اسے عطاکی ہیں۔ اور خاطب کو میر شخیص دی جائے کہ وہ اس طرح کی جھلائی اور حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کرے کیونکہ فیمت کا بدلہ بھی ای فیمت کیا نزیرہونا جا ہے۔

اب یہ سطے ہے کہ درووشریف کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت بیم مینی مراد نہیں لئے جاسکتے اور شہ ہی بیداللہ کی شان کے لائق ہیں ۔ تو اس صورت میں ورووشریف میں تشبیہ کا ذکر لغوم وگا جس کا کوئی فا کمہ نہیں ہوگا اور یہ بات درست نہیں ہے۔

(iii) جب درود پڑھنے والا بیلفظ کہتا ہے۔ کماصلیت علی آل ابرا ہیم تو یہ خدوف مصدر کی صفت ہے ادراصل جملہ پوں ہوگاصلو قامش صلا تک علیٰ آل ابرا ہیم اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ بیددروداس درود کی مانش ہے جس کے ساتھ تشیید دی جارہی ہے۔ اس لئے یہاں کلام کے حقیق معنی ہے دوگردانی کرنا درست نہیں ہے۔

ایک اورگروہ اس بات کا قائل ہے کہ اس تشیبہ کا تعلق صرف درود پڑھنے والے کے درود کے ساتھ ہے۔ لیننی جب بھی کو کی شخص درود شریف پڑھے گا تو وہ الشر تعالٰ سے بید عاکرے گا کہ الشر تعالٰی نبی اکرم مَنافِیْزا پر ای طرح درود بیسیج جو درود آل ابرا بیم پر بھیجا گیا تھا اور اس میں

کوئی شبنیں ہے کہ جب برنمازی اللہ تعالی ہے بدوعا کرنے گا کہ بی اکرم تاہیم پرای طرح درود درود بھیجا جائے ہیں اگرم تاہیم پر بھیجا گیا تھا تو نبی اکرم تاہیم کے جو وشار درود ماصل ہوں گے اور اس صورت میں (آل ابراہیم یا) کوئی اور نبی اکرم تاہیم نے دوہ یا برابر بون اور کی اور نبی اکرم تاہیم ہیں ہے تیں بھیے ایک ہونا تو کیا آپ کے قریب بھی نہیں بینی سے گا۔ اس کی مثال ہم بول دے سکتے ہیں بھیے ایک باوشاہ کی شخص کو ایک ہزار درہم دے اور پھراس کی رعایا کا برخص میدورخواست پیش کرے کہ دوسر شخص کو ایک ہزار درہم میش کئے جا کیں تو جب ہرخص کی درخواست کی وجب سے ایک ہزار درہم ملیں اگر تو درخواست گراروں کی تعداد کے برابر ہزاروں کی تعداد میں اے تو درخواست گراروں کی تعداد میں اے درخواست گراروں کی تعداد سے برابر ہزاروں کی تعداد میں اے درخواست گراروں کی تعداد میں اے درخواست گراروں کی تعداد میں اے درخواست گراروں کی تعداد سے برابر ہزاروں کی تعداد میں اے درخواست گراروں کی تعداد سے برابر ہزاروں کی تعداد سے برابر ہزاروں کی تعداد میں ایک سے درخواست کی تعداد میں اور برابر کیا گراروں کی تعداد سے برابر ہزاروں گیا تعداد کی برابر ہزاروں کی تعداد میں سے ایک برابر ہزاروں گراروں کی تعداد میں سے درخواست کی تعداد کے درخواست کی تعداد کی تع

پھر میہ جواب دیے والے صاحبان خود ہی میداشکال پیش کرتے ہیں کہ جب اس تشہید کا تعلق مطلوبدورودی اصل کے ساتھ ہوگا اور اس کے جرفرد کا ساتھ ہوگا تو پھر اشکال تو اپنی جگه برقر اررے گا۔ اس کی تحریر یہ ہے کہ فاضل شخص کو طنے والے عطیہ کیلئے میضروری ہے کہ وہ مفضول کو طنے والے عطیہ کسلئے یہ ضروری ہے کہ وہ مفضول کو طنے والے عطیہ ہے ۔ افضل ہو۔ البذا جب فاضل کے مرتبے ہے کم تر عطیے کی درخواست کی جائے گی تو بداس کے منصب کے شایان میں ہوگا۔

وہ خوداس کا جواب بید ہتے ہیں کہ بیاشکال اس وقت وارد ہوگا جبکہ ممل کا تعلق تحرار کے ساتھ نہ ہولیکن جب مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ساتھ نہ ہوگا۔ تمام امت سے بیر مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بار ودور خرش نیف پڑھتے ریں لینی بیدہ ما انگتے رہیں کہ جو درو دحضرت ابراہیم کو فعیب ہوااس کے مانند نبی اکرم منابیتیم کو عطا کیا جائے۔اس صورت میں درودوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی جو حضرات ابراہیم کو حاصل ہے۔

لین یہ جواب بھی ضعیف ہے کونکہ یہاں تشبیداس ورود میں واقع ہورای ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ ہے حالانکہ ہمارا موضوع بحث وہ ورود شریف ہے جوانسان پرخستا ہے۔ اورجس کا معنی یہ ہے کہ 'اے اللہ! نبی اگرم تلکیٰ کے عطا کر جواس چز کی مانند ہونچو نے حضرت ایرا ہیم کوعطا کی ۔' البذا سوال کوجتنی مرتبہ مرضی وہرایا جائے اصل معنی تو برزور رخمے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ سوال کرتا ہے کہ وہ نبی اکرم تلکیٰ پروہ مدرون نبی کے استحقاق ہے ہے۔ البذا میں سوال محرار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ رون نبال مربح یہ استحقاق ہے کہ ہے۔ البذا میں سوال محرار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مرون نبال مربد یہ کی ہوتا چا جائے گا۔

چربہ کلتہ بھی قابل غور ہے کہ تشبید نفس دروداوراس کے تمام افرادیش داقع ہوئی ہاں لئے محض تکرار کا ذکر کرکے آپ جواب ہے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے ۔ کیونکہ تکرار سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ مشبہ بہ کی طرف شبہ کی طرف سے زیادہ مضبوط ہے جیسا کہ تشبید کا نبیادی قاعدہ ہا گر تکرار سے بیفائدہ حاصل ہوسکتا تو جواب کو درست شلیم کیا جاسکتا تھا۔ گریہ تکرار تو مشبہ ک تو سے اور فضیلت میں مزیدا ضافہ کا باعث بن رہی ہے تو اس صورت میں کسی کم ترسے کیسے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ یوں اس جواب کا ضعف فاہر ہوجا تا ہے۔

ایک اور گروہ اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ آل ایرا تیم میں انبیاء کرام شامل ہیں جبکہ آل محمد شال ہیں جبکہ آل محمد میں انبیاء شار ایرائیس جائیدا جب حضرت مجمد اوران کی آل کہ گئے ، حضرت ابرا تیم اندوروو ہے نزول کی دعا کی جاتی ہے۔ تو آل محمد کوان کے مرتبے کے مطابق درود نصیب ہوگا کیونکہ وہ مرتبہ نبوت تک نبیس بینچ کستے اور باتی ہ جو حضرت ابرا تیم سمیت دیگر انبیاء کے درود میں شامل ہے۔ وہ نبی اکرم شاہیع کم عطاکر دیاج اسے گا۔ یوں آپ کو وہ فت حاصل ہوگی جود یگر حضرات کو حاصل نہیں ہے۔

اس کی تقدیریہ ہے کہ حضرت ابراہیم اوران کی آل، جس میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں پر نازل ہونے والے ورود کو حضرت مجراوران کی آل میں تشتیم کیا جائے گا۔ اوراس میں کوئی شبہ مہیں ہے کہ آل مجرکو وہ ای ورود حاصل نہیں ہوسکتا جو آل ابراہیم کو حاصل ہوا تھا کیونکہ اس میں انبیاء شامل متحد ۔ بلکہ آل مجمد کے دالا درودان کے مرتبے کے مطابق ہوگا۔ لہذا آل مجمد کے مرتبے سے فاضل دروداور نبی اکرم کا مخصوص حصہ چیدونوں نبی اکرم مُنافِقَتِم کوماصل ہوا۔ لہذا ان دروداور نبی اکرم کا مخصوص حصہ چیدونوں نبی اکرم مُنافِقِتِم کوماصل ہوا۔

سابقة تمام جوابات كى بەنىيت بىذ جواب زياده بهتر ہے اوراس سے بھى زياده بهتر بيہ ب كد يوں جواب ديا جائے كہ حضرت مجمد، بدات خود آل ابرا ہيم ميں شامل ہيں بلكر آپ آل ابراہيم كا بهترين ترين فرد ہيں۔ جيسا كه على بن طلحہ نے قرآن مجيدكى درج ذيل آيت كى تغيير ميں حضرت ابن عباس في آخذا كا قول قال كيا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى الْاَمَ وَتُوَحَّا وَّالَ إِبْرَهِيْمَ وَالَ عِمْرِانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ (الْعَلمِيْنَ (العَلمِيْنَ (العَمران:۳۳)

"بِ شك الله تعالى في تمام جهانول على سے آدم، نوح آل ابراہيم اور آل عمران و فتح كرايا ہے -"

حضرت ابن عباس فرمات مين حضرت محمد آل ابراميم مين شامل مين -

یه صریح نفس ہے کیوکنہ جب حضرت ابراہیم کی اولاد میں شامل ویگر انجیاء آپ کی آل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم ڈائیڈی بدزجہ اولی ان میں شامل ہوں گے۔ لبندا ہمارا میکہنا کہ اے اللہ! تو حضرت ابراہیم کی آل پر درود نازل کر۔ اس دعا میں نبی اکرم ڈائیڈیڈا اور حضرت ابراہیم کی آل میں شامل دیگر انجیاء پر درود کی درخواست شامل ہوگی۔

پھراللہ تعالیٰ نے ہمیں بیتھم دیا ہے کہ ہم نبی اکرم تَالِیَّظِ پراورآ پ کی آ ل پر بطور خاص درود تھیجیں۔اس درود کی مقدار کے مطابق جو ہم نے عموی طور پرآ پ پرآ ل ابراہیم میں شامل دیگر تمام افراد کے ہمراہ بھیجا تھا۔ کیونکہ آپ انبی میں شامل میں اورآ پ کی آ ل کوان کے مرتبے کے برابر درود نصیب ہوگا اور درود کا بقیہ حصہ آپ کوعطا کردیا جائے گا۔

اس کی وضاحت ہوں کی جاستی ہے کہ پہلے انسان بطورخاص نی اکرم کالیڈی پر درود بھیجتا ہے اور آپ کیلئے اس درود کی د غاکرتا ہے جو آل بھراہیم پر نازل کیا گیا حالانکہ آپ خود ہی آل ابر اہیم میں شامل ہیں اور بلاشیہ آل ابراہیم پر درود نازل ہو چکا ہے جس میں نی اکرم کالیڈی بھی ان کے ہمراہ شامل ہیں۔ اور آل ابراہیم کو حاصل ہونے والا بید درود اس درود سے ذیادہ کامل ہے جو ان کی بجائے صرف آپ کو حاصل ہے۔ ابندا نی اکرم کالیڈ کیلئے اس درود کی دعا ما گی

یہاں شبید کا فائدہ فلا ہر ہوجاتا ہے اوراس کا اصول بھی پرقر ارد ہتا ہے کہ ہی اکرم کا انتظام کے ایک ایک کا انتظام کی بیا کہ بھی ایک کے ایک کا انتظام درودوں سے بہتر ہے جو دوسروں کیلئے مانتے ہیں۔ کیونکہ اگر درود شریف سے متعلق دعا کا تعلق مشہد کی شل سے ہوتو آپ کواس سے نیادہ حصہ نصیب ہوا ہے۔ کو یا میہ شید حضرت ایرا تیم اور دیگر تمام حضرات کو حاصل ہونے والے درود سے زیادہ ہے۔ اوراس میں وہ درود بھی شامل ہوجائے گا جومشہ بریس سے آپ کو حاصل ہوجائے گا جومشہ بریس سے آپ کو حاصل ہوگا۔

اس سے حضرت ابراہیم اور آپ کی ساری آل، جس میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں، ان سب پر نبی اکرم ٹائینی کا شرف اور فضلیت ملا ہر ہوجائے ہیں۔ لہذابیدوروو نبی اکرم ٹائینی کی

فضیلت پرجمی دلالت کرے گا اور فضیلت کے توالی ، تقاضوں اور موجبات پربھی دلالت کرے گا۔

پس الله تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر درود نازل کرے اور بہت ساسلام نازل کرے اور بہت ساسلام نازل کرے اور آپ کو ہماری طرف ہے دی گئے ۔ گئے ۔

اے اللہ! تو حضرت محمد ظافیۃ اور حضرت محمد ظافیۃ کی آل پر درود نازل کر جیسا کہ وقئے حضرت ابراتیم کی آل پر درود نازل کیا۔ بے شک تو حمد کے لائق اور بزرگ کا مالک ہے اور حضرت محمد ظافیۃ کی آل پر برکت نازل کر جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کر جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی ۔ بے۔



# ال پر درود تصیخ کامفہوم

اکشو محج اور حسن روایات میں بلکہ تقریباً تمام روایات میں حضرت محمد مُنَافِیْنا کے ساتھ آپ کی آل پر بھی درود سیجنے کا ذکر موجود ہے۔ لین مشیہ بدینی حضرت ابراہیم اوران کی آل کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں صرف آل ابراہیم کا ذکر ہے اور حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اوران کی آل کا نمیس ہے۔ کہا ہم کی ایک می کے حدیث میں حضرت ابراہیم اوران کی آل دونوں کا ذکر ایک ساتھ موجود نمیس ہے۔ جیسا کہ بہت کی متندروایات میں حضرت مجمداوران کی آل دونوں کا ذکر ایک ساتھ موجود مجدو

آ ل پر درود سے متعلق احادیث

۔ اب ہم اس بارے میں منقول احادیث نقل کریں گے اور ان کے اسرار کی وضاحت س گے۔

اس بارے میں سیح احادیث حارطرح سے منقول ہیں -

اس میں سے زیادہ مشہور صدیث عبدالرحمٰن بن افی لیل کی ہے۔ آپ فر ماتے ہیں: حضرت کعب بن مجر ہ جھے ہے ملے تو فر مانے لگے کیا میں تہمیں ایک تحد نہ دوں۔ ایک

دن جب نی اکرم شائیظ جارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کی ہم آپ پر سلام سیسیخ کا طریقہ تو سیکھ چکے ہیں آپ پر درود کس طرح جمیجیں۔ آپ نے فرمایا تم یوں پڑھو۔

طريقة توسيمه عليه بين آپ پردرود كر عمر كنيس ا بسط مايام يول پر و-اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِّ مُحَمَّدٍ ' كَمَا صَلَّيْتَ على اللِّ

اللَّهُمْ مَ سَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ مَحْمَدٍ . كما صليت على الله الله الله على الله الله الله على الله عل

ل نمانً احد بن شعيب "أسنن" (73/3) احد الدعبد التداتية بن عجر بن عبل "ألسند" (244/4)

مُحَمَّدٍ الكَمَّا بَارَ كَتَ على اللهِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ حَمِيلًا مَّحِيلًا "اے الله الله حضرت محمد اور حضرت محمد تَلَيْخًا کی آل پر درود نازل کر جیسا کہ تو خضرت ابراہیم کی آل پر درود نازل کیا ہے شک تو حمد کے لاکن اور بزرگی کا مالک ہے۔ اے الله! (اور آک روایت کے مطابق" "اے الله! کے بغیر) تو حضرت محمد تَلَیْخً الم پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل کی

بے شک تو حمہ کے لاکق اور ہز رگی کا مالک ہے۔'' اس حدیث کو امام بخاری مسلم ، ابوداؤ د، تر ندی ، نسائی ، ابن ماجبد اور امام احمہ نے نقل کیا ہے صرف تر ندی کے الفاظ ..... بیں ۔ ان کے الفاظ میں بیں :

اَلُلْهُمَّ صَلِّ عَلَى مُتَّمَمَّدٍ! وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّبُ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّبُ عَلَى ان اهنه

''اے اللہ! تو حفرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر درود نازل کر جیسا کہ تو نے حضرت ابرائیم پر درود نازل کیا۔''

یعنی درود اور برکت دونول میں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ ان کی آ ل کا ذکر موجوز ثین ہے۔ایوداؤ د کی ایک روایت میں تھی یہی الفاظ میں۔

ایک روایت میں درود میں صرف 'ال ابراہیم' کاذکر ہے۔ اور برکت میں صرف' آل ابراہیم' کاذکر ہے۔

تصیحین میں حفرت ابوجمید ساعدی کے حوالے سے میر روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام ٹوکٹٹٹانے عرض کی۔ یارسول اللہ! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا تم یوں پڑھو:

َاللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ! وَعَلَى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّتِتِهِ 'كَـمَا صَلَّيْتَ على آلِ إِبْرَاهِيْمَ' وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ على ال إِبْرَاهِيْمَ' إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

''اً ہے اللہ ! تو حضرت مجمد ، ان کی از واج اور ان کی ذریت پر درود نازل کر جیسا کہتو نے آل ابرا تیم پر درود نازل کیا۔اور حضرت مجمد ، ان کی از واج اور ان کی ذریت پر برکت نازل کر جیسا کہتو نے آل ابرا تیم پر برکت نازل کی۔ ہے شک

توحمہ کے لائق اور بزرگ کا مالک ہے۔''

بعض روایات میں یہاں آ ل ابراہیم کی بجائے صرف حفزت ابراہیم کاذکر ہے۔ بخاری شریف میں حفرت ابوسعید خدری کے حوالے سے بیروایت منقول ہے۔ ہم نے عرض کی یارسول اللہ! سلام کا طریقہ تو ہمیں پیتہ چل چکا ہے آپ پر درود کس طرح بھیجیں۔ آپ نے فرمایاتم یوں پڑھو:

اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ! عَبُدِكَ ' وَرَسُولِكَ' كَمَا صَلَّيْتَ على الِ إِسْرَاهِيْمَ' وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ' كَمَا بَارَكْتَ على ال لِهُ وَيَالِي الْهِرَاهِيْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى الل

"اَ الله الآون الله عند اور رسول حفزت محد مَثَاثَا في رورود نازل كر جيعة تو نال ابراهيم برورود نازل كيا اور حفرت محد مَثَاثَا اوران كي آل بربركت نازل كرجيعة وفي آل ابراهيم بربركت نازل كي-"

صحیحمسلم میں بے حضرت ابومسعود انصاری فرماتے ہیں:

نی اکرم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم ایل وقت حضرت سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت بیٹر بن سعد نے عرض کی اللہ تعالی نے ہمیں آپ پر درود جیجنے کا تھم دیا ہے ہم آپ پر کس طرح درود جیجیس حضرت ابومسعود کہتے ہیں اس کے جواب میں نی اکرم سی تیا ہم فاصوش رہے۔ یہاں تک کہ ہمارے دل میں بیٹواہش پیدا ہوئی کہ کاش انہوں نے بیسوال ندکی ہوتا۔ پھر نبی اکرم من تیا ہے نے مالیا تم یول درود پر جو:

اَللَّهُمَّ مَ لِ عَلَى مُحَمَّدٍ! وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على اللهِ إِبْرَاهِيْمُ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ على اللهِ إِبْرَاهِيْمَ فِي العالمين إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

"اے اللہ! تو حضرت محمد شکھی اور حضرت محمد شکھی کی آل پر درود نازل کر جیسا کر جیسا کر جیسا کہ تو نے آل اور حضرت محمد شکھی اور حضرت محمد شکھی اور حضرت محمد شکھی اور حضرت محمد شکھی اللہ کی آل پر برکت نازل کر جیسا کہ تو نے تمام جہائوں میں آل ابراہیم پر برکت نازل کی ۔ بئٹ تو حمد کے لائق اور بردگی کا مالک ہے۔" (پھر آپ نے فرمایا) سلام میسیم کے طریقے ہے آب واقف ہو۔ ۔

ایک اور روایت کےمطابق اس حدیث میں'' آل ابراہیم'' کے بجائے صرف'' ابراہیم'' کاذکرموجود ہے۔

ایک دوسری روایت کے مطابق درود والے جملے ش صرف حضرت ایرا بیم کا ذکر موجود ہاور پرکت والے جملے میں صرف آل ایرا تیم کا ذکر موجود ہے۔

مصبوراحادیث کے مشبورالفاظ ہیں۔ جس میں سے اکثر میں دونوں مقامات پر آل ایرا ہیم منقول ہے۔ ایرا ہیم کا لفظ موجود ہے جبکہ بعض روایات میں دونوں مقام پر صرف لفظ ابراہیم منقول ہے۔ بعض روایات میں درود والے جملے میں ''ابراہیم''اور برکت والے جملے میں ''آل ابراہیم' منقول ہے۔ بعض روایات میں اس کے برتکس بھی منقول ہے۔

جس روایت میں 'ابراہیم' اور' آل ابراہیم' دونوں کا ذکر ایک ساتھ موجود ہے اسے امام بیبی نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے نبی اکرم تَلَاَيُّمُ کے اس فرمان کے حوالے سے نبی اکرم تَلَاَيُمُ کے اس فرمان کے حوالے نے قبل کیا ہے۔

جبتم نماز میں تشہد پڑھاوتو یوں ( درود ) پڑھو۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلَّدُ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلَّدُ وَالرَّحَتُ اللَّهُ صَلَّدُ وَالرَّحَتُ وَالرَّحَتُ وَالرَّحَتُ وَالرَّحَتُ وَالرَّحَتُ وَالرَّحَتُ وَالرَّحَتُ وَالرَّحَتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْدًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدًا لَهُ اللَّهُ الْلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

''اے اللہ! تو حضرت محمد طَلَقِهُمُ اور حضرت محمد طَلَقِهُمْ کی آل پر وروو نزول کر۔ حضرت محمد طَلَقِهُمُ اور حضرت محمد طَلَقِهُمْ کی آل پر برکت نازل کر۔ حضرت محمد طَلَقِهُمُ اور حضرت محمد طَلَقِهُمْ کی آل پر رحم فرما جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر وروڈ برکت اور رحمت نازل کی۔ بے شک تو حمد کے لائق اور بزرگی کے لائق ہے۔''

اس روایت کودار قطنی نے حضرت اپوسعودانصاری کے حوالے نے قتل کیا ہے اس میں درودشریف کے الفاظ میہ ہیں:

اَللّٰهُمَّ ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النبى الامى ' وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ 'كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِبْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النبى الامى ' وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ 'كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ' عَلَى الِ

إِبْرَاهِيْمَ وَانَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

''اے اللہ ! تو ای نی حضرت محم من اللہ اور حضرت محم من اللہ ای آل پر درود نازل کر چیے کہ تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کر جیسا کہ تو اس بی محضرت محمد من اللہ اللہ کہ تو حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی ۔ بے شک تو لائق حمد اور بزرگی کا مالک ہے۔''

دار قطنی کہتے ہیں اس کی سند' حسن' اور''متصل'' ہے۔ \* مند کہ حدمہ طالب میں لقام سے میں

نسائی، حضرت طلحہ کا بیر بیان نقل کرتے ہیں۔

ہم نے عرض کی یارسول اللہ تَکَافِیمُ! ہم آپ پر کس طرح درو دہیجیں؟ آپ نے فر مایا تم سردھو:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّبُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ والى إِنْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّ جِيْدٌ، وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَ كُنَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ والى إِبْوَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ''اے اللہ او حضرت محد تُلِيْمَ اور حضرت مُحد تَلَيْمَ كَلَّ لَى برورود نازل كيا۔ بِ شَكَ وَ حمد كائق اور بررگى كاما لك ب اور حضرت مجداور حضرت محداد تر محد كائق لربر بركت نازل نازل كرجيما كرتو نے حضرت ابرائيم اور حضرت ابرائيم كي آل پر بركت نازل

امام نسائی نے ایک مقام پراس روایت کوان الفاظ میں نقل کیا ہے اور دوسرے مقام پر ان کی نقل کر دہ دوایت میں صرف حضرت ابراہیم کاذکر ہے۔ (آل ابرا تیم کاذکر ٹیم سے) ابن ماجہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے جو حضرت ابن مسعود پر موقوف ہے۔اس میں بھی' ابرا ہیم' اور' آلی ابراہیم' کاذکر موجود ہے۔

آپ' دسنن' میں اپنی سند کے ہمراہ ،حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیفر مان نقل کرتے ہیں۔ لے دار تعلی (354/1) این خزیہ ابدیکر میں اتحل' 'تصبح ''(711) حاکم' المعددک (1/268) ع نسانی احدین شعیب'' اسنن' (34/3)

''جبتم بارگاہ رمالت میں ہدید درود پیش کروتو عمدہ الفاظ استعمال کرو۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہتم اراید درود نبی اکرم ٹائیٹیا کے ساسنے پیش کیا جائے''۔ آپ ک شاگر، وں نے عرش ک آپ ہمیں درود شریف پڑھنے کا طریقہ کھا کیں۔ آپ نے فر مایا تم بوں پڑھو

الله من المسلم المسلم

''اے اللہ! تو اپنا درود، رحمت اور برکتیں رسولوں کے سردار، پر جیزگاروں کے پیشا، سب ہے آخری نی حضرت کھر منگینا پر نازل کر جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں۔ رسول ہیں، جعلائی کے قائد ہیں، رحمت والے رسول ہیں۔ السالہ النہیں اس مقام محمود پر قائز کرجس پر الحظے بحصل سب لوگ رشک کریں گے۔ اللہ! حضرت جمر منگینیا اور حضرت کی منگینیا کی آل پر درود نازل کرجیسا کو قونے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر درود نازل کیا۔ بے شک تو حمد کے لائن اور بزرگی کا مالک ہے۔ اے اللہ! حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کرجیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی۔ بے شک تو حمد کے لائن اور بزرگی کا مالک۔

میدوایت موتون ہے۔

''صحاح''اور''سنن' میں منقول عام روایات میں دروواور برکت دونوں مقامات پریا تو صرف حضرت ابراہیم کاذکر ہے یا صرف آل ابراہیم کا یا دونوں میں سے ایک مقام پر صرف ابراہیم کاذکر ہے اور دوسرے مقام پر صرف'' آل ابراہیم'' کا۔ جب کہ کتاب کے آغاز میں حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام جھ اُلڈی سے منقول روایات نقل کی گئی ہیں۔

جمس روایت میں وونوں مقامات پرصرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل در ود حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل در ود حضرت ابراہیم پر جیجا گیا۔ ان کی آ ل کا ذکر تابع کے ذکر پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے ان کی آ ل بھی اس میں شامل ہوگی اور اسے خلیجہ و ذکر کرنے کی ضرورت نمیں ہوگی۔ اور جہاں صرف آ ل ابراہیم کا ذکر ہو وہاں حضرت ابراہیم نمورت کی اس میں شامل ہول کے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ لبندا ''آل ابراہیم'' کا لفظ ذکر کرنے کی ضرورت بیش نمیں آئے گی۔

جس روایات میں (وروداور برکت میں ہے)ایک مقام پرصرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور دوسرے مقام پرصرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور دوسرے مقام پرصرف ان کی آل کا ذکر ہے وہاں ان دونوں اصولوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یعنی متبوع کو ذکر کیا گیا کیونکہ وہ اصل ہے۔ یاصرف اتباع کا ذکر کیا گیا کیونکہ وہ اس میں شامل ہوگا۔ شامل ہوگا۔

#### ایک اعتراض اوراس کاجواب

اب بہاں یہ وال کیا جاسکتا ہے کہ عام روایات میں کسی ایک پر اکتفا کرنے کی بجائے، حضرت مجر تُلَقِیْنَ اور آپ کی آل دونوں کا ذکر موجود ہے قو حضرت ابراہیم یاان کی آل میں سے کسی ایک نے ذکر مرکبوں اکتفا کیا گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نی اگرم تی ہیں اور آپ کی آل پر جمیعے جانے والے درود کا تعلق دعا کے ساتھ ہے جبہ حضرت ابرائیم اور ان کی آل پر جمیعے جانے والے درود کا ذکر جمر کے طور پر ہے۔ لیمن اکس لھے میں آل پر جمیعے جانے والے درود کا ذکر جمر ہے تو جب جملہ طلبیہ دعا اور سوال کے لئے استعمال ہوتو زیادہ حناسب میہ ہے کہ حذف اور اختصار کے بجائے اسے تفصیل ہے پڑھا جائے۔ اس لئے درود شریف کو بحرار کے ساتھ پڑھنا مشروع ہے کہ دیکر دیا ہے۔ اس کے درود شریف کو بحرار کے ساتھ پڑھنا مشروع ہے کہ کو کہ بیا کہ دیا ہے۔

یں وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نبی اگرم سے منقول بہت می وعاؤں میں وسیع الفاظ موجود ہوتے ہیں اسیع الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ ایسائیس ہوتا کہ ایسائیس ہوتا کہ ایسائیس ہوتا کہ ایسائیس ہوتا کہ ایک منٹی پر دلالت کیلئے کوئی دوسرالفظ استعال کیا جائے۔ اس کے شوت میں وہ وعا چیش کی جائتی ہے: جا مام سلم نے حضرت علی کے حوالے نے تنل کیا ہے:

اللهُمَّ اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسروت وما اعلنت وما

انت اعلم به منی 'انت المقدم 'وانت المؤخر 'لا الله الا انت ''اے اللہ امیرے اگلے پچیلے، ظاہر اور پوشیدہ سب معاف کردے تو میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جاتا ہے۔ تو پہلے لانے والا ہے تو ہی آخر میں الانے والا ہے۔ تیرے مواکوئی معبود تیں ہے۔'!

اور بیربات واضح ہے کہ اگر بیر کہا جاتا کہ میرا ہر عمل معاف نروے ، تو بیزیاد ہ مخصہ ہوتا۔ لیکن صدیت کے بیدالفاظ وعا، گریہ وزاری ، عاجزی و بندگ کا اظہار کے طور برنقل میں۔ لہذاوہ تمام صورتیں جس کے ڈریعے بندگی کا اظہار ہوتا ہے ایک موقع پر انہیں تفصیلی طور پر ڈکر کرنا ایجاز اوراد خصاری بیڈ بیست زیادہ بلیغ ہے۔

ای طرح ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

ٱللَّهُمَّ ! اغفَو لى ذنبى كله ' دقه وجله سرّه وعلانيته ' اوله و آخره "اے الله ! میرے چھوٹے بڑے، طاہر و پوشیدہ، اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر وے ''ع

ايك اور حديث كالفاظ يدين:

اَكُلُّهُ مَّ الْغَفرلي خطيئتي 'جهلي 'واسرافي في امرى 'وما انت اعلم به مني 'اَللَّهُمَّ اغفرلي جدى 'وهزلي 'وخطئي 'وعمدى ' وكل ذلك عندى

''اے اللہ! میری خطائیں، جہالت، زیادتی معاف کردے۔اس کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔اے اللہ! میری کوشش، فداق، فلطی سے سرزو ہونے والے اور جان یو جھ کر کئے جانے والے اور ہر خامی جومیرے اندر موجود سے ان سب کومعاف کردے''ع

ل مسلم بن الجابئ القشير كى " الجامع التي " (771) الإداؤ سليمان بن العدف" السنن " (760) ترفد كا الإيسل عجد بن عيني " الجامع التيج " (3421) ابن ماجدً الإعبد الشريحد بن يزيد السنن " (1054) احدُ الإعبد الله احد بن عجد بن طبل" المسند " (1-94 -90)

ع مسلم بن المجاج القشير ك" الجامع الشيخ "(483) الإواؤر سليمان بن اهده " (سنن " (878) ع بغاري الإعبدالله يحدين المغيل" الجامع السيخ " (6398) مسلم بن المجاج القشيري" الجامع الشيخ " (2719)

ما توردعاؤں میں بیشتر ای نوعیت کی بین کیونکہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگ، میں بندگ، میں جاتی ہور عائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگ، میں جاتی ہور عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لئے انسان جس قدر کثرت سے اور جتنی طویل دعا کرے گاتے بندگی ہتا تی اور عاجزی کرے گاتے بندگی ہتا تی اور عاجزی اور اسے آپنے پروردگار کا زیادہ قرب حاصل ہوگا اور زیادہ اجروتواب کا متحق قرار پائے گا۔ مخلوق کا معاملہ اس سے مخلف ہے کیونکہ آپ اگر کسی انسان سے بھڑت یہ نگری، بارباراس کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کریں، تو وہ آپ سے نارانس ہوگا۔ بحص اور جو جمعی کرے گا اور اگر آپ اس سے کوئی تقاضا نہیں کریں گو وہ آپ کو پرورڈی بند کی اور اس سے بنایا گئیں گا در ومنزلت میں اضافہ ہوگا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ سے بحد آپ اس سے جنایا گئیں گا دیا دی کا اظہار کریں گا تا ہی وہ آپ سے مجبت کرے گا اور جو جمعی اس سے چنونسی یہ نا بھی سے دائی وہ آپ سے مجبت کرے گا اور جو جمعی اس سے چنونسی یہ باروش ہوگا ہے۔

ای شاعرنے کہاہے:

فَاللهُ يَغُصُّبِ إِنْ توكتَ سؤالَه وَبُنَّىُ آدمَ حِیْنَ يُسُالُ يَغُصَّبُ ''اگرتم اللہ تعالی تاراض ہوگا اورا گرکی انسان سے آچھا گلے اور آگر کی انسان سے آچھا گلے اور آگر ہی اراض ہوچائے۔''

گویا طلب کی زیادتی ،مطلوب میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور طلب کی کمی ،مطلوب میں کمی کا باعث بنتی ہے۔

جہاں تک خبر کا تعلق ہے تو خبر ایسے واقع کو کہتے ہیں جورونما ہو کرختم ہوجائے۔اس میں کی وہیشی کا اختال موجود نہ ہو۔اس لئے اس میں الفاظ کا اضافہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔
بطور خاص الی صورت میں جبکہ کی بات کی وضاحت کرنایا مخاطب کو پہنے تھے تھی المقصود ہو۔ایسے
موقع پر مختلف اور جامع گفتگو کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ای لئے درود شریف میں بھی صرف
''ابراہیم'' منقول ہے اور بھی، صرف''آل ابراہیم' منقول ہے کیونکہ بیدونوں الفاظ ایک
دوسرے کے معانی پر دلالت کرتے ہیں۔گویا ایجاز واختصار کے طور پران دونوں الفاظ کے
ذریعے ایک بی محنی مراد کئے جاسئے ہیں۔

اگریہ کہا جائے کے صل علی محمد او اس میں آپ کی آل پاک پر درود کے زول کی دلالت موجوز نیس ہے کیونکہ ان الفاظ اوراس ترکیب کے ذریعے دعا ما گی گئی ہے۔ کسی ایسے واقعے کی خبر نیس دی گئی جوز وزیا ہو چکا ہو۔ اورا گرصر ف بیر پڑھا جائے ''صل علی آل محمد' تو تھی اکرم ترتیز نبر پرعمای طور پر درود ہوگا۔ اگریہ کہا جائے ''علی محمد وعلی آل محمد' تو اس صورت میں نبی اکرم ترتیز نبر بر بطور خاص بھی درود بھی اور و بھیجا جائے گا اور آل میں آپ کی شمولیت کے باعث عومی طور پر بھی درود شال ہوگا۔

اہل علم کی دوآ راء

يبال ابل علم كردوطريقي بين:

ایک قول کے مطابق آپ کے افرادی ذکر کے ساتھ، آل کے ذکر میں بھی آپ شال موں گے۔ اس لحاظ ہے در ووثریف میں آپ شال دومر تبدذکر ہوگا۔ ایک مرتبہ بطور خاص اور دومری مرتبہ بطور عام ، ای اصول کے تحت آپ پر دومر تبد، عموی اور خصوصی طور پر درود بھیجا جائے گا۔ بیرائے اس اصول کے پیش نظر دی گئی ہے کہ جب خاص کے بعد عام ذکر کیا جائے تو اس عام میں وہ خاص بھی شامل ہوتا ہے۔ یول خاص کا ذکر دومر تبہ ہوگا۔ ایک مرتبہ عام کے ضمن میں اور دومری مرتبہ افرادی طور پر۔

ای طرح اگرخاص کے بعد عام ذکر کیا جائے تو بھی یہی حکم ہوگا۔جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

مَـنْ كَانَ عَدُوًّ الِّلْهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَجِنْرِيْلَ وَمِيْكُلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوِّ لِلْكُلُورِيْنَ (القره:٩٨)

'' جو خُصُ الله تعالیٰ اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل ومیکا ئیل کا دشمن ہوگا تو بےشک اللہ تعالیٰ کا فروں کا دشمن ہے۔''

ای طرح ارشاد باری تعالی ہے:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْنَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ (الاحزاب: ٤)

"اور جب ہم نے انبیاء سے عهد لیااورتم ہے بھی اور نو ح سے بھی۔"

دوسراطریقدیہ ہے کہ لفظ خاص کے در لیع آپ کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لفظ عام کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ لبندا خصوصیت کے ساتھ آپ کا ذکر اس بات سے بناز

کردیگا کدا ہے عام کے خمن میں بھی شائل کیاجائے۔ اس طریقے میں درج ذیل فوائد ہیں۔ جب آپ عام کے سب معزز ترین فرد ہیں تو آپ کا الگ سے ذکر کیا گیا تا کہ آپ کی خصوصت پردلالت کرے گا گویا آپ ایک الگ تم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہقیہ تمام افراد سے متاز ہیں۔ گویا اس صورت میں آپ کو عام کے دیگر تمام افراد سے نمایاں اور متاز کردیا جائے گا۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس صورت میں اس بات کی تنبیبہ موجود ہوگی کہ دراصل درود آپ پر بھیجا گیا ہے آپ کی آل کا ذکر تبعا کیا گیا ہے اور آپ کے تالع ہونے کی وجہ سے وہ اس کے مستحق قرار یائے میں ۔

۔ تیسرافا کدہ یہ ہے کہ آپ کوالگ ذکر کرنے ہے آپ سے تحصیص کا دہم اٹھ جائے گا اور بیہ بات جائز نہیں ہے کہ لفظ عام کے مخصوص فرد کے طور پر آپ کا ذکر کیا جائے۔



#### آٹھویں فضل

## بركت كي تحقيق

برَنت كى حقيقت ثابت ہونا، لازم ہونا اور پخته ہونا، جیسے ''برک البعیر'' كا مطلب اونث زین پر بین گیا۔ای سے لفظ مبرک ماخوذ ہے جس کامعنی بیٹنے کی جگہ ہے۔"صحاح" کے مصنف کہتے ہیں کوئی بھی شے جب ثابت اور قائم ہوجائے تواس کے لیے''برک' استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے اونوں کو' برک' کہتے ہیں۔' برک' کا مطلب مرض ہے اوراس کی جمع ''برک'' آتی ہے۔ جو ہری نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حوض کو''بر کہ' اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ پانی اس میں شہر جاتا ہے۔ ' برکاء' کا مطلب جنگ میں ثابت قدم و نسابطہ کوشش کرتا ہے۔ مسمی شاعرنے کہاہے:

وَ لاَ يُنْجِى مِن الْغَمَرَاتِ إلا ﴿ بَوَاكَاءُ الْقِتالِ أَو الْفِرَارُ · منتکع ل سے کون می چیز نجات دی جاتی ہے؟ جنگ میں ثابت قدم رہنا یا فرار اختياركرنائن

برکت کامطلب کسی چیز کازیاده مونااور برهانا ہاور تیرک کامطلب کسی کو برکت کی دعا وینا ہے جیسے کہا جاتا ہے۔ بار کہ اللہ ، وبارک فید ، وبارک علیہ ، وبارک لہ۔

قرآن میں بھی موجود ہے:

أَنْ ' بُوْرٍ كَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوَّلَهَا (النمل: ٨) "اے برکت عطاکی گئی جوآگ میں ہاور جواس کے اردگر دہے۔"

ای طرح ایک مقام پرفر مایا:

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ (الصافات:١١٣) "جم نے اس پر اور ساحاق پر برکت نازل کی۔"

ار مجم مقاليس اللغة (1/230-231)

ایک اورمقام برفر مایا: وَ كَارَ كُنا فِيها (الانساء:١١٣) ''ہم نے اس میں برکت رکھی ہے۔'' ایک مدیث میں یوں ارشاد ہے: وَبَارِكُ لِي فيما أعطيت "توجورزق عطاكرتا ہے اس میں میرے لئے بركت د كادے "ك حفرت سعد کی حدیث میں ہے: باركَ الله لكَ فِي آهُلِكَ وَمَالِكَ "الله تعالی تمهار به ایل اور مال میں برکت عطافر مائے۔" ی مبارک اس مخض کو کہتے ہیں جھے اللہ نے برکت عطا کی ہو۔ جیسے کہ حضرت سے علیہ السلام کا قول ( قر آن نے نقل کیا) ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبِرَّكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ (مربم: ٣١): ''اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔'' الله كى تماب بهى مبارك بيجيها كدارشاد بارى تعالى ب: وَهَالَوا ذَكُرٌ مُّبَارَكُ آنُوَ لُنُّهُ (الانبياء:١١٣) "بيمارك ذكر بج جعيم فنازل كيا ب-" الله تعالى نے ارشاد فرمایا ہے: وَهَاذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ أَنُوَلُناهُ (الانبياء:١١٣) ''جو کتاب میں نے تہباری طرف نازل کی ہےوہ میارک ہے۔'' اوردہ کتاب اس بات کی حقدار ہے کہ اے مبارک کہا جائے کیونکہ اس میں بکٹرت فیر ل ابودا وُرْسليمان بن اهده "السنن" (1425) ترفد كا ايوسيل هجرين عيسي ""الجامع الشيخ " (464) نساني احر بن شعيب''لسنن' (248/3) ابن بايدُ ايوعبدالله محرين يزيد' لسنن' (1178) احدٌ ايوعبدالله احد بن محرين حنبل المسند" (199/1) (200)

Marfat.com

ع بخارى ابوعبدالله محرين المغيل'' الجامع الشيخ '' (5072) ترفدى ابويسي محرين يسيني " الجامع الشيخ '' (1933) نسائى احرين شعيب ' المسنو'' (137/6) اجرا ابوعبدالله احدين محرين خبل" المسعد'' (190/2 270) اورمنافع موجود ہاور برکت کی بہت ی صور تیں اس میں موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ کیلئے لفظ مبارک استعال نہیں کیا جاسکتا۔ اس کیلئے لفظ ' نبارک' 'استعال ہوگا۔ علم لفت کے بعض ماہرین جن میں جوہری بھی شال میں ، اس بات کے قائل میں کہ '' نبارک'' کامعنی وہی ہے جو''بارک'' کا ہے جیسے قاتل اور تفاتل ۔ فرق میہ ہے کہ فاعل کے وزن پر آنے والافعل متعدی ہوتا ہے اور تفاعل کے وزن پر آنے والافعل متعدی نہیں ہوتا۔ گر یہ بات محققین کے فزد کہ غلط ہے۔

۔ لفظ "برکت" سے تفاعل کے وزن پر تبارک بے گا اور اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ تحریف ایسے وصف کے ہمراہ ہے جو تفاعل کے وزن پر تبارک بے گا اور اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ تحریف ایسے وصف کے ہمراہ ہے جو تفاعل کے وزن پر ہے۔ ای لئے ان دونوں الفاظ کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہوئے" تبارک وتعالیت" کے الفاظ موجود میں اور اللہ تعالیٰ ہرایک کے مقابلے میں ان کا زیادہ سخق ہے کیونکہ ہماری معالیٰ کی ای کے دست قدرت میں ہے۔ ہر بھلائی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی تمام صفات، صفات، صفات محمل موتی ہے۔ اس کی تمام صفات، صفات محمل موتی ہے۔ اس کی تمام افعال میں حکمت، رحمت مصلحت اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شرفیس ہوتا۔ جیسا کہ نبی اگرم طافی تا ہے۔

"شرتيري طرفنيس آسكاك

بلکہ بشرانگذرتالی کے مقعولات اور اس کی مخلوقات میں واقع ہوتا ہے۔ اس کے فعل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لبذا جب خیر اور منافع کی کشرت کے باعث کسی انسان یا دوسری مخلوق کو''مبارک'' کہا جا سکتا ہے۔ تو انگذرتعالی اس بات کا زیادہ حقد اور وسعت کا ''مبارک'' کہا جائے ہے لیے انسان ہے۔ جس کے جینے میں اللہ کی عظمت ارفعت اور وسعت کا مشعور پیدا ہوتا ہے۔ جبیبا کہ کہا جاتا ہے'' تعالیٰ 'پیاللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی بھلائی کی کشرت اور دوام اور صفات کمال کے اس کی وائے میں جمع ہوجانے کی دلیل ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جہان میں کی کو بھی جو بھی فائدہ حاصل ہوا ہے اور جو بھی فائدہ حاصل ہوگا واللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجے ہوگا۔

یہ بات اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال اور اس کی شان کی بلندی پر ولالت کرتی ہے۔ اس لے مسلم بن المجاج القشیری'''الجامع تصبح ''(771)ابوداؤو سلیمان بن اهدھ''اسنن' (760) ترزی ابوئیس محدین میلیٰ''الجامع تصبح ''(3422)نائی احترین شعیب' السنن' (129/2 -130) لئے اللہ تعالی جہاں اپنے جلال عظمت اور کبریائی کا ذکر کرتا ہے اس کا آغاز ای بات ہوتا ہے۔ جیسے کدارشاد باری تعالی ہے:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِيْ حَلَقَ السَّمُونِ وَالْآرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّام ثُمَّ السَّمُونِ وَالْآرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّام ثُمَّ السَّمَونِ وَالْآرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّام ثُمَّ السَّمُ السَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا لا وَّالشَّمُ سَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرِتٍ عَبِامُوهِ حَالًا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمُرُ خَبَرَكَ وَالْقَمَرَ وَالنَّهُومُ مُسَخَّرِتٍ عَبِامُوهِ حَالًا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمُرُ خَبَرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ (الاعراف: ٥٣) .

''بِ شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھون میں پیدا کیا اور پھراس نے عرش پراستوا کیا۔ وہ رات کے قریبے دن کو ڈھانپ لیتا ہے اور رات بہت تیزی ہے دن کے پیچھے آتی ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اس کے تملم کے تابع میں۔ صفت خلق اور صفت امرے وہ متصف ہے۔ اللہ تعالی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگارہے۔''

الله تعالى في ارشا وفر ما يا ہے-

الله تعالى في ارشادفر ماياب

تَسَارَكَ اللَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيُهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنيرًا (ودان: ١٧)

" بابرکت ہود ذات ہے جسآ سانوں اورزین اوران دونوں کے درمیان کی بادشا ہی حاصل ہے اور اس کو قیامت کاعلم ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ''

اك مقام پرالله تعالى في يول ارشاوفر مايا ہے: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءَ قَدِيْرٌ (الملك: ١) " بابركت ہے دہ ذات جس كے دست قدرت ميں بادشا ہى ہے اور دہ ہرشے پر " بابركت ہے دہ ذات جس كے دست قدرت ميں بادشا ہى ہے اور دہ ہرشے پر

پرالله تعالى نے انسان كى تخليق كسات مراحل كا تذكره كرنے كے بعد فرمايا: فَتَبْزَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ،المزمنون:١٣)

" ابرکت ہاللہ جوسب سے بہترین خالق ہے۔"

لینی اللہ تعالٰی نے ان مقامات پراپی ذات کے باہر کت ہونے کا ذکر کیا ہے۔ جہاں اس کی ذات کی مظمت وجایال اوراس کے ان افعال کی تعریف کرنا مقصود ہو جواس کی ربو ہیت انهیت بَعَمت اور دیگرتمام صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں جس میں قر آن کا نزول، جہانوں کی تخلیق آ سان میں بروخ ،سورٹ اور جاند کی تخلیق ، اپنی بادشاہی اور قدرت کے کمال کا ذکر

حضرت ابن عباس منطق فرماتے ہیں' تبارک' کا مطلب' تعالیٰ' ہے۔

ابوالعباس فرمات تیں۔ 'تبارک' کا مطلب' بلند ہونا' ہے اور' تبارک' اس ذات یا چزكو كتي بين جوبلند بو\_

ابن الانباري كہتے ہيں' تبارك' كامطلب'' تقدّس' ہے۔

حسن فرماتے ہیں'' تبارک'' کا مطلب وہ ذات ہے جس کی طرف سے برکت حاصل

نحاك فرماتے ہیں: 'تبارك' كامطلب' تعاظم' '(وہعظمت كامالك ہے) فلیل بن احد فرماتے ہیں اس کا مطلب ' تحد '' (وہ بزرگی کا ما لک ہے)

حسین بن نظل فرماتے ہیں۔وہ اپنی ذات میں برکت والا ہے اور اپنی کلوق میں جے چاہے برکت عطا کرسکتا ہے اور بیسب سے بہترین قول ہے۔

کیونکه الله تعالیٰ کے ذات اور فعل دونوں کی صفت کے طور پر لفظ '' تبارک' استعمال ہوگا

جیما کو سین بن نظل نے بیان کیا ہے۔

اس كى وضاحت اس بات سے بھى موتى ہے كمالله تعالى نے لفظ "تبارك" كى نبت اسيخ اسم كى طرف بحى كى ب جيسا كدار شاد بارى تعالى ب:

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ (الرحن: ٤٨)

'' جلال اورا کرام والے تمہارے پرودگارکا نام بابر کت ہے۔''

مدیث استفتاح میں ہے۔

تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ

"ترانام بابركت إورتيرى بزركى بلندم-"

یاس بات کی دلیل ہے کہ ' تبارک'' ' بارک'' کے معنی میں نہیں ہے جیسا کہ جو ہری نے بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو برکت دینالفظ کے مغبوم کے جزو کے طور پر ہے نہ کہ اس کے معنی کے کمال کے اعتبارے لیے۔ '

ابن عطیہ کہتے ہیں اس کامعنی عظیم ہونا اوراس کی برکات کا کثیر ہونا ہے اوراس لفظ کے ساتھ صیفے تبدیل نہیں ساتھ صیفے تبدیل نہیں ہوتے اور اس کے فرکی لفت میں اس لفظ کے صیفے تبدیل نہیں ہوتے اور اس کے ذریعے فعل مضارع یافعل امر نہیں بنا۔ اس کی علت یہ ہے کہ جب لفظ '' تبارک'' کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور کو یا ڈبیس کیا جاسکتا تو اب بیلفظ مشقبل کا تقاضا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ قواز ل ہے برکت کا ماک ہے۔

تُنْ ابوعی القالی اس بات میس غلافتی کا شکار ہوگے۔ان سے دریافت کیا گیا'' تبارک' کامضارع کیا ہوگا تو انہوں نے کہایہ'' تبارک'' ہوگا عالانکہ عرب یہ لفظ استعال نہیں کرتے۔ع ابن قتیبہ کہتے ہیں لفظ'' تبارک'' نفاع کی وزن پر برکت سے ما خوذ ہے جیسے کہا جاتا ہے'' تعالیٰ اسک' اس میں لفظ'' تعالیٰ علوسے ماخوذ ہے اوراس سے مرادیہ ہے کہ تیرے نام میں برکت پائی جاتی ہے یا جس چیز پر تیرانام لیا جائے اس میں برکت پائی جاتی ہے۔ علم لفت کے کمی اہر نے جھے ایک شعر سایا تھا جس کا دوسر امھرے یا درہ گیا۔ الی الحیج ذیح جذبے التَّخْلَةِ الْمُعْبَارَكِ

''درخت کی طرف جاؤ ، مجور کے باہر کت درخت کی طرف (جاؤ)۔''
ابن قتبیہ کا یہ کہنا کہ اس کا مطلب ہیہ بھی برکت پائی جاقر ہے اور جس چیز پر تیرانام لے لیا جائے ہے اور جس چیز پر تیرانام لے لیا جائے اس بیل بھی برکت پائی جائی ہے ۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ ابود داؤر سلیمان بن احدے 'السن '(242) ترفی ایوجہ کی جرین میری تیرانام کے اور داؤر سلیمان بن احدے ''النون' (804) ایوداؤر سلیمان بن احدے ''السن ''(804) ایوداؤر سلیمان بن احدے ''النون کی این بلد او عبد الذکھرین پرید''السن '(804) ایوداؤر سلیمان بن احدے ''النون کا ایوب الذکھرین پرید''السن '(804) ایوداؤر سلیمان بن احدے ''النون کی این بلد او عبد الذکھرین پرید''السن ''(806)

ع روح المعانى(8 138-139) سو تغيير الطمر ى(95/27)

7.

وہ اس ذات کی صفت ہے جس کو برکت حاصل ہے۔ لیعنی نام کی برکت اس ذات کی برکت کے تابع ہوگی جس کا بینام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

فَسَبِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (العالمة: ٥٢) ود عظم السيري المرابع المعلمة علم المسالمة علم المسلم

''اپخطیم پروردگار کے نام کے ہمراہ اس کی تنبیج کرو۔''

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شیخ زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کا تھم دیا جار ہا ہے۔ کیونکہ نام کی شیخ وات کی شیخ کے تالع ہے۔

ن و محشری کہتے ہیں اس لفظ میں دومعانی پائے جاتے ہیں۔ ایک بیکداس ذات کی بھلائی زیادہ کشر ہے یاود ہرشے سے زائد ہے اور دوسرا سیکدائمی صفات اور افعال میں ہرشے سے بلند ہے۔

ہمارے خیال میں ان دونوں معانی کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے جیسا کہ حسین بن نضل اورد گیر حضرات نے اس کی وضاحت کی ہے۔

نظر بن شمیل کہتے ہیں میں نے طلیل بن احمدے ' تیارک' کا مطلب دریافت کیا ہے تو انہوں نے فرمایا ' تحجد' ' (وہ بزرگی کا مالک ہے )

دونوں معانی کواس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ' مجد'' (بزرگ) کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہوگا اور مخلوق کو اس بزرگ کا فیضان اس برکت کی شکل میں ملے گا کیونکہ یمی'' مجد'' کی حقیقت ہے۔''مجد'' کامعنی وسیع ہونا ہے۔ جب کوئی چیز پھیل جائے تو اس کیلئے''مجد'' اور '''آستجد'' کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔ عرش کو اس کی وسعت کی وجہ سے''مجید'' کہا جاتا ہے۔

بعض مفسرین نے مید بات بیان کی ہے کہ مید بھی ممکن ہے کہ ''تبارک''' بردک' سے ماخوذ ہو۔ اس وقت ''تبارک'' کا مطلب کسی چیز کا ثابت ہونا ہو۔ ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک کیلئے۔ تو اس سے لازم آئے گا کہ وہ ذات واجب الوجود ہو۔ کیونکہ جس کا وجود آئیز کامختاج ہوگا۔ وہ از فیمیں ہوسکتا۔

سیجی کہا گیا ہے کہ میر منی کا جز و ہے البندا اللہ تعالی کے بابر کت ہونے کا مطلب بیہ ہوگا کہ وہ ان تمام معانی کو بحق کر ہے۔ اس کی جماد کی کو گئر ت، اس کی بیند، مرتبت، عظمت، پاکی، ہر بھلائی کا اس سے حاصل ہونا اور اس کا تخلوق کو ہر کت دینا مسب شامل ہوں اور اس کے قرآن کے الفاظ ان تمام معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ لبند ابعض الفاظ مسب شامل ہوں گے۔ قرآن کے الفاظ ان تمام معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ لبند ابعض الفاظ

کے ذریعے ان میں ہے بعض معانی کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ جس کی وضاحت ہم نے کسی اور مقام پر کی ہے۔

ا اصل مقصد بیقا که درود دشریف کے الفاظ میں ''وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بار کت علی آل محمد کما بار کت علی آل محمد کما بار کت علی آل محمد کی جائے کیونکہ بید دعاہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اس عطاکا ذکر ہے جو اس نے آل ابراہیم کوعطاکی اور اسے ٹابت اور برقر اررکھا۔اسے دگنا کیا، بلکداس میں اضافہ کیا اور بی برکت کی حقیقت ہے۔

#### آل ابراہیم کا تذکرہ

الله تعالى في معزت ابرائيم اوران كي آل كه بارسه يم ارشاد فرمايا ہے-وَ بَشَسُ وَنُسُهُ بِسِاسُسَحَاقَ نَبِيَّنا مِنَ الصَّالِحِيْنَ ٥ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى الشَّالِحِيْنَ السُّحَاقَ (العالمان: ١١٢-١١١)

"اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخری دی جو نبی ہے اور صالحین میں سے ہے اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی ۔"

الله تعالى في ان كالل بيت كيار ع مين بيفر مايا --

رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكُنُهُ عَلَيْكُمُ اَهْلَ الْبَيْتِ اللهِ تَحِيدٌ مَّحِيدٌ مَّحِيدٌ (هود: ٢٠) "اسال بيت! الشقال كارصت اوراس كى بركت تم يرتازل بوب شك وه حرك لأقل اور بزرگ كاما لك ب- "

آ پغورتو کریں کہ قربآن نے کن طرح یہ کہا جائے کہ ہم نے اس (ابراہیم)اوراحاق پر برکت نازل کی اور یہاں حضرت اساعیل کا ذکر نہیں کیا۔

جبر تورات میں حضرت اساعیل پر برکت کے نزول کا ذکر ہے اور حضرت اسحاق کا ذکر ہے۔ تو رات میں حضرت اساقی کا ذکر ہے۔ تو رات میں حضرت اساعیل پر برکت کے نزول کا ذکر ہے۔ تاکہ بیتا یا جاسکے کہ آپ کیا اول دکو جوظیم بھلائی اور برکت حاصل ہوگی جس میں بطور خاص سب عظیم اور جلیل القدر برکت نی اگرم مُنَّ اَتِیْنَا کا وجود مسعود ہے۔ لبندااللہ تعالی نے ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ آپ کی اولاد میں وعظیم برکت خابر ہوگی جبر جمیں قرآن میں بیتایا کہ اللہ تعالی نے حضرت اسحاق پر برکت نازل کی تاکہ جمیں بہتنیبہ کی جاسکے۔ کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت موکی اور ورگرا نمیا یا کرا می نبوت کی برکت، ان پر نازل ہونے والی کیا ہیں اور ان پر ایمان لانے والول

کی برکت شامل ہے۔ تا کہ ہم ہے اس عالی شان گھرانے کی تعظیم و تکریم میں کوئی کوتا ہی سرز دنہ ہو۔ البندا کوئی فضل میں بات نمیس کہ سکتا کہ میں قبلی امیں ہوگئی تعلق میں ہوں کے گئی تعلق مہیں ہے بلکہ ہم پر ان انہیا و کا احترام، ان کی تعظیم، ان پر ایمان، ان کی صحبت اور ان کی تعریف لازم ہے۔ اللہ تعالی ان سب پر درود وسلام نازل کرے۔

آل ابراہیم کی خصوصیات

جب بیرمبارک گھرانہ علی الاطلاق دنیا کا ہزرگ ترین گھرانہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے چندخصوصیت بھی عطاک ہیں۔

ان کی ایک خصوصیت مد ہے کہ نبوت اور کتاب ای گھر انے سے مخصوص ہوگئیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد آنے والا ہر نبی، آپ بی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔

دوسری خصوصیت بدہ کداللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے افراد کو پیشوا بنایا ہے جن کی تیا مت تک پیروی کی جاتی رہے گا لہذاان کے بعد آنے والا جو بھی شخص جنت میں داخل ہوگا ۔ دوان کے طریقے اور دوست بڑمل کرنے کے نتیجے ہیں جنت میں داخل ہوگا۔

تیسری خوبی ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس خانوادے میں دوحصرات کو اپنا خلیل بنایا۔ایک حصرت ابرا تیم اور دوسرے حصرت مجمد شکھتی ہے۔

الله تعالى في ارشادفر ماياب:

وَ اتَّخَذَاللُّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيًّلا(الساء:١٢٥)

"الله تعالى نے ابراہيم كوفليل بنايا ہے-"

نى اكرم مَنْ تَعْقِمُ ارشاد فرمات مين:

إِن اللهُ اتَّحذني خَلِيُلاًّ كُمَّا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيُلاًّ

"الله تعالى في مجها بهي الى طرح خليل بنايا بي جيد ابراييم كوفيل بنايا تها-"؛

یاں گھرانے کی بنیادی خصوصیت ہے۔ ستن

چوتھی خصوصیت ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اس گھرانے کے ہزرگ کوتمام جہانوں کا بیشوا بنایا جیسا کہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

وَاذِابْتُكْ فِي الْسِرِهِمَ رَبُّهُ بِكُلِمْتٍ فَآتَمَّهُنَّ ﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ

المسلم بن الحجاج القشيري" الجامع القيح "(532)

إمامًا (البقرة:١٢٣)

''اور جب ابراہیم کواس کے پرودگارنے چندامورے متعلق آ زمائش میں متلا کیا اوروہ اس آن اکش میں پورااتر القواس کے برودگارنے) کہا۔ میں تمہیں لوگوں كالمام بنار بإجول-"

پانچویں خصوصیت بیہ ہے کہ انہی کے ہاتھوں سے اپنے گھر کی تغیر کروائی جے لوگوں کے قیام کا مرکز بنایا۔ان کا قبلہ بنایا، جج کا مقام بنایا، گویا بیت اللہ کی تعیرای معزز گھرانے کے افراد کے ہال ظہور پذریہوئی۔

چھٹی خصوصیت پیہے کہ اللہ تعالٰ نے اپنے بندوں کو پیٹکم دیا کہاں گھرانے کے افراد پر درود بھیجیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس گھرانے کے افراد اوران کے پیش روافراد جو حضرت ابراہیم اوران کی آل ہیں پرورود بھیجاہے اور بدائمی کی خصوصیت ہے۔

ساتویں خصوصیت اللہ تعالی نے ای گھرانے میں دواشیں پیدا کیں جواس کے علاوہ کی اورگھرانے میں پیدانہیں ہو تھی۔اوروہ حضرت مولیٰ کی امت اور حضرت مجمع مُثالثِنا کی امت ہیں۔ حضرت محر سالی کا مت ، سابقہ سر اموں کے برابر ہے۔ اور ان سب سے بہتر ہے اوراللد کی بارگاہ میں ان سب سے زیادہ معزز ہے۔

آ ٹھویں خصوصیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے افراد پر کچی بات اور عمدہ تعریف کو ہاتی رکھا۔ای لئے ان کا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے اور ان پرورود وسلام بھیجا جا تاہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

وَتَوَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِوِيْنَ ٥ سَلاُّمْ عَلَى اِبُواهِيْمَ ٥ كَلَالِكَ نَجْزِى

الْمُحْسِنِينَ ٥ (الصافات:١٠٨-١١٠)

''اورہم نے اس کی تعریف بعد والوں میں باقی رکھی۔ابراہیم پرسلام ہوہم نیکی كرنے والوں كواى طرح جزادية بيں۔

دسویں خصوصیت بید ہے تکداس گھرانے کے افراد کولوگوں کے درمیان فرق کرنے والا

ل ترزئ ابيستى بورن يسن "اليامع التيح" (3001) اين بليداً ايوم بدالله فحد بن يزيد" أسنن" (4288,2487) ع احداً إدعبدالله احد بن ثير بن شبل "المسيد" (5/5, 447/4) عبد بن جميد (411, 409)

بنایا ہے انبذاان کے پیروکاراوران کے محمین خوش بخت میں اوران نے بخض رکھنے والے اوران مند چھیرنے والے اوران کے وقمن بد بخت میں۔

گویا جنت ان کے اوران کے پیم کارول کیلئے اور جہنم ان کے دشمنوں اور خالفین کیلئے ہے۔ گیار ہویں خصوصیت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنے ذکر کے بمراہ کیا ہے۔ لبندا حضرت ابراہیم کوفلس اللہ، اللہ کارسول اوراس کا بنی کہا جاتا ہے۔ ہی اکرم شکائیڈ آم اور اللہ کا نبی اور فلیل کہا جاتا ہے۔ حضرت موکی کوکیم اللہ اورائلہ کا رسول کہا جاتا ہے۔

الله تعالی این بیارے ہی کواس فعت کی یا دولاتے ہوئے ارشاد فر ما تا ہے۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُرَكَ (الانشراح:٣)

"اورجم نے تمہارے ذکر کو بلند کردیا۔"

حضرت ابن عباس تا بین از بین (آیت کامفهوم بیه دگا) که جب میراذ کرکیا ب کے گا۔ تو میر اند کرکیا ب کے گا۔ تو میر سال الله می در کرکیا جائے گا اور کہا جائے گا اور کہا جائے گا اور کہا جائے گا اور کہا جائے گا در کہا دائر کہ در گا۔ میں منطبے میں بین شہد میں بخر ضیکہ ہر جگا۔ میں اذکر ہوگا و ہاں تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ بارہ ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے افراد کے ذریعے مخلوق کو دیتا

اور آخرت کی ہزیختی سے نجات عطا کی۔ بنی نوع انسان پراس گھرانے کے احسانات بے شار ہیں۔ان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔اگلوں چھپلوں میں جیتے بھی نیک لوگ ہیں ان سب پراس گھرانے کے افراد کی مہر بانی ہے۔

تیرهویں خصوصیت بیہ ہے کہ دنیا ہیں جو بھی نیک کام کیا جائے گا۔اللہ کی جواطاعت کی جا طاعت کی جائے گی، ہرآ سائش اور نفع پڑگل کرنے والوں کے تو اب کے برابراس گھرانے کے افراد کو تو اب ملے گا۔ پس اللہ کی ذات پاک ہے جوابیے بندوں میں سے جمعے چاہے اپنے فضل کیلئے مخصوص کر لیتن ہے۔

چود حویر خصوصیت بیہ کہ اللہ تعالی نے اپنے اور جہان کے درمیان تمام راتے بند کر دیتے ہیں ادراس گھرانے کے علادہ دیگر تمام دروازے بھی بند کر دیتے ہیں۔ اب ان کے طریقے ادر دردازے کے علادہ ادر کسی راتے ہے (معرفت نصیب نہیں ہو یکتی)

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول سے بدبات کہددی

وَعِزَّتِى وَجَـلالى! لو أتونى من كلِّ طريقٍ أو اسْتَفَتَحُوا مِنْ كُلِّ بَاب ا لَمَا فَتحتُ لَهُمْ حَتِّى يَدْخُلُوا خَلْفَكَ

'' بِحَصِ اپنی عزت وجلال کی قتم آبیلوگ کی بھی راستے سے اور کی بھی ورواز سے سے اور کی بھی ورواز سے سے (میری بارگاہ تک بنیخا) چاہیں تو میں ای وقت تک ان کیلئے (راستہ یا دروازہ) نہیں کھولوں گاجب تک وقتبار سے پیچھے جل کرنہیں آتے۔

پندرہ وین خصوصیت ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس تھرانے کو علم کے اس مرتبے پر فائز کیا ہے جود نیا میں اور کسی تھرانے کو فصیب نہیں ہوا۔ لہذاان کے مقابلے میں کوئی بھی خض اللہ تعالی ، اس کے اساء صفات، احکام وافعال، ثواب واقاب، شریعت، اس کی رضا اور ناراضی، اس کے فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے بارے میں زیادہ علم حاصل نہیں کرسکتا۔ پس اللہ کی ذات یا کہ ہے جس نے ان کے لئے اولین اور آخرین کے علوم جمع کردیے ہیں۔

سولہویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص انہیں اپنی تو حید محبت اور قرب سے نواز اے اور پیخصوصیت کی اور گھر انے کو حاصل نہیں ہے۔

ستر ہویں خصوصیت میہ ہے ۔ اللہ تعالی نے بان کی تائید کی اور مدد کی اور انہیں اپنے اور ان کے دشنوں کے مقابلے میں کامیا بی عطا کی اور میتائیدان کے علاوہ کسی اور کونصیب نہیں ہوئی۔

ا ٹھار ہویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جس قدرشرک اور گمراہی کے آثار کومٹایا ہے اور کھراہی کے آثار کومٹایا ہے۔ اثنا کسی اور کے ذریعے ٹیس مٹایا ہے۔ انستویس خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کی عمیت اور تعظیم و تحریم جس قدر لوگوں کے دل میں داخل کی ہے۔ اتی قبولیت کسی اور گھرانے کو فعیب ٹیس ہوئی۔

بیسوی خصوصیت میر ہے کہ اللہ تعالی نے زیمن میں ان کے آٹار کو ونیا کی بقاء اور حفاظت کا سب بنایا ہے جب تک ان کے آٹار ہاتی رہیں گے۔ ونیا ہاتی رہے گی اور جب ان کے آٹار دنیا سے رخصت ہوجا کیں گے تو بیبیں سے دنیا کی ترافی کا آغاز ہوگا۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ہے۔

جَعَلَ اللّٰهُ الْكُعْبَةُ الْبُيْتَ الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْمَالِينِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَارِينِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَارِينِ وَالشَّهْرَ الماده: ٩٤٠)

''اللد تعالى في كعبد كوحرمت والأكر بنايا ب اورلوگول ك قيام كى جكه بنايا ب اور حرمت والے مبيني ، اور تقائد (قربانی ك جانور مقرر ك بين)''

حضرت ابن عباس بی تخداس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فریائے ہیں۔ اگر سب لوگ ج کرنا بند کردیں تو آسان زمین پر گرجائے گا اور آپ فریائے ہیں کہ اگر سب لوگ جج کرنا بند کردیں تو ان کی طرف نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ نبی اکرم تئی تی آئے نے بھی اس بات کی اطلاع دی ہے کہ آخری زمانے میں اللہ کے گھر کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس کے کلام محیفوں اور لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ لہذاروئے زمین پر نہ تو بہت اللہ نبچے گا جس کا تج کیا جائے گا اور نہ بی قر آن نبچے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ یہیں سے قیامت قریب آجائے گی۔

آج بھی لوگ نبی کے احکام اور اس کی نثریعت کی پیروی کرتے ہیں۔ اپنے معاملات اور مختلف امور کی انبی م دبی کیلئے بلاؤں اور باعث نثر م باتوں کوٹا لئے کیلئے نبی کی تعلیمات پر بی ہو عمل کرتے ہیں۔ یہ نوگ اس وقت ہلاکت اور رسوائی کا شکار ہوں گے اور اس وقت آزمائش اور شریش گھر جا کیں گے جب و بمعطل ہو جہ نے گا اور اس سے منہ پھیرلیا جائے گا اور اس کے علاوہ کی اور کو تھم ندلا یہ جائے اور کسی اور کو پچڑ لیا جائے گا۔

جو شخص آس بات پڑ و رکرے کہ اللہ تد لی و نیا میں کس طرح آپنے جمنوں کو مسلط کرتا ہے وہ اس بات ہے وہ اس بات ہے وہ اس کا سبب بیں ہے کہ لوگ اپنے نبی کے دین اس کی سنت اور شریعت کو معطل کر دیتا ہے جو کی سنت اور شریعت کو معطل کر دیتا ہے جو انہیں بلاک کرتے ہیں اور ان سے انتقام لیتے ہیں یہاں تک کہ جس جگہ پر اللہ کے رسول کے آئی منت اور شریعت جس فقدر موجود ہوں گے اس فقرر وہ جگہ بلاکت و بربادی سے محفوظ ہوگی۔

بیتمام خصوصت ادراس ہے بھی کئی گنازیادہ خصوصیت، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت و برکت کا تتجہ میں ہے ہم دیا کا تتجہ میں ہے کہ دیا ہے کہ التجہ میں ہے کہ دیا ہے کہ دوآ پر برآ پر کی آل پر ای طرح برکت نازل کرے جیسے اس عظیم گھرانے پر نازل کی تصفیح اس براللہ کا درود دوسلام ٹازل ہو۔

ال گرانے کے افراد کی ایک برکت بیچی ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا تمہار ااور آخرت کی

بر کمتیں ان کے ہاتھوں جنتی زیادہ ظاہر کی ہیں اتی کمی اور گھرانے کے افراد کے ہاتھوں ظاہر نہیں کتیس۔

ان کی برکت اورخصوصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئیس جوخصوصیت عطاکی ہیں وہ دوسر کے گھر انے کونصیب نہیں ہوئی ہیں۔ای گھر انے کیا کی فررکواللہ نے اپناخلیل بنایا،ایک کو زنج بنایا،ایک کوشرق ہم کلامی عطاکیا۔ایک کوانتہائی قرب عطاکیا ایک کو بائنہا حسین وہمیل بنایا اورا ہے لوگوں کے زدیک معزز ترین فرو بنایا۔ایک فروکوالی بادشاہی عطاکی جوکسی اورکوعطائیس کی۔ایک فردکو بلند مقام عطاکیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس گھرانے کا ذکر کرتاہے تو یہ بھی بیان کرتاہے تو یہ بھی بیان کرتاہے کہ ایک گھرانے کوتمام جہانوں پرفضیات عطاکی ہے۔

اس گرانے کی خصوصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی برکت اور بعث کی وجہ نے اہل زمین سے عام عذاب اٹھالیا ہے۔ سابقہ انہیاء کی امتوں کے بارے میں سند الہید یہ تھی کہ جب وہ لوگ اپنے نبی کو جھنا ہے تہ تو اللہ تعالی انہیں عذاب کے ذریعے ہلاکت کا شکار کر دیتا جوان سب کوائی لینے میں لے لیتا جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت مسالح اور حضرت موحی تو مائے عذاب کا شکار کیا۔ پھر جب اللہ تعالی نے تو رات، انجیل اور قرآن نازل کیا تو اہلی زمین سے عام عذاب کو اٹھالیا اور جھنلانے والے خالفین کے خلاف جہاد کا تھم دیا۔ گویا اب ان اوگول کو اللہ کی مددانجی کے ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ ان کے جس کے نتیج میں ان سینول کو شفا متی یہ لوگ مرتبہ وشہادت پر فائز ہوتے۔ ان کے دیشمین ان کے ہاتھوں ہلاک ہوتے جس کے نتیج میں ان سینول کو شفا متی یہ لوگ مرتبہ وشہادت پر فائز ہوتے۔ ان کے دیشمین ان کے ہاتھوں ہلاک ہوتے جس کے نتیج میں ان میں وئی۔

اس عائی و قارگھراتے کے افراد اس بات کے حقدار بیس کہ درود وسلام کے ذریعے،
تحریف و توصیف کے ذریعے ان کی عظمت کے گن گائے جا کیں، دلول میں ان کی محبت
احتر ام اور تعظیم گھر کر جائے اوران پر درود بیسینے والے کواس بات سے آگاہ ہوجانا چاہئے۔ کہ
اگر ہرسانس کوان پر درود بیسینے کمیلئے تخصوص کر دیا جائے تو بھی ان کا تھوڑ اساتھ بھی ادائیں ہو
سکے گا۔ پس اللہ تعالی اپنی مخلوق کی جانب ہے آئیس بہترین جز اعطا کرے اورائیس میں ان کی
عظمت، شرف اور بزرگی میں اضافہ کرنے اور ان پر ایسا درود نازل کرتا رہے جس میں کوئی
انقطاع نہ ہواور خوب خوب سلام نازل کرے۔

### نویں فصل

# حميدومجيد كى تشريح

حمید، فعیل کے وزن پرحمد سے ماخوذ ہے جس کامعنی' دمحمود' ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بیشتر اساء جو' وقعیل' کے وزن پر بیں وہ فاعل کے معنی میں بیں جیسے سمجے ، بصیرعلیم، قدیم علی حکیم۔ اس طرح'' فعول' کے وزن پر آنے والے اساء بھی فاعل کے معنی میں بیں جیسے غفور، شکور، صبور۔

الودود کے بارے میں دوقول ہیں۔

ایک تول سے کہ بیفاعل کے معنی میں ہے یعنی وہ ذات جوایئے انبیاء، مرسکین ، اولیاء اور مومن بندوں سے محبت کرتی ہے۔ دوسرامفعول کے معنی میں لیعنی ومحبوب جو بیا سختات رکھتا ہے کہ صرف اس سے محبت کی جائے اور وہ بندے کے نزد یک اس کی ساعت، بصارت ، اس کی اپنی جان اور اس کی تمام محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔

حید صرف محود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور محود کی برنبت پر لفظ زیادہ بلیغ ہے۔
کیونکہ جب ' افعیل' پر آنے والے اسم کو مفعول معنی میں استعمال کیا جائے تو بداس بات پر
ولالت کرتا ہے کہ دہ صفت اس ذات میں رہی کہی ہوئی ہے۔ جیسے آپ بر کہیں کہ فلال شخص
ظریف ہے، شریف ہے یا کریم ہے۔ عام طور پر یفعل سے بنتا ہے اور اس قد ران کی
خصوصیت یہ ہے کہ بدلازی، ذات اور خصوصیات کیلئے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ (وہ بوڑھا
ہوگیا) صن (دہ خوب صورت ہے) اطف (وہ ہم بان ہے) وغیرہ۔

ہوگیا) صغرا (وہ چھوٹا ہوگیا) حن (دہ خوب صورت ہے) اطف (وہ ہم بان ہے) وغیرہ۔

ہوگیا کہ وجہ ہے کہ صبیب محبوب سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ حبیب اس ذات کو کہا جائے گا
جس میں وجہ ہے کہ صبیب ، محبوب سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ حبیب اس ذات کو کہا جائے گا

محبوب ہوگا۔ اگر چدیفرض کرلیا جائے کہ کوئی بھی شخص اس سے محبت نہیں کرتا۔ اپنے شعور کی کی وجہ سے یا کی اور عادیفے کی وجہ سے کہت ہوب اس ذات کو کہتے ہیں جس سے محبت ، محبت کرتا ہے۔ اس لئے اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ کین حبیب وہ شخص ہوتا ہے جس کی ذات اور صفات ، محبت کے لائق ہوں خواہ کوئی اس سے محبت کرے یا نہ کرے یے مداور محبود میں یکی فرق ہے۔۔

حمید وہ ذات ہوگی جس میں ایسی صفایت موجود ہوں جو اس کے محمود ہونے کا تقاضا کریں آگر چہ کوئی اس کی حمد نہ بھی کریے تو نبھی وہ فی نفسہ جمید ہوگا ۔ لیکن محمود وہ ذات ہوگی کہ حمد کرنے والے جس کی حمد کریں۔ بحید اور مجد ، کبیر اور حکیم عظیم اور معظم کے درمیان یجی فرق ہوگا۔

حمداور مجدالی خوبیال بیس که تمام تر کمالات انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ جمد کا بنیادی نقاضا ہے ہے کہ محود کی تعریف بیشی کی جائے اور اس سے محبت بھی کی جائے ۔ اگر آپ کس سے محبت کریں گئیں اس کی تعریف ندکریں آ آپ کو حامد قرار نہیں دیا جا سکتا ۔ ای طرح اگر کسی وجہت کریں گئیر نیف کریں اور اس سے محبت ندگر ہے جمون تو بھی آپ کو اس کا حامد قرار نہیں دیا جا سکتا تا وقتیک آپ اس کی تعریف ہے بمراہ اس سے محبت بھی کریں ۔ بیتعریف اور محبت چندا سباب کے تابع ہے ۔ لیعنی محمود میں کا مل صفات موجود ہوں ، اس کا رعب و دبد ہمواور اس نے کسی و در سرے پر احسان کیا ہموت محبت کی بنیادی اساب بیس ہیں ہیں۔ بیس حصفات جتنی زیادہ اور عظم اور کا اللہ ہوں گی ۔ محبت آتی ہی زیادہ اور عوز شہیں ہے ۔ تمام تر احسانا سات کی جیں ۔ اس کسی کوئی تھی موجود نہیں ہے ۔ تمام تر احسانا سات کی جیں ۔ اس کسی کوئی تھی موجود نہیں ہے ۔ تمام تر احسانا سات کا اہل ہے کہ اس کی اس مضات ، افعال ، اساء ، احسانات بلکہ اس سے صاور ہونے والی ہر شے سے محبت کی حالے ۔

ہے۔ پھر جب بندہ الله اکبر کہتا ہے تو بیاللہ تعالی کی بزرگی اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ جس کے نتیج میں اس کی عظمت، بزرگ اور کبریائی لازم آتے ہیں۔ای لئے قرآن مجید میں الله تعالى نے كى مقام يران موزوں اقسام كوجمع كرديا ہے۔ جيسے:

رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَوَكُتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (مردر) "اے اہل بیت! تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ناز ل ہوئے شک وہ حمد کے لائق اور بزرگ کاما لک ہے۔''

الله تعالى نے يېمى ارشادفر مايا ہے۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيْرًا (الاسواء:١١١)

"تم فرما دو! تمام تر تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس کا کوئی بیٹانہیں ہے اور جس کی باوشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرسکتا ہے ہم اس کی کبریائی کاچر جا کرو''

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپن حمد اور تکبیر کا حکم دیا ہے۔

الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالَ وَالْإِكْرَام (الرحنن: ٨٥) '' جلال واکرام والے تہارے پروردگارکا نام بابرکت ہے۔''

الله تعالى نے ارشاد فرمایا ہے:

وَيَبْقَلَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ (الرحنن:٢٥)

" جلال واكرام والتحبار بروردگاري ذات باقي ره جائے گي-"

"مند"اور" منح الى عاتم" حضرت الس كحوالے سے في اكرم تاليكم كار فرمان

منقول ہے۔ أَلِظُوا بَيَا ذَاالْجَكَلالِ وَالْإِكْرَامِ " يا دُوالجلال والاكرام كاور دكيا كرو"

بيجلال ادرا كرام ،حمدا درمجد ہيں۔اس كى نظيرانلد تعالى كاپيفريان ہے۔

فَإِنَّ رَبِّي غَنِينٌ كَرِيْمٌ (السل:٣٠)

''بِشَك مِرابِروردگارِ عَی اور کریم ہے۔'' اللہ تعالی نے یہ مجمی ارشاوٹر مایا ہے: ''بِشِک اللہ کَانَ عَفُوْ اَ قَدِیرًا الله اللہ اللہ عَنْ اللہ کَانَ عَفُوْ اَ قَدِیرًا الله اللہ اللہ قال ہے۔'' وَاللّٰهُ قَدِیْرٌ وَاللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّجِیْمٌ (المصحدہ: ع) ''اللہ تعالی نے یہ مجمی فرمایا ہے۔ ''اللہ تعالی نے یہ مجمی اور اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔'' وَهُوَ الْفَفُورُ الْوَدُودُ وَ وَ الْعَرْشِ الْمَحِیْدُ (البروج: ۱۳-۱۵) وَهُو الْفَفُورُ الْوَدُودُ وَ وَ وَ الْعَرْشِ الْمَحِیْدُ (البروج: ۱۳-۱۵) وَرْ آن مِیں اس طرح کی بہت میں شاہد بیش کی جائے والی دعا ان الفاظ میں منقول ہے۔ کو رآن میں اس طرح کی بہت میں شاہد بیش کی جائے والی دعا ان الفاظ میں منقول ہے۔ کو اِللہ قالِمَ اللّٰهِ اللہ اللہ المُقالِمَ الْمَحَدِیْمُ الْمُحَدِیْمُ مَنْ اللّٰمُ مِنْ الْمُقَالِمُ اللّٰمَ مِنْ الْمُقَالِمُ اللّٰمَ مِنْ الْمُقَالِمُ اللّٰمُ مِنْ الْمُقَالِمُ اللّٰمُ مُنْ الْمُعَلِمُ اللّٰمَ مِنْ الْمُقَالِمُ اللّٰمَ مِنْ الْمُقَالِمُ اللّٰمُ مِنْ الْمُقَالِمُ اللّٰمَ مِنْ الْمُقَالِمُ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مِنْ الْمُقَالِمُ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمَ اللّٰمَ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ الْمُنْ اللّٰمُ

الله الله و الكه الكه و الكه الكه و الكه و

پروردگار ہے۔'!

یہ دونوں اساء، یعنی حمید و مجید، درودشریف کے آخر میں منقول میں اور بیاللہ تعالیٰ کے اس فریان کے مطابق میں ۔

رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَ كُنُهُ عَلَيْكُمُ اَهْلَ الْبَيْتِ طَلِنَّهُ حَمِيْلًا مَّحِيْلًا (مود: ٤) ''اے الل بیت! اللہ تعالی کی رحمت اور برکت تم پر تازل ہو۔ بے شک وہ حمد کے لائق اور بزرگی کا الک ہے۔''

ا بخاري الإعبرالله محرين النعيل" الجامع التيح " (6345) مسلم بن المجاج القشيري " الجامع التي " (2730) ترزي الإيسل مجرين يسلم" الجامع التي " (3435)

جیما کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ کہ نجی اکرم پر درود نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرے۔ آپ کے ذکر کو بلند کرے۔ آپ کی مجت کوذیادہ کر کے۔ اور آپ کو مزید قرب عطا کرے۔ لہذا یہ درود ، حمد اور مجد ، دونوں پر مشتل ہوگا۔ گویا ورود شریف پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ سے بیدعا کرتا ہے کہ دوہ نجی اگرم کی حمد اور مجد میں اضافہ کرے۔ کیونکہ آپ پر درود چھیجنا بھی ایک اعتبار سے حمد اور بزرگی کا ذکر کرنے کے مشرادف ہے۔

ورود شریف کی حقیقت یکی ہے اس لئے درود شریف میں استعمال کرنے کیلئے ایسے دو اساء کی ضرورت چیش آئی جو درد د شریف سے مناسبت رکھتے ہوں اور دونوں اساء حمید و مجید میں ہیں۔

حبیاً کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ مناسب سے ہے کہ دعا کے اختتام پر اللہ تعالی کے کی ایسے اسم کا ذکر کیا جائے جو دعا کا آغاز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کار فرمان پہلے بھی نقل کیا جائے۔

وَلِلَّهِ الْاَسُمَآءُ الْحُسَّنَى فَادْعُوهُ بِهَا (الاعراف:١٨٠)

''الله تعالیٰ کا چھا چھا نام ہیں ان کے ذریعے اسے پکارو''

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیدها کی تھی (جس کا ذکر قرآن جس ان الفاظ میں ہے) رَبِّ اغْفِورُ لِی وَهَبُ لِی مُلُکًا لَآ یَنْبَغِی لِلاَحَدِ قِنْ \* بَغْدِی اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابُ رَصْ ٤٠٠)

''اے میرے پرودگار! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاندی عطا کر جومیرے بعد کسی کونیل سکے بےشک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔''

حفرت ابراہیم اوران کے صاحبزادے حضرت اساعیل نے بیدوعا کی تھی جسے قر آن نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

رَبَّسَا وَاجْعَلْسَا مُسْلِمِيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرَّيَّتَنَا اُمُّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَدِنَا مَنَاسِكَنَا وَثُبُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ اَثْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ (الغود ١٢٨) ''ل مصر معمود كارا يمودنوا بكارة أفي التواديان على عالم من العالمان على التواديث

''اے میرے پرودگار! ہم دونوں کوا تنا فر ما نیر دار بنا اور ہمارے ذریعے ان میں اتنی فر ما نیر دارامت پیدا کر اور ہمیں (ج کے ) منا سک سکھا۔ ہماری تو بہ تبول کر

بِ شَكَ تَوْ بَهِت زَياده تَوْ بَدِيْول كَرنے والا اور وَمَ كَرنے والا ہے۔' نِي اكرِم ثَلِيُّمُ اَيك نشست مِين 100 مرتبديدها ما ذُكا كرتے تھے۔ رَبِّ اغْفِرُ لَى وَتُبُ عَلَىً إِنَّكَ التوَّابُ الْعَفُور

''اُ ے میرے پرودگار! مجھے پخش دے، میری توبے قبول کر، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بخشے والا ہے۔''ئ

ا کے مرتبہ سیّدہ عائشہ صدیقہ نگائائے آپ سے دریافت کیا، اگر جھے لیلۃ القدر نصیب ہوجائے تو میں کیا دعاما گوں؟ تو آپ نے فرمایا پیدعا ماگو۔

اللَّهُمَّ ! إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِّي

''اے اللہ او معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پیند کرتا ہے۔ پس تو جھے معاف کردے۔''ع

ا کے مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ سے دریافت کیا کہ میں نماز میں آپ سے کیا دعا ما گوں تو آپ نے نر مایا ہد دعا ما گو۔

اَلَـنَّهُ مَّ إِنَى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلُمًا كَيْهُوا ' وَلا يَفْفِرُ الذَّنُوْتِ إِلَّا الْتَ ' فَاغْفِرُ لِى مَفْفِرَةً مِّنْ عِنْدَكَ ' وَارْحَمْنِى إِنَّكَ اَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ''اےاللہ! میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تیرے واکوئی دوسراء گناہ معانے نیم کرسکتا ہی تو اپنی جانب سے جھے مغفرت عطا کردے اور جھ پردم کریے شک تو بخشے والا اور م کرنے والا ہے۔''ع

اس کی اور جھی بہت ی مٹالیس چیں چنہیں ہم نے اپنی کتاب "الروح والنفس" میں نقل کیا ہے۔

ل ابودا و در سليمان بن العدف السنن (1516) ترزى ابويسني همرين يسيني "الجامع المسح " (3434) ابن البدئا ابودا و در المسنن (1516) ترزى ابويسني همرين يسيني "الجامع المسح و (618) أن أن احد بن شعيب على الدور (618) ان أن احد بن شعيب على الدور والمليان (927) ابن حبان (927) من أن الموجود شعيب على الدور والمليان (927) ابن حبان (927) الموجود و المستون (927) الموجود و (3850) الموجود و (387) الموجود و (3850) الموجود و (387) الموجود و الموجود و (387) الموجود و الموجود و (387) الموجود و الم

بعض حصرات يدكت مين كدهرت تك عليه اللام يكبيل ك\_\_ إِنْ تَعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ \* وَإِنْ تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(المائدة:١١٨)

''(اے اللہ!)اگر تو انہیں عذاب وے تو یہ تیرے بندے ہیں اورا گر تو انہیں بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔''

وہ نیس کمیں گے کہ بے شک تو بختے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

ای طرح حضرت ابراہیم نے کہاتھا۔

فَمَنْ تَبِعَنِی فَاِنَّهُ مِنِی تُومَنُ عَصَانِی فَاِنَّكَ عَفُورٌ وَحِیْمُ (امراهبه: ۳) ''جومیری پیروی کرے گا وہ میرے حلتے میں شامل ہوگا اور جومیری نافر مانی کرے گا تو ہے شک تو بخشے والا اور حم کرنے والاہے۔''

پس جب بی اگرم تائیم اکستیم کے لئے بیدعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی حمد اور مجد کے ہمراہ آپ پر درود نازل کرے تو اس دعا کو اللہ تعالی کے دواساء حمید اور مجید پرختم کیا جاتا ہے کیونکہ ہی اگرم تائیم کیلئے ای حمد اور مجد کے حصول کی دعا کی جاتی ہے۔ جو آپ کو پہلے ہے حاصل ہے اس لئے اس کا افتقام اس اطلاع کے ذریعے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں صفات ہے بدرجہ اولی متصف ہے۔ کیونکہ جب بندے کا کوئی بھی کمال تقص کو لازم نہیں آئے دے گا تو اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حقد ارہے۔

یہ بات بھی قائل فورے کہ جب ہی اکرم کا بھا پر دردو بھیج کرآپ کیلئے تداور مجد کا سوال کیا جاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں آپ کی تعریف لازم آتی ہے تو اب اس دعا کو اس ذات کی تعریف پرختم کیا جارہا ہے جس نے نبی اکرم کا بھی کا کو تحداور مجد کے ہمراہ معبوث کیا۔ لہذا یہ دعا ایک طرف نبی اکرم کا بھیا تھی کیلئے حمداور مجد کے تصول کے سوال پر شتمل ہوگی اور دوسری طرف اس بات کی اطلاع پر شتمل ہوگی کہ میصفات اللہ تعالیٰ کیلئے ٹابت ہیں۔



## مسنون دعاوًل واذ كاركا قاعده

اس میں وہ الفاظ مجی شامل ہوں گے جودرودشریف کے بارے میں منقول ہیں۔ بعض متاخرین نے بیطریقہ اختیار کیا ہے کہ دعا ما تکنے والا بیہ کہے کہ بیم ستحب ہے کہ وہ ان مختلف الفاظ کو اکٹھا کر دے۔ان کے نز دیک ایسا کر ناافضل ہے۔

البذا دعا مائکنے والے کو حضرت ابو بمرصد بق غاتن کی دعا کے ان الفاظ میں دعا مانگنی

چاہئے۔

ٱللّٰهُمَّ إِنَّى ظُلَمْتُ نَفْسِى ظُلُمًا كَثِيرًا

''اےاللہ! میں نے اپنے او پر بہت ظلم کیا ہے۔''

جَكِهِ بِي اَكُرِمُ ثَلَيْمًا بِرِدرو وَثَرِيفَ پِرْحِنَّ وَالْكُوال طُرِحَ درو وَثَرِيفَ پِرْحَنَا عِلْتِهُ-اَكَلَّهُمَّ اَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ ' وارحم مُحَمَّدًا وْالِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ 'كَمَا صَلَّيَتَ عَلَى

إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ '

"اے اللہ! حضرت مجر اور حضرت مجمد کی آل پر ورود نازل کر اور ان کی از واج پر اور ان کی از واج پر اور ان کی در حت پر بھی اور حضرت مجمد، ان کی آل، ان کی از واج اور ان کی زرجم کر جیما کہ تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر دروو بازل کیا۔" در دو شریف کی رحمت اور برکت والے حصے ہیں بھی ای طرح وعاما گی جائے۔ استخارے کی وعامیر انگئی جائے۔

اَللَّهُ مِنْ إِن كِنْتَ تَعَلَمُ إِنْ هَذَا الأَمْرِ خَيْرٌ لَى فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةً

غور نہیں کیا؟ اس روایت میں سلام پھیرنے کا ذکر نہیں ہے حالانکہ وہ بھی فرض ہے اس کی وجہ یمی ہے کہ صحابہ کرام 'تذافیز اس کی فرضیت سے واقف تھے۔لہذا اس کی فرضیت کا دوبار تذکر ہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

اس کی تائیداس مدیث کے ذریعے ہوتی ہے جس کے مطابق نبی اکرم نے صدقہ کے بارے میں فرمایا۔

انها تؤخذ من اغنيائهم ' فترد على فقرائهم ''اےاغنياءےوصول كرك فقراء كوديا جائے گا۔'ؤ

اس روایت کامفہوم ہیہ ہے کہ جولوگ فقراء کے ہمراہ ستحق قرار دیے گئے ہیں انہیں بھی دیاجا سکتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اوران کی آٹھ فتمیں ہیں۔

اس کی تائیداس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس کے مطابق جلدی میں نماز ادا کرنے والے شخف کو نبی اکرم ٹنائیڈائے دو ہارہ نماز پڑھنے کا تھم دیا اورا سے صرف وہی امور بجالانے کا تھم دیا جنہیں اس نے ادائیس کیا تھا یا کمل طور پرادائیس کیا تھا۔

کین اس روایت میں تشہدیا سلام پھیرنے کا ذکر ٹہیں ہے۔ ا( کیونکہ وہ تخص ان کی فرضیت ہے واقف تھا۔)

(نمازی کی جلد بازی سے متعلق اس روایت کے علاوہ دوسری حدیث ہے جوتشہد کے وجوب پردالاک کرتی ہے کوئکہ نی وجوب پردالاک کرتی ہے کوئکہ نی اگرم خلیج کی پرسلام سیجنے کے وجوب پردالاک کرتی ہے کوئکہ نی اگرم خلیج کی اسی طرح تعلیم دی تھی جیسے آپ انہیں قرآن کی صورت سکھاتے تھے اور انہیں بتایا تھا کہ بیتشہد نماز میں پڑھنا ہے۔ اس طرح ایک اور دلیل (لینی حدیث) کے ذریعے یہ بات ہوتی ہے کہ سلام چیرنے کے ذریعے نماز ختم ہوگ۔ اس کے علاوہ کس اور طریعے یہ بات ہوتی۔ اس طرح ایک اور حدیث کے ذریعے یہ بات بھی اس کے علاوہ کس اور طریعے یہ بات بھی جا جا ہے گا۔

جس طرح به جائز ہے کہ حضرت ابن مسعود کی اس حدیث کے تحت تشہد کوفرض قرار دیا جائے اور جو تخص اس کی فرض قرار دیا جائے اور جو تخص اس کی فرضیت کا مخالف ہوا وراس بات کا قائل ہوکہ جو تخص تشہد کی مقدار کے بنار کا ابوع دانڈ جرین المعیل ''الجام آنھے ''(7372) مسلم بن المجاج التغیر ک'''الجام آنھے ''(19) کے بنار کا ابوع دانٹھ میں مالمعیل ''الجام آنھے ''(7373) مسلم بن المجاج التغیر ک''الجام السح ''(397) کے بنار کا ابوع دانٹھ میں مالمعیل ''الجام آنھے ''(7373) مسلم بن المجاج التغیر ک''الجام قاشح ''(397)

مطابق بیشارہاس کی نماز پوری ہوجاتی ہے۔ اگر چہاس کے تشہدنے کلمات نہ پڑھے ہوں، تو حضرت ابن مسعود کی حدیث کے ذریعے اس کی تر دید کی جائے اور اس حدیث کے ذریعے اس خص کے قول کی بھی تر دید کی جائے جواس بات کا قائل ہو کہ نمازی جب دوسرے سجدے سے سراٹھائے تو اس کی نماز کی محب ہوجاتی ہے۔ اور ان دونوں کی تر دید میں بید کیلی چیش کی جائے کہ اس روات کے مطابق حضرت ابن مسعود نے نماز کی پخیل کو تشہد کے ساتھ فسلک کیا ہے۔ (البذابید دونوں آراء خلط ہیں)

ای طرح یہ بھی درست ہوگا کہ جن احادیث کے ذریعے درود کا وجوب ثابت ہوتا ہے ان کے ذریعے درووشریف کا وجوب ثابت کیا جائے۔اس صورت میں درود کے وجوب کی لفی کرنے والوں کے مقابلے میں ان احادیث کی وہی حیثیت ہوگی جوتشہدیا تعدہ کے وجوب کی نفی کرنے والوں کے مقابلے میں حضرت ابن مسعود سے منقول تشہد والی حدیث کو حاصل

بلکہ ورووشریف کے وجوب کے قاتلین سربات کہد سکتے ہیں کہ ہمارااستدلال تہمارے
استدلال سے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ ہم اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، اور ہرز مانے
میں امت کے مل سے استدلال حاصل کرتے ہیں۔ بالفرض آگر بیاستدلال تشہد کے وجوب
ہے متعلق استدلال سے زیادہ تو ی نہ بھی ہوتو اس سے کم بھی نہیں ہے۔ اورا گراس بارے میں
بعض فقہا ء کی رائے تھم سے فتی ہے تو اس کی مثال بالکلی اسی طرح ہوگی جیسے تشہد کے وجوب
کے بارے میں بعض فقہاء کی رائے آپ سے مختلف ہو۔ اب صرف ولائل کا جائزہ لیا جائے گا

تیسرا جواب بیہ کہ اس اصل کے ذریعے ہمارے خلاف دلیل نہیں وی جاستی کیونکہ بید تو مرفوع ہے اور نہ ہی موقو ف ہے اگر کوئی شخص اس کو بطور ولیل پیش کرتا ہے تو اس سے بیر سوال کیا جائے گا۔

"جبتم نے بدپڑھلیا تو تمہاری نماز کمل ہوگی۔"

اس جلے کا مطلب کیا ہے صرف تشہد پڑھ لینے سے نماز پوری ہو جاتی ہے یا تشہد کے ہمراہ دیگر واجبات کی اوائیگ بھی ضروری ہے؟ پہلاقول کال اور باطل ہے اور دوسراحق ہے لیکن پھر بھی اس قول کے ذریعے کی الیمی چیز کے وجوب کی نفی ٹیس کی جاسکتی۔ جس کے

وجوب کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہو۔ چنا نچہاس کے ذریعے درویش میں درود شریف کے درجیان اختلاف رائے پایا جاتا ہو۔ چنا نچہاس کے ذریعے درود شریف کے دجوب کی فغی جائے۔ یکی وجہ ہے کہ امام یا لک کے نزدیک نماز کمل کرنے میں میں میں میں میں بار کا تذکرہ نہیں کے اس مام پھیرنا واجب ہے۔ اس طرح اگر کمی پر مجدہ مجو واجب ہو جائے تو اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے حالانکہ ایس صورت میں مجدہ مجو کے بغیر نماز کمل نہیں ہوگی۔

چوتھا جواب میہ ہے کہ امام ابوصنیفہ کے نزدیکے تشہد پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ اگر نمازی تشہد کی مقدار کے برابر (خاموش) بیشار ہے تو اس کی نماز کمل ہوجائے گی جب کہ ندکورہ بالا حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تشہد کے بغیر نماز کمل نہیں ہوتی ۔

لبغدا آپ کا بیاستدلال که حضرت ابن مسعود نے کیونکہ نماز کی تکمیل کوتشہد سے نسلک کیا ہے اس لئے آپ جاس لئے تشہد کے بعد درود شریف کو واجب قرار دینا درست نہیں ہے۔ تو یہ بات خود آپ کے خلاف جحت ہوگی کیونکہ آپ کے خلاف جحت ہوگئی کیا ہے۔ جبکہ آپ کے فتو کی کے مطابق ابن مسعود نے نماز کی تحکیل کوتشہد پڑھنے سے متعلق کیا ہے۔ جبکہ آپ کے فتو کی کے مطابق فرض بھی نہیں ہے۔ اگر چہاں طرح سے استدلال کرنا درست نہیں ہے گراس کے ذریعے آپ فرض بھی نہیں ہے۔ دریعے آپ فوض کے وجوب کی فقی کرنے کو بھی باطل قرار دیا جاسکتا ہے البذا دونوں مفروضہ صورتوں میں آپ ہی کی رائے غلط فی کرنے کو بھی باطل قرار دیا جاسکتا ہے لبذا دونوں مفروضہ صورتوں میں آپ ہی کی رائے غلط فاجب ہوگی۔

اگرآپ بيجواب ديں۔

"جبتم نے یہ پڑھ لیا تو تمہاری نماز مکمل ہوگئ۔"

اس جملے سے جاری مرادیہ ہے کہ تمہاری نماز مستحب طور پر کمل ہوئی ہے محض بیضنے سے واجب دا ہوگیا تھا۔

تواس کا جواب سے ہے کہ ستاہ میل ان حضرات کے نظر یے کے مطابق فا سد ہوگی جو درود شریف کے وجوب کی نفی کرتے ہیں اور وہ بھی اسے واجب قرار دیئے ہیں ۔ اس لئے کہ جو حضرات اس کے وجوب کی نفی کرتے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ورو وشریف کے ذریعے بھی نماز کو کممل کرنا مستحب ہے۔ لیعیٰ نماز اس وقت تک مستحب طریقے ہے مکمل نہیں ہوگی جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اور جو حضرات درووشریف کے وجوب کے قائل

ہیں ان کے مزدیک نماز واجب طریقے ہے اس وقت تک کمل نہیں ہوگ۔ جب تک درود شریف نہ پڑھ لیا جائے۔ بہر حال دونوں مفروضہ صورتوں میں آپ حضرات اس حدیث کے ذریعے استدلال نہیں کر سکتے۔

یہ کہنا کہ امام ابوداؤ د اور ترنہ کی نے حضرت عبداللہ بن عمر بھاتھنا کے حوالے سے ایک روایت فقل کی ہے جس کے مطابق۔

"جبنمازى بحدے سے مرافعالے گاتواں کی نماز مکمل ہوجائے گا۔ ''

اس کے بھی کئی جواب ہیں۔

پہلا جواب پیہ کر پی حدیث معلول ہے اور اس کی علمتیں درج ذیل ہیں۔ پہلی علت پیہے کہ ام تر فری فرماتے ہیں اس کی سندقو کی نہیں ہے بلکہ مضطرب ہے۔

پی ملت یہ ہے کہ دوایت عبدالرحمٰن بن ذیادافریقی منقول ہے جمعے بہت سے

ائمه نے ضعیف قرار دیا ہے۔

تیسری علت یہ ہے کہ اس روایت کو بقر بن سوادہ نے عبداللہ بن عمر و سے روایت کیا ہے حالا نکہ ان کی ملا قات حضرت عبداللہ بن عمر و سے نہیں ہوئی گویا بیروایت منقطع ہے۔

چوشی علت بیہ کداس کی سند میں اختلاف پایاجاتا ہے جیسا کدامام ترفدی نے اس کا تذکرہ کما ہے۔

پانچویں علت بیہ کداس کے متن میں بھی اختلاف پایاجا تاہے۔

ايك روايت كالفاظ يه إلى -.

''جب نمازی تجدئے سے مرافعائے تواس کی نباز کمل ہوجائے گی۔''

یہام ابوداؤ د کی روایت کے الفاظ بھی ہیں۔ میں تروی کے سام ماندان میں میں ا

امام ترندی کی روایت کے الفاظ میریں۔

''جب نمازی آخری قعدہ میں بیٹیا ہوا درسلام چھیرنے سے پہلے اس کا وضوثو ' ماریز قام کی فواز جائز ہوگا۔''

جائے تواس کی نماز جائز ہوگا۔'' پیالفاظ امام محادی کے نقل کردہ الفاظ سے مختلف میں جو میہ میں <sup>ہے</sup>۔

ا الدوا وَدُسلِمان بن العصف" السنن" (617) ترفدي البيسلي همر بن عيني "الجامع العيمي " (408)

مع طحاوی شرح معانی الآثار (1638)

''جب امام نماز کمل کرکے قعد ہ اخیرہ میں بیٹھ جائے اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے امام یا مقتدی کا وضوثوٹ جائے تو اس کی نماز تمل ہوجائے گی اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔''

اس روایت کامضمون سابقه روایت سے مختلف ہے۔

طحاوی کہتے ہیں یہی روایت دوسرے الفاظ میں بول منقول ہے۔

''جب نمازی، نمازے آخری ( تحدے سے ) سراٹھائے اور تشہد پورا پڑھ لے اور پھراس کارضوٹوٹ جائے تواس کی نماز کمل ہوجائے گا۔''

ان تمام روایات کا مدار افر لقی پر ہے۔ ممکن ہے کہ بیان کے عافظے کی خرابی کا نتیجہ مول۔ حضرت علی کا جو بیقول پیش کیا گیا تھا۔

"جب نمازی تشبدی مقدار کے برابر بیشار ہے قاس کی نماز کمل ہوجائے گی ۔"

بہ بالی جواب یہ ہے میں معتصد بیان کرتے ہیں۔ میں نے امام احمد بن صنبل ہے اس کا جواب یہ ہے تا ہے اس کا جواب دیا وہ اپنی نماز معتصر کا تھا ہوں ہے گا جواب دیا وہ اپنی نماز درائے گا۔ میں نے کہا حضرت علی ہے یہ بات منقول ہے کہ جو شخص تشہد کی مقدار کے برابر بیشار ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا یہ روایت درست نہیں ہے۔ بلکہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمر ترایش منقول روایات کے برعس احادیث نی اکرم ترایش کے سے مروی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو بیان نقل کیا گیا ہے کہ نمازی کوافتتیار ہے اوراس میں درود شریف کا ذکر میں ہے۔اس کا جواب ہیہ کہ اس سے زیادہ سے نیادہ بیٹا بت ہوتا ہے کہ اس میں درووشریف کے دجوب کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ۔گران روایات کے مقابلے میں چیش نہیں کیا جاسکتا جن سے دجوب ثابت ہوتا ہے کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

معرت فضالہ بن عبید کے حوالے ہے ایک روایت نقل کی گئی ہے جو بظاہر درووشریف کے عدم وجوب پر دلات کرتی ہے۔ اس کا جواب سے ہے کد حضرت فضالہ کی حدیث اس سکتے میں ہمارے لئے جست ہے کیونکہ نبی اگرم نے آئیس تشہد میں ورووشریف پڑھنے کا حکم دیا تھا اور آپ کے حکم کے ذریعے وجوب ٹابت ہوجا تا ہے۔ اس کی نظیر آپ کا تشہد کا حکم دینا ہے البذا جب آپ کا حکم دونوں چیز دل میں شامل ہے و دونوں کے حکم کے درمیان فرق کر ناغلط ہوگا۔

اگرآپ یو کہیں کہ ہمارے نز دیک تشہد بھی واجب نہیں ہے۔ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ یہ حدیث ( درود اور تشہد ) دونوں مسکوں میں آپ کے خلاف ہماری حجت ہے اور دلیل کی پیروی کرنا واجب ہے۔

یہ کہنا کہ نی اکرم کھی آئے اس نمازی کونماز کے اعادہ کا تھم نہیں دیا۔ اگر درود شریف فرض ہوتا تو آپ نماز کے اعادہ کا تھم دیتے۔ جیسا کہ آپ نے جلد بازی میں نماز پڑھنے والے کو اعدے کا تھم دیا تھا۔

اس کے بھی گئی جواب ہو تکتے ہیں۔

ایک جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ خص درود شریف کے وجوب سے ناواتف ہواور
اس نے بیسوج کر درود نہ پڑھا ہو کہ یہ کون ساوا جب ہے۔اس لئے نمی اکرم کا نظیا نے اسے
اعادہ کا تھم نہیں دیا طرآ ئندہ پڑھنے کی تا کید کردی اور آئندہ پڑھنے کی تا کید کرنا اس کے وجوب
اعادہ کا تھم نہیں دیا طرآ ئندہ پڑھنے کی تا کید کردی اور آئندہ پڑھنے کی تاکید کرنا اس کے وجوب سے اس
کی دلیل ہے۔ جبکہ نماز کے اعادہ کا تھم ند دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے وجوب سے اس
کی بعلمی کے باعث آپ نے اسے مغرور قرار دیا۔ یہ باطل ای طرح ہے جیسے نمی اکرم مُنافِیْنِ کی باعث ایس کے باعث ایس کے باعث اسے
نے جلد بازی میں نماز پڑھنے والے مختص کو سابقہ نماز کی دیرانے کا تھم نمیں دیا اور یہ بتا دیا کہ
مغرور سمجھا۔

اگریہ سوال کیا جائے ہی اکرم فاقیا ہے اس نماز کود ہرائے کا حکم کیوں دیا اوراس نماز کے معالم میں اس کی لاعلی کے باعث ایے معرور کیون نمیں سمجھا؟

تو ہم بیہ جواب دیں گئے کہ اس نماز کا وقت بھی باقی تھا، لہذا اب وہ نماز کے فرائض سے واقف ہو چکا تھا۔ لہٰذا اس کے لئے واجب تھا کہ وہ ان کی پاسداری کرے۔ اگریہ سوال کیا جائے کہ جس طرح نبی اکرم ٹائیڈ نے اس مخفس کونما زے اعادہ کا تھم دیا تھا۔ ای طرح درود شریف ترک کرنے والے کوائ نماز کے إعادہ کا تھم نہیں: یہ۔

ہم اس کا یہ جواب دیں گے نبی اکر منظیظ کا اے درود پڑھنے کا تھم دینا واضح طور پر وجوب پردلالت کرتا ہے۔اس بات کا امکان موجود ہے کہ جب اس محض نے آپ کا بیتھم ساتو نبی اکرم تنظیظ کے اعادہ کا تھم دینے سے پہلے ہی وہ خوددوبارہ نماز پڑھنے چلا گیا ہواور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نوافل ادا اداکر رہا ہوجن کا اعادہ واجب جیس ہے۔اس کے علاوہ کوئی اوراحتال بھی ہوسکتا ہے لیکن آپ کے حکم کے ظاہری معنوں کوترک نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ بیا کیے ممکن دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جبکہ نمازی کی کیفیت میں کئی احتمالات یا امکانات پائے جاسکتے د

یں۔ البزا حضرت فضالہ کی ہے صدیث دونوں معنی پر برابر دلالت کرتی ہے۔ لبندااس میں آپ کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے۔ گراس میں ہمارے مؤقف کی تائید برتو جیبی دلالت موجود ہے جیسا کہ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ مگر آپ کے مؤقف کی تائید میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لئے دونوں مفروض صورتوں میں آپ اسے بطور دلیل چیش ٹیمیں کر سکتے۔

۔ بیکہنا کہ نماز میں غلطی کرنے والے خص کو نبی اکرم ٹائٹیؤانے درود شریف کی تعلیم نہیں دی اگریپفرض ہوتا تو آپ اے اس کی بھی تعلیم دیتے۔

اس کے بھی کئی جواب دیئے جاسکتے ہیں۔

پہلا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں مواخرین نماز کے کسی بھی واجب کے ،اس حدیث کے ذریعے لئی کر سکتے میں اور اے ان تمام امور تک پھیلا سکتے میں جس کے وجوب میں اختلاف بایاجا تا ہے۔

لبذا جو خص مورة فاتحه پڑھنے کے وجوب کی نفی کرنا جاہے وہ اسے بطور دلیل چیش کرسکتا

جوتشہد کے وجوب کی فئی کرنا چاہوہ اسے بیش کرسکتا ہے۔ جوسلام پھیرنے کے وجوب کی فئی کرنا چاہے وہ اسے بیش کرسکتا ہے۔

جودرود شریف پڑھنے کے دجوب کی ٹھی کرنا چاہوہ اسے پیش کرسکتا ہے۔ میں میں میں تاثیر

جورکوع اور بچود کی تسبیحات یاان میں اعتدال کی فی کرنا چاہے وہ اسے پیش کرسکتاہے۔ جوایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت کہی جانے والی تکبیروں کے

وجوب کی نفی کرما چاہے وہ اے بطور ثبوت پیش کرسکتا ہے۔

اس نے بیٹواتو اوک حیثیت اختیار کرجائے گی۔ وگر نیٹھنٹی اعتبارے جائزہ لیا جائے تو اس روایت کے ذریعے ان میں سے کمی ایک چیز کے وجوب کی بھی نئی نیس کی جائتی۔ بلکہ اس کا زیادہ سے زیادہ مفہوم ہیہ دوگا کہ اس جدبیث میں کمی چیز کے وجوب یا کمی چیز کے وجوب ک نئی کے بارے میں کوئی تھم موجود تھیں ہے آئی لئے دیگرا حادیث کے ذریعے ثابت ہونے

والی کسی حدیث کواس کے مقالبلے میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اگریسوال کیاجائے کہ جب نی اکرم تا ایک چیز کا حکم دیا اور دوسری کا حکم دیے کی بجائے خاموث رہے تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ دوسری چیز واجب نہیں ہے۔ اگر چداسے بیان کرنے کی ضرورت کے وقت کی ضروری چیز کو بیان نہ کرنا بالا تقاق درست نہیں ہے۔

اس کا جواب مدہ کہ میددلیل غلط ہے ورنداس سے تو بیدا زم آئے گا کہ تشہد، جلوں،
سلام، نیت، سورۃ فاتحہ پڑ هنا اور ہروہ چیز جس کا ذکر اس حدیث پی ٹبیس ہے۔ وہ سب واجب
نہیں ہیں۔ مزید برآس یہ کہ قبلے کی طرف درخ کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ ای طرح وقت پر
نماز پڑھنا بھی واجب نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم تَلَ تُنْظِ نے ان دونوں چیزوں کا تھم نہیں دیا۔ کین
کوئی بھی شخص یہ بات نہیں کے گا۔

اگریدکہا جائے کہ ٹی اگرم مُنگافیا نے اسے صرف ان امور کی تعلیم دی جس میں اس نے غلطی کتھی جبکہ نماز کے وقت یا قبلے کی طرف رخ کرنے میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی؟

تواس کا جواب بید دیا جائے گا کہ پھراس سے جواب میں آپ اس پر تناعت کریں ان تمام مسلوں میں جس کے وجوب کی آپ نے اس عدیث کی روثنی میں نفی کی ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے نبی اکرم فائیٹم نماز کے اجزاء سے متعلق جس امور کا تھم دیں وہ وجوب کے واضح دلیل ہیں اور آپ نے جن باتوں کا تھم نہیں دیا اس میں گئی اختلاف پائے جا سے ہیں۔

ایک بیکداس کی غلطی کا تعلق ان امور کے ساتھ نہیں تھا۔

دوسرابیکدو چکماس کے مجدد اجب ہوا ہو۔

تیسرا بیرکہ ٹی اکرم ٹاکٹیجائے نے اسے اہم اور بنیادی ارکان سکھا دے اور بقیہ اراکین کے بارے میں سوچا کہ دہ خود نبی اکرم ٹاکٹیجا کود کھی کر کرانہیں سکھ لے گایا صحابہ کرام ٹوکٹیٹا میں سے کوئی سکھادےگا۔

کونکہ عام طور پر نی اکرم ٹائٹی صحابہ کرام ٹوئٹی کونی بیتا کیدکیا کرتے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک کی کیا ہے۔ کے کہ ان میں سے کوئی ایک کی دوسرے کو بچھے کی بات محمول کی بات تھی کہ دوسرے کو بچھے کھا دیں یا کسی گراہ کی داہنمائی کریں گویاس میں کیا برائی ہے کہ نی اکرم ٹائٹی کی کہ بحض مسائل کی تعلیم دے دیں اور صحابہ کرام ٹائٹی اس محص کو بقید مسائل کی تعلیم دے دیں اور صحابہ کرام ٹائٹی اس محص کو بقید مسائل کی تعلیم دے دیں اور صحابہ کرام ٹائٹی اس محص کو بقید مسائل کی

تعلیم دیں۔ لہذا جب بیاحثال موجود ہوگا تو اس مشتبر دوایت کوان دلاکل کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جاسکتا جونماز میں دروو شریف پڑھنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں یا دیگرا حادیث پر دلالت کرتی ہیں چہ جانکہ اس روایت کوان دلاکل پر مقدم کیا جائے کیونکہ بیا لیک مطے شدہ اصول ہے کہ کی بھی صرت کا ورتحکم تھم کومشتبا در مجمل تھم پر مقدم کیا جائے گا۔

یے کہنا کہ فرائض ایس میچے دلیل ہے ثابت ہوتے ہیں جس کے مقابلے میں اس کے پائے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو یا چرا جماع ہے ثابت ہوتے ہیں ۔

ہم پیجواب دیں گے کداب آپ ہمارے وجوب کے دلائل ملاحظہ کریں۔ پہلی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا پیٹر مان ہے۔

بَهُورُ مُ لَكُنُ اللّٰهُ وَمَلَيْكُمُ لَهُ مُنْ عَلَى النَّيِيّ طَ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوْ اعَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهُ وَمَلَيْكُمُهُ وَاللّٰهِ عَلَى النَّبِيّ طَ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوْ اعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمُا ورالاحزاب: ٥١

'' بِ شِک الله تعالی اوراس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں ۔اے ایمان والو!تم بھی ان پر دروداور خوب سلام جھیجو۔''

اس میں دلی سے کہ اللہ تعالی نے اٹل ایمان کو نبی اکرم من تیجانی رورو دوسلام بھیجے کا تھم دیا ہے اور اللہ تعالی کا مطلق تھم وجوب پر دلالت کرتا ہے تا وقتیکہ کوئی ایسی دلیل سانے نہ آ جائے جس سے عدم وجوب ٹابت ہوتا ہے اور سہ بات بھی ٹابت شدہ ہے کہ صحابہ کرام ٹن نیئر نے اسی ورود کو پڑھنے کا طریقہ دریافت کیا تھا۔ جس کے جواب میں آپ نے آئیس ورود ایرا جیمی کی تعلیم دی اور سہ بات بھی ٹابت شدہ ہے کہ نبی اکرم ٹن ٹیٹر کا نے صحابہ کرام ٹن لیٹر کی وجس درود کی تعلیم دی تھی۔ اس سے مراد وہ سلام ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ لبذا درود اور سلام دونوں سے تھم تھیلیم اور محل کا تعلق آ کیک بی چڑے ساتھ ہے۔

اس کی حزید وضاحت اس بات ہوتی ہے ہی اگرم مُنگافیا نے صحابہ کرام نوئین کو تشہد
کی تعلیم دیتے ہوئے انہیں تشہد پڑھنے کا حکم دیا اور اس پٹس سلام بھی شال تھا۔ پھر جب صحابہ
کرام اٹو انگافیانے درود پڑھنے کا طریقہ دریافت کیا تو آپ نے آئیس درود پڑھنے کا طریقہ بھی
سکھایا۔ پھرآپ نے اس درود کو اس سلام کے مشابہ تر اروپا جسمی ابہ ڈوائی پہلے سکھ چکے تھے۔
سیاس بات کی دلیل ہے کہ صدیث پٹس جس درود اور سلام کا ذکر ہے اس سے مراد نماز والا درود
وسلام ہے۔

اس کی مزید وضاحت بیس کی جائے گی کہ اگراس درودوسلام سے مراد نماز کے بجائے نماز دالا درود سلام ہے فر یقر برصحائی کیلئے بیلازم ہونا چاہئے قاکدہ دجب بھی نمی اگرم تاکینی پائے بیلازم ہونا چاہئے قاکدہ دجب بھی نمی اگرم تاکینی ہیں سلام بیسے تو بھیشہ اکساکھ ہُر علیہ کہ آئی ہا النّبی ہے۔ گرید بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام عام سلام بیس مخصوص الفاظ کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ آپ کی خدمت بیس حاضر ہونے والا کوئی السلام علی کہ بتا تھا کوئی السلام علی یارسول اللہ بہتا تھا اورای طرح کے الفاظ استعمال کئے جاتے تھے۔ ابتدائے اسلام ہی سے اس طرح سلام کرنے کا دورای طرح کے الفاظ استعمال کے جاتے تھے۔ ابتدائے اسلام ہی سے اس طرح سلام کرنے کا دورای طرح کے داندہ کے ساتھ ہے۔ ہ

اس کی مزیدوضاً حت ابن اسحال کی اس صدیث سے ہوتی ہے جس کے الفاظ میہ ہیں۔ تکیف تُصَیِّلی عَلَیْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّیْنَا فِیْ صَلاَتِنَا

المازك دوران بم آپ كى خدمت مين درودك طرح بهيجين؟ ك

ان الفاظ کومی ثین کی ایک جماعت نے سیح قرار دیاہے جس میں این خزیر ، این حبان ، حاکم ، دا تطنی اور بہتی شامل ہیں ۔ ان روایات کی ہند میں موجود علت اور اس کا جواب کتاب کے غاز میں بیان کیا جاچ گاہے ۔

جب پیر ہے ہوگیا کہ جس درود کے بارے ہیں دریافت کیا گیا تھااس سے مرادوہ درود ہے جونماز میں پڑھا جا تاہے کہ اس سے بیہ بات واضح ہوجائے گی کتر آن میں جس درود کا تھم دیا گیا ہے اس سے مرادیہی درود ہے۔ اور یوں اس کا وجوب بھی ثابت ہوجائے گا۔ اگر اس میں نبی اکرم ٹائیٹر کے تھم کو بھی شامل کرلیا جائے۔ تو دلیل پختہ ہوجائے گی۔ شاید اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام احمد بن شامل کرایا جائے۔ تو دلیل پختہ ہوجائے گی۔ شاید اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام احمد بن شامل کرایا جائے۔

'' پہلے میں اس بارے میں جیت کا شکار تھا گر پھرمیرے سامنے بیرواضح ہوگیا کہ بدواجب ہے۔''

> ۔ یہ دکایت پہلنقل کی جا چکی ہے۔

اس استدلال پر پچھاشكالات داجب ہوتے ہيں۔

ل مسلم بن المجاح التشير ئ" الجامع التيج " (405) احدًا يوميدالله احد بن عجر بن عنبل المسند" (274/5) ابو دا دُدُ سليمان بن الشدعة "لسنن" (980) ترفد كي ابويسيلي محد بن عبيلي " الجامع التيج " (2220) نسائل احد بن شعب "لسنن" (1284)

پہلاا شکال مدے کہ ٹی اکرم کائٹیا کا بیفر مان ہے کہ سلام کا طریقہ تم سیکھ چے ہو۔اس میں احتال یائے جاتے ہیں۔

۔ ایک اخبال میہ ہے کہ اس سے مرادوہ سلام ہوگا جونماز میں پڑھا جاتا ہے اور دوسرااحمال میں ہے کہ اس سے مرادوہ سلام ہوجس کے ذریعے نماز ختم ہوتی ہے۔ میہ بات ابن عبدالبرنے میان کی ہے۔

تیسرااشکال بیہ ہے کہ درود کی طرح ہم سلام کے وجوب کے بھی قائل نہیں ہیں۔ بیصرف آپ کا استدلال ہے وہ بھی اس وقت درست تسلیم کیا جائے گا۔ جب سلام کا وجوب ٹابت ہو جائے گا۔

ان اشکالات کے جوابات درج ذیل ہیں۔

پہلا اشکال انتہائی فاسد ہے کیونکہ حدیث میں بدیات موجود ہے جوای کو باطل کرتی ہے۔صحابہ کرام ٹوئٹٹرنے یہ کہا تھا۔

'' یارسول اللہ! اس سلام کا طریقہ تو ہم سیکھ چکے ہیں آپ پر درودکس طرح جھیجیں؟'' امام بخاری کی ہدایت کے الفظ وہ ہیں جو حضرت ابوسعید کے حوالے سے منقول ہے۔ ایسی روایات بھی موجود ہیں جن سے میہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ٹھائیٹن نے نبی اکرم شکھینئ سے درود وسلام دونوں کا طریقہ دریافت کیا تھا۔ جس کا تذکرہ آیت کریمہ میں موجود ہے۔انہوں نے نماز میں سلام کی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔

دوسرے اشکال کا جواب مدے کرشاہد آپ ہمارا مؤقف نہیں مجھ کے چونکہ ہم دلالت اکثرانی کے ذریعے دلیل پیش نہیں کررہے بلکہ ہم قرآن کے تھم سے استدلال کررہے ہیں اور ہم نے صرف میہ بات واضح کی ہے کہ صحابہ کرام جھ کھٹے نے نبی اکرم ٹیکٹیٹر سے جس دروو کے بارے میں سوال کیا تھا اس کا تعلق نماز کے ساتھ تھا۔

تیسرااشکال انتہائی فاسد ہے کیونکہ کتاب ہے ٹابت ہونے والے دلائل پر کسی کی ذاتی اختلافی رائے کی وجہ ہے اعتراض ٹیمیں کیا جاسکتا کسی ایسے مسئلے میں آپ کے اختلاف رائے

کی کیا حیثیت ہوگی جس میں آپ کے مقابل کے پاس شرعی دلیل موجود ہوا لیے صبح دلیل جس کے مقابل کوئی ولیل موجود نہ ہوا ہے کسی دوسر ہے مقابل کو اردینا درست ہے؟ کیا ہیا الی علم کے طریقہ کا رکے بڑھل نہیں ہے۔

کیونکہ شرمی دلائل اختلافی اقوال کو باطل قرار دیتے ہیں۔ایسانہیں ہے کہ جمہتدین کے اقوال کوان شرمی دلائل کے مقابلے میں پٹیش کیا جائے اور وہ اقوال ان دلائل سے ثابت ہونے والے مسائل کوغلط ثابت کر دیں اوران اقوال کوان دلائل پرترجیح دی جائے۔

بھریہ حدیث ان دونوں مسکوں میں آپ کے خلاف جمت ہے۔ کیونکہ بید درود وسلام کے وجو ہے آثات کیلئے ہدھدیت دلیل جالہٰ ذااس کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ تی اکرم مُلَقظِمُ تشہد میں اے پڑھا کرتے تھے اور آپ نے ہمیں بیتھ دیا ہے کہ تی اکرم مُلَقظِم بیتھ دیا ہے کہ ہم آپ کی طرح نماز اداکریں البذابیات باد کیل ہے کہ نبی اکرم مُلَقظ نے نماز میں جو عُمل کیا ہے ہمارے لئے ویسا کرنا واجب ہے۔ بید کہ کی دلیل کے ذریعے یہ بات فابت ہوجائے کہ بیآ ہے کی خصوصیت تھی۔

یہاں دومقدے ہیں۔

پہلامقدمہ یہ ہے جے امام شافع نے سند کے ہمراہ حضرت کعب بن مجر ہے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم نماز میں بیدود دیڑھا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمُّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّفَ عَلَى اللهُمُّ! وَاللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَى مُحَمِّدٌ وَعَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدً اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمِّدٍ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اللهُ الله

اس روایت کی سند میں اگر چرا کرائیم بن ابویجی بیں گر ایک جماعت نے انہیں ثقة قرار ویا ہے جس میں ایام شافعی ، ابن اصفہانی ، ابن عدی ، ابن عقدہ شامل ہیں۔ جبکہ ویگر محدثین نے انہیں ضعیف قرار ویا ہے۔

دوسرامقد مدوہ روایت ہے جمہے امام بخاری نے اپنی دمنجے'' میں حضرت مالک بن جریر کےحواسے نے فقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

آتينا النبي تَلَيَّمُ ونـحـن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين ليلة ، فـظـن انـا اشتقنا الى اهلنا ، وسألنا عمن تركنا في اهلنا؟ فاخبرناه،

وكنان رفيقًا' رحيمًا' فقال: "ارجعوا الى اهليكم فعلموهم' ومروهم' وصلوا كما رأيتيمونى اصلى ' واذا حضرتِ الصلاة فليؤذن لكم احدكم ' وليؤمكم اكبركم

''ہم بارگاہ رسالت میں صاضر ہوئے۔ہم نو جوان شے۔ہم عمر شے۔ہم آ ب کے ہاں میں دن رہے۔ تو آ پ نے میں صوص کیا کہ اب ہم گھر جانا چا ہے ہیں۔ آ پ نے ہم ہے یہ بھی دریافت کیا کہ ہم اپنے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑ آ ئے ہیں تو ہم نے آ پ کو بتایا آ پ بہت نرم مزان اور رحمدل شے۔ آ پ نے فر مایا: اپنے گھر واپس جاؤ اور انہیں تعلیم دواور آنہیں بتاؤ اور ای طرح نماز پڑھو جیسے تم نے جھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے اور تہما راسب سے زیادہ کن رسیدہ شخص نماز پڑھائے۔ نہ ایل شخص اذان دے اور تہما راسب سے زیادہ کن رسیدہ شخص نماز پڑھائے۔ ن

ان احمد لان پر چھانچھ لات اور احمر اعن ف وارد ہونے ہیں ، و ن ارد سعا اپر ن یں گے۔

تیسری دلیل حفرت فضالہ بن عبید کے والے سے منقول حدیث ہے جس کے مطابق نبی اکرم منافظ نے انہیں یاکسی اور مخص کو پیکھم دیا۔

اذا صلَّى احدكم فليبدأ بتحميد الله 'والناء عليه 'وَالصَّلاة ثم ليصلُّ على النبي تَالِيَّمُ 'ثم ليدعُ بما شآءَ

''جب كى تى تحض نم آز پر ھے ملكو تو پہلے اللہ تعالى كى حمد وثناء بيان كرے۔ نبى اكر مردود يہيے بھرا بي خواہش كے مطابق دعاكرے۔''

بدروایت پہلفقل کی جا چکل ہے۔ الم م احمد اور اصحاب سنن نے اسے روایت کیا ہے ابن خزیمہ ابن حیان اور حاکم نے اسے صحح قرار دیا ہے۔

اس استدلال ربھی چنداعتر اضات کئے گئے ہیں۔

پہلا بیکہ نبی اگرم نے اس نمازی کونماز کے اعادہ کا تھم نبیں دیا اس کا جواب پہلے گزر چکا

ہے۔ دومرا بیر کہ اس دعا کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ بلکہ بینماز ثتم ہونے کے بعد ما گی گئ یا بناری ایوم بدالشجرین المنظمین" افاض تعیم " (326) مسلم ہن الجاج القویمرین" الجام لیسج " (674)

اس كى دليل ووروايت بَصِحْتِ الم ترقى نائي " جامح" مِن تَقَلَي ايه -بينا رسولُ الله تَلَيُّم قاعدٌ اذ دخل رجلٌ فصلى ' فقال: اللّهمَّ اغفرلى وارحمنى ' فقال رسولُ الله تَلَيُّم : "عجلت ايها المصلى ' اذا صليت ' فقعدت فاحمدِ الله بما هو اهله ' وصل على ' ثم ادعه

''ایک مرتبہ نبی اکرم ٹائیٹم تشریف فرما تھا ایک شخص آیا اس نے نماز اداکی اور ید عاما گی۔اےاللہ! مجھے بخش دے، مجھ پردم کرتو نبی اکرم ٹائٹٹیم نے ارشاد فرمایا اے نمازی! تو نے جلد بازی کا مظاہر کیا ہے۔ جب تم نماز پڑھ لوتو بیشھ رہواور اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی تعریف بیان کروراور مجھ پردرود بھیجو پھر دعا ماگو''

اس کے تی جواب ہیں۔

پہلا جواب یہ ہے کہ اس روایت کے ایک راوی پشدین کو حافظ ابوز رعہ اور دیگر حضرات فضعیف قرار دیا ہے۔ اگر اس بارے میں صرف یمی روایت منقول ہوگی تو بھی اسے بطور دلیل پیش نہیں کیا جاسکتا تھا جبکہ یہاں اس کے مقابلے میں چندراویوں سے منقول روایات موجود ہیں۔ کیونکہ اس حدیث کی ہرروایت میں یمی الفاظ ہیں کہ نبی اکرم مَثَابَّظُ نے ایک شخص کو ساجوا بی نماز میں دعا مگ رہاتھا۔

دوسراجواب سے کردشدین نے اپنی صدیت میں کہیں بھی ہے بات بیان ٹیس کی کہ اس محفی نے نماز مکمل ہو جانے ہے بعد بید دعا ما گی تھی اور شدق روایت کے الفاظ اس معانی پر دولات کرتے ہیں۔ بلکہ الفاظ ہیہ ہیں کہ اس نے نماز پڑھی اور بید دعا کی اے اللہ! جھے بخش وے بیالفاظ اس بات کی دلیل ٹیس ہیں کہ اس نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد بید دعا ما گی تھی۔ بلکہ نفس صدیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ دعا نماز میں ما گی گئی۔ کیونکہ ٹی اکرم تافیق نے بیارش و فرایا جب کوئی خض نماز پڑھے اللہ تعالی کی تعریباً عالی کی تحریباً عالی کی تحریباً عالی کی تحریب ہے قب بیات ہیں کہ کی کرم اونماز سے فراغت کے بعد نمیس بلکہ نماز کے دوران ہی پڑھل کرنا ہے۔ خاص طور پراس وقت جبکہ نی اکرم تافیق سے متقول دعا میں عام طور پرنماز کے بدرے بیس منقول ہیں نہ کہ نماز کے بدرجب کہ حضرت ابو ہریرہ ،حضرت علی ،حضرت ابوموکی ،حضرت

عائشہ فی خیاہ مصرت ابن عباس بی خیاہ مصرت تربیفہ مصرت محاراور دیگر صحابہ کرام جی گئی ہے اس بارے میں احادیث متعقول نہیں کی ایک صحابی ہے جی کوئی ایک ایک حیح و وایت متعقول نہیں ہے جس میں نماز کے بعد دعا کا ذکر ہو۔ جب حضرت ابو بکر صدیت نے نہی اکرم سائیٹنے ہے نماز میں دعا مانگئے احدید کی اگر م سائیٹنے کی اگر م سائیٹنے کے بعد مید دعا کا ذکر ہو او تی کی اگر م اللہ کی اور شامی کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے لہذا اس مناجات سے فارغ ہونے اور نماز ختم کرنے کے بعد دعا مانگئے کے مقابلے میں بیزیادہ مناسب ہے۔ کہ وہ نماز کی حالت میں آنچ پروردگار ہے دعا

تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم تُلَقِیمٌ کا یہ کہنا کہ اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد بیان کرواس کا تعلق قعدہ اخیرہ میں شہد کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اس کئے آپ نے فرمایا جب تم نماز پر حوق بیٹے جاکیعتی تشہد میں بیٹے جاؤ اور پھر آپ نے اے اللہ کی تحدوثنا بیان کرنے کے بعد درود شریف پڑھنے کا تھم دیا۔

تیسرااعتراض بہ ہے کہ نبی اکرم مُلَا تُقِلُّم نے اللّٰہ کی حمد وثناء کے بعد اس شخص کو درود تیمیخ اور دعا ما نگلنے کا جوتھم دیا ہے دو هین نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے کہدسکتے ہیں کداس کا تعلق تشہد کے بعد سے ہے؟

اس کا جواب مد ہے کہ نماز میں صرف ایک رکن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی جائتی ہے۔ پھر نمی اکرم مُن گینے کم درود و بھیجا جا سکتا ہے پھر دعا یا گئی جائتی ہے اور وہ رکن آخری تشہد ہے۔ کیونکہ بالاتفاق قیام، رکوع یا سجدہ کی حالت میں بیر تینوں عمل نہیں سے جا سکتے ۔ پدچل گیا کہ اس سے مراد قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا ہے۔

چوتھااعتراض میہ ہے کہ نی اکرم ٹانٹیڈ نے اس مخف کو درودش نیف کے بعد دعا ما نگنے کا تھم دیا اور دعا ما نگزاوا جب نہیں ہے لبندا درودشریف کا بھی بہی تھم ہوگا۔

اس کا پہلا جواب مدے کدریہ بات ناممکن ٹیس ہے کہ آ پ ایک ساتھ دو چیز وں کا تھم دیں اور ان میں سے ایک چیز واچب نہ ہواور میہ بات دلیل سے ثابت ہوجائے گر دوسر ن اپنی اصل کے اعتبار سے دجوب مے تھم میں برقر ارر ہے۔

دوسراجواب یہ ہے کہ اس روایت میں جس حمدوثناء کا ذکر ہے دعاسے پہلے اسے پڑھنا واجب ہے کیونکداس سے مراد تشہد کے کلمات میں۔

نی اُکرم مُنَافِیْل نے اس کا تھم دیا ہے تھا بہرام ثفاً آئی نے اس بات کی اطلاع وی ہے کہ بید ان پرفرض ہے۔ لبذا اس کے ہمراہ دعا کا ذکر کرنے کیلئے تا بت نہیں ہوگا کہ تشہد کا وجوب ساقط ہوگیا ہے۔ لبذا درودشریف کا بھی بہی تھم ہوگا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ کا نید کہنا بھی غلط ہے کد دعا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ بعض دعا کیں واجب ہیں جس میں تو بد، گنا ہول سے بخشش، ہدایت کا حصول، معافی کا حصول وغیرہ کی دعا کیں شامل ہیں۔ بی اگرم شائنی کا کا یہ فرمان مقول ہے۔

من لم يسالِ الله يغضب عليه

''جوشخش الله تعالى سے سوال نہيں كرتا۔ الله تعالى اس سے ناراض ہوتا ہے۔' ؛ كيونكه غضب صرف اى وقت ہوتا ہے جب كى واجب كوترك كيا جائے ياكس حرام كام كارتكاب كيا جائے۔

پانچواں اعتراض بہنے کہ اگر نماز میں وروشریف پڑھنافرض ہوتا تو بی اکرم تالی فی اس کے ذکر میں تا خیر نہیں کرتے۔ بلکہ جب آپ نے ایک فیض کو دیکھا کہ اس نے نماز میں اسے نہیں پڑھا تو آپ نے اس وقت اسے ٹوکا۔ وگر ندووسری صورت میں اس سے پہلے دوسری روایات کے ذریعے اس کا وجوب خابت ہوجا تا۔

تھم کو بیان نہیں کیا۔ آپ نے اس دیہاتی کواس طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کا تھم دیا تھا جواس سے پہلے امت کیلئے شروع ہو چکا ہے۔

پانچواں اعتراض بیہ ہے کہ امام ترندی اور ابوداؤد، جنہوں نے بیردوایت نقل کی ہے۔ یعنی حضرت فضالہ وائی روایت اس میں انہوں نے بیر بیان کیا ہے کہ نبی اکرم مُنْ اَلْقِیْمُ نے ای شخص ہے ' ہا' کی اور سے فرمایا۔

یں اور کے بیاس اور کا پھر مکلف شخص کیلئے واجب ہوتا تو روایت میں بیالفاظ ہوتے کہاں شخص یا کا ویکن میں اور شخص نے کہاں شخص یا کی اور شخص نے اور

بداعتراض کی اعتبارے فاسدہے۔

اس کا سپلا جواب بیہ ہے کہ' صیح'' روایات ہیں جنہیں ابن فزیمہ اور ابن حبان نے نقل کیا ہے ان میں'' یا'' کی بجائے'' اور'' کے الفاظ ہیں۔امام احمد، دار قطنی ، بیبتی اور دیگر محدثین نے اس طرح روایت کیا ہے۔

دوسرا جواب پیہ ہے کہ یہاں'' او (یا )''تخیر کی بجائے تقتیم کیلئے ہے اورعبادت کامفہوم پیہوگا کہ جونمازی بھی نماز پڑھے اور پیر پڑھنا چاہئے خواہ وہ بہی شخص ہویااس کے علاوہ کوئی اور مختص ہو۔

جیما کهالله تعالی نے ارشاد فر<sub>و</sub> مایاہے:

وَلاَ تُطِعُ مِنْهُمِ مِنْ إِثْمًا أَوْ كَفُوْرًا (الدمر:٢٣)

"ان میں ہے کی گنامگاریا ناشکرے کا کہانہ مانیں۔"

اس سے مرات خیر نمبیں ہے بلکہ اس کا رمطلب ہے کہ ان دونوں میں سے جو بھی ہو،خواہ دہ ہویا پیہو،ان کی بات ندہا نیں۔

> تیسرا جواب یہ ہے حکم کے عموم کے بارے میں حدیث کے الفاظ صریح ہیں۔ دو شخص محص نہ میں مصریح میں است ''

''جو مخص بھی نماز پڑھنے گئے وہ پہلے حمد پڑھے''

چوتھا جواب ہے کہ نسائی اور ابن خزیمہ کی روایت کے مطابق ہی اکرم تاکیفا ، صحابہ کرام ڈوکٹی کو پہلے بی اس کی تعلیم دے چکے تھے۔ (چھرمیدوایت ہے) میام ہے۔

چوتھی دلیل ہیہ کہ تین احادیث میں۔ جن میں ہے کوئی ایک انفرادی طور پر ججت بن سکتی گر جب آئییں اکٹھا کیا جائے۔ تو بدایک دوسرے کوتقویت دے کتی میں۔

مبلی حدیث وہ ہے جمعے دار قطنی نے اپنی سند کے ہمراہ، حضرت ہریدہ کے حوالے ہے۔ نقل کیا ہے۔ نبی اکرم سی پینیا نے ارشاوفر مایا ہے۔

يا بريدة! اذا جلست في صلاتك فلا تتركن التشهد ' وَالصَّلاة على ' فانها زكاة الصلاة' وسلم على جميع انبياء الله ورسله' وسلم على عباد الله الصالحين

''اے بریدہ! جب تم نماز میں ( قعدہ اخیر میں ) میٹھ جاؤ تو تشہد پڑھنا اور درود پڑھنا ہرگز ترک نبین کرنا۔ کیونکہ مینماز کی زکو قب اور تمام انبیاء ومرسلین پرسلام پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پرسلام جھیجنا۔'؛

دوسری روایت کوبھی وارتطنی نے اپنی سند کے ہمراہ سیدعا کشرصد یقد نگائنا کے حوالے نے قل کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم ٹائٹیٹا کو بیارشاوفرماتے ہوئے ساہے۔

لا يقبل الله صلاة الا بطهور وبالصلاة على

''الله تعالی وضواور درود کے بغیر پڑھی جانیوالی نماز کو قبول نہیں کرتا۔''ع

ہیلی روایت عمر و بن شمر تے حوالے سے جابگر سے منقول ہے۔ان دونوں کی روایات کو بطور دلیل چیش ٹیس کیا جاسکتا تا ہم جابر ،عمر و سے بہتر ہے۔

تیسری روایت بھی دار قطنی نے ، اپنی سند کے ہمراہ ،حضرات سہیل بن سعد کے حوالے نے قبل کی ہے۔ نبی اکرم نے ارشاد فر مایا ہے۔

لا صلاة لمن لم يصل على نبية سُلَيْنَمُ

''اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو (نمازیس) نی اکرم تکینی اردودنہ پڑھے۔''ت اس روایت کو طبرانی نے اپنی سند کے ہمراہ قتل کیا ہے۔اس کے ایک راوی عبدالهیمن متند نہیں ہیں۔البتدان کے بھائی''ابل' ثقد ہیں۔جن سے امام بخاری نے احادیث روایت کی ہیں۔ بے حدیث عبدالهیمن کی روایت کے طور پرمشہورہے طبرانی نے اسے دوسندوں کے

ا وارتطني ابوالحن ملى بن عمر السنن "(355/1)

ع دارقطني الوالحن على بن عمر" إسنن" (355/1)

س بیخ اید کر احد بن حسین السن الکبرئ" (379/2) حاکم ایوعید الله محدین عبد الله "المستدرک علی التحبسین "( 269/1) دارتطنی اید کهن علی بن عمر "السنن" (355/1)

ہمرا نقل کیا ہے مگر دونو ل متنزمیں ہیں۔

یا نچویں دلیل میہ ہے کہ نماز میں درودشریف پڑھنے کا وجوب حضرت ابن مسعود ،حضرت این عمر بڑھنا، مصرت ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنبم سے ثابت ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا حکا سر

اس کے برعکس صحابہ کرام ٹرائیٹر میں ہے کی ایک کا بھی قول منقول نہیں ہے۔ کہ میہ واجب نہیں ہے۔ کہ میہ واجب نہیں ہے۔ اور اصول میہ ہے کہ قول صحابی کے مدمقابل جب کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہوتو ورقع ہے۔ ووقول مجت ہوتا ہے۔ اہل مدینداور اہل عراق بطور خاص اس اصول کے قائل ہیں۔

ر برق میں الکی ہیں ہے کہ نبی اکر م مُنَّاتِّةً کے عہد مبارک سے لے کر آج تک تمام مسلمانو پانچویں دلیل ہیہ ہے کہ نبی اگر مرافق پڑھنا واجب نہ ہوتا تو تمام .......میں لینے والی امت اس کی یابندی ندکرتی ۔

مُّقاتَل بن حیان 'آلَذِیْنَ یُبقِینُوْنَ الصَّلُوةَ" کَیْفیریش بیان کرتے ہیں۔
''انت صلوق ہے مرادنماز کواس کے خصوص اوقات میں یا قاعدگی ہے ادا کرنا ہے۔
قیام، رکوع، بچود، تشہد اور آخری تشہد میں ورودشریف کے ہمراہ ادا کرنا ہے۔''
امام جرفرقاتے ہیں ۔لوگ علم تغییر میں مقاتل کے عیال (محتاج) ہیں۔

امام احمد فرقائے ہیں۔ بوت م سیریں معال کے حیال دعات کی این۔ بید هشرات کہتے ہیں۔ اقامت نماز کا حکم دیا گیا ہے (اور مقاتل کی تغییر کے مطابق) در دوشریف اس میں شامل ہے لبذائہ بھی داجب ہوگا۔

اس مؤقف کے قاملین نے اور بھی قیاسی دلائل بیان کے ہیں جنہیں یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حضرات کتے ہیں جنہیں یہاں ذکر کرنے کی میرورت نہیں۔ یہ حضرات کتے ہیں ہم اپنے تخالفین سے یہ پوچھنا جا ہیں گے۔ آپ نے خوو بہت سے امور کو بغیر کی دلیل کے واجب قرار دیا ہے۔ مثلاً امام ابوصنیف 'ور'' کو واجب قرار دیتے ہیں۔ درود شریف کے وجوب کی کیا حیثیت ہے؟ ای طرح (احناف) ایک حدیث مرسل کے باعث نماز میں قبتہد لگانے کے باعث وضوئوٹ جانے کا حکم دیتے ہیں اور پیدیل ہمارے ان دلائل کی ہم پلے نہیں ہو تکی جو ہم درووشریف کے وجوب کے باعث وضو وجوب کے بارے میں چیش کی ہیں۔ ای طرح احتاف تے اور چینے لگوانے کے باعث وضو فوٹ کے دلائل ہمارے ان دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ ا

ل شافعي محمد بن ادريس كتاب الام (117/1)

امام ما لک فرماتے ہیں نماز ہیں ابعض امور فرض تو نہیں ہیں گران کا مرتبہ فرض اور متحب کے درمیان ہے گران کا مرتبہ فرض اور متحب کے درمیان ہے گران کی نصلیت متحب سے زیادہ ہے۔ اسے ان کے صحابہ نے ''سنن' کا اصطلاحی نام دیا ہے۔ جیسے سورۃ فاتحی تکمیرات، پہلا قعدہ ، سری یا جہری قر اُت، اور وہ ان کو ترک کرنے پر بحدہ مہوکو لا ذم قر اردیتے ہیں۔ جس کی تفصیلات فقہ ماکلی کتب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

ا ہام احمدانہیں'' واجبات'' قرار دیتے ہیں اور ان کے ترک پر بجدہ سہوکو لازم قرار دیتے

بي*ن -*ر

الی نمازییں درووشریف پڑھنے کو واجب قرار دیناا گران سے تو ی نہیں ہے تو ان سے کم تر بھی نہیں ہے۔

ببرطوراس مسئلے کے بارے میں فریقین کے بیددائل تھے۔

اس بحث کا مقصد ہیہ ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں امام شافعی پر تقید کرنا باطل ہے کیونکہ اس کے بارے میں احادیث و آثار موجود ہیں۔ جن کی پیروی کرنے والے پر تنقید ٹیس کی جاستی۔ واللہ اعلم۔



# فصل: دوسرامقام

# ببهلاتشهد

اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔امام شافعی''الام''میں تحریر کرتے ہیں۔ پہلے تشہد میں ہم تا کہ الرم 'نافیجا پر دروہ بھجا جائے گا۔ بدام شافعی کامشہور مذہب ہے اور ان کی جدید رائے ہے۔ تاہم میں متحب ہے، واجب نہیں ہے۔ان کی قدیم رائے میتھی کہ پہلے تعدہ میں صرف تشہد پڑھا جائے گا۔ بدروایت مزتی نے ان نے نقل کی ہے۔امام احمد، ابوطیف، مالک اورد مگر فتہاءای بات کے تائل ہیں۔

شافعی کے جدید موقف کی تائیدیں دلیل کے طور پروہ حدیث پیش کی جاتی ہے جے دار قطنی نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابن عمر ڈائٹ کے فرمان کے طور پرنقل کیا ہے۔ نبی اکرم ٹائٹ کیا ہے۔ نبی اکرم ٹائٹ کیا ہمیں شہد کے بیالفاظ سکھایا کرتے تھے۔

اَلنَّعِيَّاتُ ' اَلطَّيْسَاتُ ' اَلزَّاكِيَاتُ اللهِ ' اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّيِّيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَّاتُهُ ' اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ' اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلْسَهَ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ ' وَاَنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ مَدُدُ اللهِ

"اور پھر درود شريف پڙھتے تھے''

(دوسری دلیل) دار نظنی ، اپنی سند کے ہمراہ، حضرت بریدہ کے حوالے سے نبی اکرم ٹانٹی کایی فیرمان نقل کرتے ہیں۔

يا بريد أُو! اذا جلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة على ' فانها زكاة الصلاة

ل دارقطن ابوالحن على بن عمر" اسنن" (351/1)

''اے بریدہ!جب تم نماز میں بیٹھوتو مجھ پر درود بھیجنا ترک نہ کرنا کیونکہ بینماز کی زکو ہے۔''

بدروایت پہلے بھی نقل کی جا چکی ہے۔

(امام شافعی کے مؤقف کے مریدین) کہتے ہیں پیٹھم عام ہے اور اس میں پہلا اور دوسرا

تعده شامل ہیں۔

تیری دلیل میجی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ٹائٹیڈا پر دروداور سلام بھیجے کا عظم دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح آپ پر سلام بھیجنا مشروع ہے اس طرح درود بھیجنا بھی مشروع ہے۔ اس لئے سحابہ کرام ٹوئٹیز نے درود کی کیفیت کی بابت سوال کرتے ہوئے عرض کی تھی۔

''آ پ کی خدمت میں سلام جیجنے کا طریقہ تو ہم کیھ چکے ہیں۔ درود کن الفاظ میں جیجہ ہوں''

بسيجبين؟

بداس بات کی دلیل ہے کہ درود ، سلام کے ساتھ خسلک ہے اور بید طے ہے کہ نمازی مہلے قعدہ میں سلام بھیجنا ہے البندادر دو بھیجنا بھی مشروع موثنا چاہئے۔

(شافعی کے مریدین) کہتے ہیں تعدہ ایک ایسا مقام ہے جس میں تشہد اور سلام پڑھنا مشروع ہے لہذراس میں درود پڑھنا بھی مشروع ہونا چاہئے عبیسا کے تعدہ اخیرہ میں (تشہد اور سلام کے ہمراہ درود شریف بھی پڑ ہما جاتا ہے۔)

(وہی حضرات پر بھی) کہتے ہیں پہلے تشہد میں اللہ کے رسول کا ذکر نامتحب ہے لہذا اس میں درود پڑھنا بھی متحب ہے جو کہ آپ کے ذکر مبارک کو کمل کروے گا۔

( یمی حفزات بیتمی ) کہتے ہیں مجمد بن اسحاق کی نقل کردہ روایت میں بیدالفاظ موجود ہیں ( کہ صحابہ کرام ڈن کٹیئر نے عرض کی تھی ) ہم نماز میں چپ بیٹے جا کیں تو آپ پر کس طرح درود جمیجیں ؟

دیگر حضرات (جو پہلے تعدہ میں درووشریف پڑھنے کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کیے کتے ہیں۔ پہاہ تعدہ درووشریف کا کل نہیں ہے۔امام شافعی کا قدیم تول کی ہواور آپ کے بہت سے اسحاب نے اس کو درست قرار دیاہے کیونکہ پہلے شہدیں تھوڑی دیر کیلئے پیٹھنا مشروع ہے جیسا کہ نبی آئرم سنڈیڈ کے بارے میں منقول ہے) آپ پہلے شتبدیس وں جیستے تھے جے شیتے

ہوئے پھرول پر بیٹھے ہیں۔

یہ بات آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بھی پہلے تشہد میں ورود شریف پڑھا ہویا ۔

آپ نے اپنی امت کواس کی تعلیم دی ہو سحابہ کرام ٹوگئی میں ہے بھی کسی ایک کے بارے میں بھی یہ بات متقول نہیں ہے کہ وہ اے متحب بھیتے ہوں۔ اگر آپ کے بیان کے مطابق اے مشروع قرار دیا جائے تو دوسرے قعد ہی کھر آس میں بھی ورود شریف پڑھنا واجب ہونا چاہے تو دوسرے قعد ہی کھر آس میں بھی ورود شریف پڑھنا واجب ہونا چاہے کو دونوں کا تھم کیساں ہوگا۔ نیز اگر پہلے قعدہ میں نی اکرم شائی ہم پر ورود بھیجنا محتب ہوئا آپ کی آل پر ورود بھیجنا ہی متحب ہوگا۔ کیونکہ آپ نے درود پڑھنے کا تھم دیتے متحب ہوئا تو آپ کی آل پر درود بھیجنا ہی متحب ہوگا۔ کیونکہ آپ نے درود شریف پڑھنا محتب ہوگا تو اس میں حضرت ابراہیم اوران کی آل کا ذکر بھی مشروع ہونا چاہئے کیونکہ نی متحب ہوگا تو اس میں حضرت ابراہیم اوران کی آل کا ذکر بھی مشروع ہونا چاہئے کیونکہ نی اکرم منائی نی مشروع ہونا چاہے کیونکہ نی اگرم منائی بھی مشروع ہونا ہو ہا ہے کیونکہ نی اگرم منائی ہی مشروع ہونا ہو ہے کہ اگر بینکہ کے دیسے کے دیسے کہ حضرت نصالہ کی مشروع ہونا و عامانگنا بھی مشروع ہونا و جاہا اور دوسرے چاہئے۔ جسیا کہ حضرت نصالہ کی منائل کو ای میں مشروع ہونا ہوں پہلے اور دوسرے خودہ کے درمیان کو کی قابل کی دینے کی درمیان کو کی قابل کی کو جان منائلہ کی کھی کہ کو کہ کے درمیان کو کی فرق نہیں ہوگا۔

جہاں تک آپ کی پیش کردہ روایات کا تعلق ہے تو اگر چدان کے راویوں میں ضعیف پایا جا تا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہیآ ہے کے مؤقف پر ولالت نہیں کرتی ہے کیونکدان میں سے پہلے کی بجائے دوسر نے قعدہ کا ذکر ہے۔جیسا کہ ہم پہلے بھی دلائل کے ہمراہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔واللہ اعلم۔



# فصل: تيسرامقام

# قنوت کے آخر میں درود پڑھنا

ا مام شافعی اوران کے موافقین کے نزدیک دعائے قنوت میں درود شریف پڑھنامستحب ہے۔ان کی دلیل وہ حدیث ہے جے نسائی نے اپنی سند کے ہمراہ امام حسن کے حوالے لیے نقل کیاہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

نى اكرم مَنَا يَيْمُ فِي مِحصان الفاظ مِس وتركى دعاسكها كى \_

یدوتر کی نماز کی دعائے تنوت ہے جھے قیس کے مطابق فجر کی نماز کی دعائے تنوت میں منتقل کردیا جائے جیسا کہ اصل دعا کو فجر میں منتقل کیا گیا ہے۔

ا ابودا دُرْسلیمان بن احده "السنن" (1425) ترندی ایشینی جمد بن میشین" الجامع احتی " (464) نسانی احد بن شیب " اسنن" (248/3) این باید الایموانند جمد بن بزید " اسنن" (1178)

ابواسحاق اپنی سند کے ہمراہ حضرت امام حسن کے حوالے سے یمی کلمات نقل کرتے ہیں۔ تاہم آپ نے اس کے آخر میں ورود شریف کا ذکر نہیں کیا۔

۔ رمضان کے مہینے میں وعائے تنوت میں بھی ورود شریف پڑھنامتحب ہے جیسا کہ ابن وہب اپنی سند کے ہمراہ ، حضرت عروہ بن زبیر کا پیربیان نقل کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری، حضرت عمر کے عبد خلافت میں حضرت عبداللہ بن ارقم کے ہمراہ بیت المال کے عمران بنی ارقم کے ہمراہ بیت المال کے عمران بنی ان سے ساکھ مرتبد رمضان کے مبینے میں رات کے وقت حضرت عمر افرادی نکلے حضرت عبدالرحمٰن بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آ پ نے مجد کا ایک چکر لگایا۔ برخص انفرادی طور پرعبادت میں مشغول تھا۔ بہت سے لوگ تہا، تنہا نماز پڑھر ہے تھے۔ حضرت عمر بولے فدا کی ہم اگر میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے اکشا کر دول تو بیزیادہ بہتر ہوگا۔ پھر حضرت عمر فدا کی ہم کا اور حضرت الم بین کعب کو بیت تھم دیا کہ وہ رمضان کے مبینے میں لوگوں کو (تراوی کی) نماز پڑھایا کریں گے۔

پھردوبارہ ایک مرتبہ حضرت عمر مجد تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ باجماعت نماز تر او ت ادا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا۔

نعمت البدعة هذه (يكتى بهترين "برعت" )

"(اور پھر بولے) جولوگ سو بچلے ہیں وہ ان جا گنے والوں ہے افضل ہیں۔"

حضرت عمر کے کہنے کا مقصد میں تھا کہ یہ لوگ رات کے ابتدائی جصے میں نوافل ادا کررہے میں ان سے دہ لوگ زیادہ بہتر ہیں جورات کے آخری جصے میں اٹھ کر (تہجد ) ادا کریں گے۔ مید حضرات درمیان میں کفار کیلئے ان الفاظ میں بددعا کیا کرتے تھے۔

اَللَّهُمَّ اياك نعبد 'ولك نصلى ونسجد 'واليك نسعى ونحفدُ ' نرجوا 'رحمتك' ونخاف عذابك الجدّ 'ان عذابك لمن عاديت ملحةً

''اے اللہ! جو کفار دومرول کو تیرے رائے میں رو کتے ہیں۔ تیرے رسولوں کو جیٹلاتے ہیں۔ تیرے وعدے پر ایمان نہیں لاتے ان کو رسواء کر، ان کے درمیان اختلاف ڈال دے۔ ان کے دلوں میں رعب بھر دے اور ان پر اپنا حدمیان اختلاف ڈال دے۔ ان کے دلوں میں رعب بھر دے اور ان پر اپنا عذاب اورخی نازل کر۔ اے چیتی معبود۔

(رادی کہتے ہیں) جب وہ کفار کو بدد عادیتے اور نبی اکرم پر درود ہڑھ لیتے بمسلمانوں کیلئے بخشش کی دعا کر لیتے ادراپے لئے دعا کر لیتے تو بھر بید عام پڑھتے ۔

ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامامُ ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرًّا في نفسه 'ثم يصلى على النبي ترَيِّمُ ' ويمخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأً في شيءٍ منهن 'ثم يسلم سرا في نفسه

''اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت نُرتے ہیں۔ تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں اور سجد کرتے ہیں تیری مطرف کوشش کرتے ہیں۔ تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور تیرے شک جو تیری مخالفت کرے گااں تک تیراعذاب چہنے جائے گا۔'' کرے گااں تک تیراعذاب چہنے جائے گا۔'' پیرتبیر کتے ہوئے تحدے میں طبے جائے۔

اساعیل بن اسحاق اپنی سند کے ہمراہ نقل کرتے ہیں کد حضرت معاذ دعائے تنوت میں درود شریف پڑھا کرتے تھے۔

----

ل المنعيل فضل السلوة على التي (107) - قادئ ايوميدالله محمد بن عبدالرحلن" القول البدليع في الصلوة على الحبيب الشعيع" (263)

# نماز جنازه میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا

نماز جنازہ میں درووشریف کی مشروعیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس بارے میں ہے کہ کیا درووشریف پڑھے بغیر نماز جنازہ ہوجائے گ؟ امام شافعی اور امام احمد کامشہور مذہب سے ہے کہ نماز جنازہ میں درووشریف پڑھنا واجب ہے اور اس کے بغیر نماز جنازہ اوائمیں ہوگی۔

امام یہی نے حضرت عبادہ بن صامت او دیگر صحابہ کرام ڈٹائٹنز کا یہی مذہب بیان کیا

امام مالک اورامام ابوصنیقہ کے نزدیک نماز جنازہ میں درودشریف پڑھنامستحب ہے، واجب نہیں ہے۔

امام شافعی کے اصحاب بھی اس بات کے قائل ہیں۔

نماز جنازہ میں درود شریف کی مشروعیت کی دلیل وہ حدیث ہے جیے امام شافعی نے اپنی سند کے ہمراہ ،حضرت ابوامام بن مہل کے حوالے نے قبل کیا ہے۔ایک صحافی نے انہیں بتایا۔

ان السنة في صلاة الجنازة ان يقرأ بفاتحة الكتاب ' ويصلى على النبى تُؤَيِّمُ ' ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ' ولا يقرأ الا مرة واحدة' ثم يسلم في نفسه

''نماز جنازہ پڑھنے کا سنت طریقہ ہیہ ہے کہ امام پہلے تکبیر کیے بھراس کے بعد پست آ واز میں سورۃ فاتحہ پڑھے۔ پھر نبی اکرم فاقین کم پردرود تھیے اور بقیہ تکبیرات کے بعد میت کیلئے دعا کرے۔ دعا کے ملاوہ کچھٹیں پڑھنا، پھر پست آ واز میں

سلام پھيردے ا

اساعيل بن اسحاق ا في كتاب "الصلوةُ عَلَى النبي مِن "افي سند كهمراه زهرى كابير بيان نقل كرت بين -

میں نے حضرت ابوامام بن مہل کو حضرت معید بن میتب کو بیرحدیث ساتے ہوئے سا

''نماز جنازہ پڑھنے کاسنت طریقہ میہ ہے کہ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ پھرنی ن اکرم ٹائیٹر پر درود پڑھا جائے۔ پھرمیت کیلئے دعا ما گی جائے (فاتحہ اور درود) صرف ایک مرتبہ پڑھے جائیں گے پھر پہت آواز میں سلام پھیر دیا جائے گا۔''ع

حضرت ابواہام کم من صحافی ہیں۔انہوں نے بیروایت کسی اور صحافی کے حوالے نے نقل کی ہوگی۔جیسا کہاہا م ثانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

المغنی کے مصنف تحریر کرتے ہیں۔حضرت ابن عماس ڈٹائٹنا کے بارے میں منقول ہے۔ ''آپ نے مکہ مکر مہ میں نماز جنازہ پڑھائی۔ پہلے آپ نے بلندآ واز میں قرائت کی۔ پھر درودشریف پڑھا۔ پھرا چھالفاظ میں میٹ کیلیے دعا کی اور پھرنمازختم کردی۔''

(نماز نے فراغت کے بعد )فر ہایا ا*ں طرح نم*از جنازہ پڑھنی چاہئے۔ نتا

امام ما لک،موطاش، اپنی سند کے ہمراہ ،سعید بن ابوسعید کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ دریافت کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے حوالہ دیا۔۔

"فدا ك تتم إمين تهبين اس كاطريقه بتا تا مول-"

جب میت کور کھ دیا گیا تو میں نے تکبیر کہی پھراللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ پھراس کے ٹمی پر درود بھیجااور پھریہ دعا ما گئی۔

ل شافعي محمد بن ادريس كتاب الام (239/1 -240)

ع بيهتي الوبكراحد بن حسين السنن الكبري "(39/4)

س به مليل نصل اصلاة على النبي (94) يتيتى الإيكراحية بن حسين "لهمن الكيرى" (39/4) عالم الإعبدالله عجد بن عبدالله "المسيد رك في التحبيسين" (360/1) خاد في القول المبدلي (294)

اَلَـُلُهُمَّ ! انـه عبدُك وابنُ عبدِك ' وابنُ اَمتك ' كان يسهد ان لا اله الا انت ' وان محمدًا عبدُك ورسولُك ' وانت اعلمُ به ' اَللَّهُمَّ ! ان كان محسنًا فزدُ في احسانه ' وان كان مسيئًا فتجاوزُ عنه ' اَللَّهُمَّ ! لا تحرمُنا اَجرهُ ' ولا تفتنا بعدهُ

''اے اللہ ایستیرا بندہ ہے۔ تیرے ایک بندے کی اولا دہے۔ تیری ایک بندی کا بیٹ ہیں ایک بندی کا بیٹ ہیں ہے۔ یہ گوائی دیا کرتا تھا کہ صرف تو ہی معبود ہے اور بے شک حضرت محمد طَلِّحْتِمَ تیرے فاص بندے اور رسول ہیں۔ تو اس کے بارے میں سب سے زیادہ جاتا ہے۔ اے اللہ اگر تو یہ نیک تھا تو اس کے اجر میں اضافہ کر اور اگر گنا بھارتھا تو اس کے گنامول سے درگز رکر۔ اے اللہ اجمیں اس کے اجر سے محموم ندر کھا ورجمیں اس کے بعد آنیائش میں مبتلانیکر نائی

ابوذر ہروی، اپنی سند کے ہمراہ ابراہیم خفی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔

جب حضرت ابن مسعود کے سامنے کوئی جنازہ آتا تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کریہ ارشاد فرماتے۔اے لوگو! میں نے اللہ کے رسول کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے۔

لك مئةٍ أمّةٌ ، ولـم يتجمع مئةٌ لميتٍ ، فيجتهدُون له في الدُعاء الا وهبَ الله ذنوبة لهم

''سوآ دمی ایک امت ہوتے ہیں اگر کسی میت کے جنازہ میں سوآ دمی اسمیے ہوکر اس کیلئے دعائے مغفرت کریں۔ تو اللہ تعالی ان کی وجہ سے اس میت کے گناہ بخش دیتا ہے۔''

(حفرت ابن مسعود لوگول سے فرماتے) تم اپنے بھائی کی سفارش کیلئے آئے ہوالبذا خوب اچھی طرح دعا کرد۔ پھرآپ قبلے کی طرف رخ کرتے۔ اگر کسی آ دی کی میت ہوتی تو اس کے وسط کے مقابل کھڑے ہوتے اور اگرمیت کی خاتون کی ہوتی تو اس کے کندھے کے مقابل کھڑے ہوئے۔ پھریدد عاکرتے۔

اَللُّهُمَّ ! عِبدُك وابنُ عبدك 'انت خلقتَه ' وانت هديته للإسلام '

الله على الله المستحى موّطا (228/1) المعيل فضل الصلوّة على التي (93) حادى ابوعبد الله محد بن عبد الرحمٰن القول البديق في الصلوّة على الحبيب الشفية ، (295)

وانت قبضت روحه وانت اعلمُ بسريرته واعلانيته ' جننا شفاءَ له ' اَللّهُمَّ ! انا نستجير بحبل جوارِكُ له ' فانك ذو وفاءٍ' و ذو رحمةٍ ' اعذوُ من فتنة القبر وعذاب جهنم ' اَللّهُمَّ ! ان كان محسنًا فردُ في احسانه ' وان كان مسينًا فتجاوزٌ عنه سيئاته ' اَللّهُمَّ ! نوِّرُ لهُ في قبر م ' والحقه بنبيه

''اے اللہ ایستیرا بندہ ہے تیرے بندے کا بیٹا ہے۔ تونے اسے پیدا کیا ہے تو نے اسلام کی طرف اس کی رہنمائی کی تونے اس کی روح کو قبض کرلیا تو اس کے نیا ہم اس کیلئے تیرے جوار رحت کی دعا کرتے ہیں کیونکہ تو پورا اجردیے والا اللہ اہم اس کیلئے تیرے جوار رحت کی دعا کرتے ہیں کیونکہ تو پورا اجردیے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میت کو قبر کی آنہائش اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ ''اے اللہ ااگریہ نیک تھا تو اس کے اجریش اضافہ کراورا گرگانا ہگار تھا تو اس کے گنا ہوں سے ورگز رکمر۔ اے اللہ ایس کی قبر کو ٹورائی کردے اور اسے اسٹے نی سے ملادے۔''

ے ہیں۔ ( 'خفی کہتے ہیں ) حضرت ابن مسعود ہر تھبیر کے بعد بید عاما تکتے اور آخری تھبیر کے بعد بید عاما تکنے کے بعد درود شریف پڑھتے -

اللهُمَّ اصلِ على مُحَمَّدٍ وبادك على محمد كما صلبت وبادك على المحمد محيد المهمَّ اللهمَّ اللهمَّ الملكمة والمواحث الملكمين والموامنين والموامنين والموامنين والموامنين والموامنين والموات المالية المراحز عمر المراحز المراح

چرآ پسلام پھيرديتـ

ابرائیم تخی کہتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نماز جنازہ کے موقع پراور عام بجال میں بھی جس میں نماز جنازہ پڑھے کے طریقے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے دریافت کیا گیا۔ کیا بی اکرم تُلْقِیْم نماز جنازہ کے بعد قبر پر بھی کھڑے ہوتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیاباں۔ آپ وُن سے فراغت کے بعد قبر پر کھڑے ہوکر بید عاکیا کرتے تھے۔ اکلیّ ہم این الله تھے المنزول بعد الله الله منطقه ، ولا تبتله فی قبرہ بما لا طاقة به الله به ، اللّٰهُم اِنوِر له فی قبرہ به الا طاقة له به به اللّٰهُم اِنوِر له فی قبرہ بما لا طاقة الله به ، اللّٰهُم اِنوِر له فی قبرہ ، والحقه بنبیه تُلْقِیْم الله به ، اللّٰهُم اِنوِر له فی قبرہ ، والحقه بنبیه تُلْقِیْم الله به ، اللّٰهُم اِنوِر له فی قبرہ ، والحقه بنبیه تُلْقِیْم الله به ، اللّٰهُم اِنوِر له فی قبرہ ، والحقه بنبیه تُلْقِیْم الله به ، اللّٰهُم اِنوِر له فی قبرہ ، والحقه بنبیه تُلْقِیْم الله به ، اللّٰهُم اِنوِر له فی قبرہ ، والحقه بنبیه تُلْقِیْم الله به ، اللّٰهُم اِنوِر له فی قبرہ ، والحقه بنبیه تُلْقِیْم الله به ، اللّٰهُم اِنوِر له فی قبرہ ، والحقه بنبیه تُلْقِیْم الله به ، اللّٰهُم اِنوِر له فی قبرہ ، والحقه بنبیه تُلْقِیْم الله به ، اللّٰه م الله به ، الله به ، الله به ، الله الله به ، الله ، الله به ، الله ، الله به ، الله ، الله به ، الله به ، الله به ، الله به ، الله ، الله به ، الله ، الله به ، الله ، الله

اللدا کن ہر وور سے ہروے اور اسے اپ بی سے ملادے۔ یا جب بیات طے ہوگئ تو اب متحب ہیہ کہ نماز جنازہ میں بھی ای طرح نبی اکرم مَالَّةِ عَمْ

ر ورود بھیجا جائے جیسے تشہد میں آپ پر ورود بھیجا جانا ہے کیونکہ نی اگرم نگائی ہے جب صحابہ ٹھکٹنانے ورود بھیجنے کاطریقد دریافت کیا تھاتو آپ نے اس طریقے کی تعلیم دی تھی۔

عبدالله بن احمداب والد (امام احمد بن صنبل) كاقول فقل كرت مير

( نماز جنازه میں) نی اکرم ٹائیڈ کم پر درود پڑھاجائے اور مقرب فرشتوں پر بھی درود پڑھاجائے۔ قاضی ( اساعیل بن اسحاق ) کہتے ہیں سالفاظ پڑھیں۔

الله من الله من على ملائكتك المقربين وانبيائك والمرسلين الله والمرسلين الله على والمرسلين الله على

كل شيء قدير

''اے اللہ! تواپیغ مقرب فرشتول، اپنے نبیول اور رسولوں اور اپنے ان تمام فرما نبر داروں پر دھت نازل کر جو آسانوں اور زمینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بے شک قو ہرشے پر قادر ہے''

ل سخاوي الدعبد الشعمر بن عبد الرحل" القول البدليج في الصلوّة على الحبيب الشغيع" (296)

# فصل: يانچوال مقام

# خطبے کے دوران درود شریف پڑھنا

اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا درود شریف خطبہ کے میچ ہونے کیلیے شرط

امام شافعی اورامام احمد کامشہور ندہب سی سے کدورو دشریف کے بغیر خطبہ سی نہیں ہوگا۔ امام ابوصنیفداور امام مالک کے نزدیک اس کے بغیر خطبہ سیح موگا۔ ایک روایت کے مطابق امام احربھی اس بات کے قائل ہیں۔

خطبہ میں درود شریف کے وجوب کی دلیلی کے طور بربیآ یت پیش کی جاتی ہے۔

آلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ٥ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ٥ الَّذِي ٱلْقَصَ ظَهْرَكَ ٥ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُرَكَ ٥ (الانشراح: ١-٣)

و کی ہم نے تنہیں شرح صدر عطانہیں کیا اور تنہارا یو جونہیں ہٹایا۔جس نے تہاری پشت کوتوڑ دیا تھا ( یعنی تنہیں مشکل میں مبتلا کر دیا تھا) اور ہم نے

تہمارے ذکر کو بلند کیا ہے۔''

حضرت ابن عباس بن الله الله على الله تعالى في نبي اكرم مَنْ اللهُ كَالْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ليني جهال بھي الله كاذ كر مود مال نبي اكرم مَنْكَيْنَامُ كالمجمى ذكر موگا۔

مريد ديل محض نظير بي كوتك الله تعالى عيدمواه أي اكرم تاييم كاوكر مون كامطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کی دھدانیت کی گوائی دی جائے گی وہاں نبی اکرم تا اللہ کی رسالت کی جمی گوائی دی جائے گی اور بہ بات خطبے میں بیان کر ناقطی طور پر واجب ہے بلکہ یہ خطبے کا سب ہے اہم رکن ہے۔

الم ابوداؤد، احدادر ديگر عدين حضرت ابو بريه كے حوالے سے في اكرم فاقيم كابيد

فر مان نقل کرتے ہیں۔

كل خطبةٍ ليس فيها تشهُّدٌ فهي كاليد الجذماء

"جس خطيم مين كلمة شهادت نه جواس كي مثال كثے باتحد كى مانند بـ أن

پس جو خص خطیے میں کلمہ شہادت کی بجائے ورود شریف کو واجب قرار دیتا ہے اس کا قول نہایت ضعیف ہے۔

يونس، ايني سند كے همراه لل كرتے ہيں۔حضرت قنادہ ' وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْدَكَ '' كَي تَضير میں بیان کرتے ہیں۔

"الله تعالى نے نبي اكرم مَن يُنْفِظ كے ذكر مبارك كود نيا اور آخرت ميں بلند كيا ہے۔البذا ہر خطيب، تشهد يرجع والا يانماز يرجع والا جميشة عازيس أشْهَدُ أنْ لَا إله إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَبَّدَ رَّسُولُ اللَّهِ يُرْحَتَا مِ-''

'' جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا اور تمہارے ذکر کے بغیر كوئى خطبه يا نكاح جائز نبيں ہوگا۔''

مجاہدای آیت کی تفسیر سے بیان کرتے ہیں۔

'' جب میراذ کر ہوگا تو میر ہے ہمراہ تہبارا بھی ذکر ہوگا۔ یعنی اذان میں۔'' اَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَبَّدَ رَّسُولُ اللَّهِ

اس آیت سے یہی مراد ہے۔ بیا کیے ممکن ہے کہ خطبے میں تشہد واجب ندہو؟ حالانکہ بید ے افضل کلمہ ہے۔ کیکن کمیا خطبہ میں درود شریف پڑھنا بھی واجب ہے؟

خطبہ میں درود شریف کی مشروعیت کی دلیل وہ حدیث ہے جسے عبداللہ بن احمد نے اپنی سند کے ہمرا فقل کیا ہے۔

"حضرت على كايك سابى اجر جيفه بيان كرتے إلى-

"ایک دفعه حضرت علی منبر پرچڑھے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور نبی اکرم مُلاثیّن پر درود بھیجا اور پھر بولے، نبی اکرم مالیوا کے بعداس امت کے سب سے بہترین فردحفرت الوبكرين اوردوسر فيمرير حفرت عمرين اور پھر بولے الله تعالى

ل ابودا وُدُسليمان بن اشعث "اسنن" (4841) ترندي الإيسي عجر بن يميلي "الحامع الفيح " (1106) احدُ ابوعبد الله احدين محمر بن حنبل المسند" (343, 302/2)

جے جاہے بہتر بنادیتا ہے۔'ا

حضرت عبراللہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نماز کے فطبے سے فارغ ہونے کے بعد ورود شریف پڑھنے اور چھربید عاما گئتے۔

اَللَّهُمَّ إحسب السنا الاسمان وزينه في قبولنا وكرهُ الينا الكفر والفسوق والعصيان اولنّك هم الراشلون اللّهمَّ ! باركُ لنا في اَسماعنا واَبصارنا واَزواجنا وقلوبنا وذُرِيَّنا

''اے اللہ! تو ہمارے لئے ایمان کو محبوب کردے اوراہے ہمارے تلوب میں مزین کردے اور اسے ہمارے تلوب میں مزین کردے اور ہمارے نزدیک کفر فتی اور گنا ہوں کے ارتکاب کو ناپسند کردے۔ (کیونکہ) ای طرح کے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ! ہمارے بیٹویوں، دلوں اوراولا دمیں پر کت عظافر ما۔''ع واقعلٰی اپنی سندے ہمراہ کیجی بن ذاکر کا بیر بیان تقل کرتے ہیں۔

'' میں اپنے والد کے ہمراہ جمعے کی نماز پڑھنے کیلئے گیا، وہاں حضرت عمروین العاص قطبہ پڑھنے کیلئے منبر پرچڑھے۔ پہلے انہوں نے مخصوط ور جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی ۔ پھر درووشریف پڑھا پھرلوگوں کو تھیجت کی اور پھر آئیس (نیکی کرنے کا) حکم ویا اور (برائی کے ارتکاب سے )منع کیا۔''

ای طرح ایک روایت کے مطابق حضرت ابوموی نے جب خطبہ وے ویا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و تا ہو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و تا ہو کہ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و تا ہو کہ اور و دو شریف پڑھا اور چر خضرت عمر کیلئے و عاصر ین جس سے ضبہ بن محصن نے اس پر اعتراض کیا کہ حضرت ابو بجرے پہلے حضرت عمر کی خدمت میں چیش ہوا تو آپ نے ض بہ سے کہا تمہاری رائے زیادہ ورست اور مناسب ہے۔''

برروایات اس بات کی دلیل ہیں کہ صحابہ کرام نٹائیڈائے نزد کیل خطبے میں ورووشریف پڑھنا رائج تھا۔ جہاں تک خطبے میں ورودشریف پڑھنے کے واجب ہونے کا تعلق ہے تو اس سلیے سمی دلیل کی ضرورت ہے۔جو یہال وسٹیاب ہیں ہے۔

ا عبدالله بن احمد (106/1) خطيب بغدادي تاريخ بغداد (114/10)

م سخادي الدعبد الله محر بن عبد الرطن" القول البدلي في الصلوة على العبيب الشفع" (290)

### فصل: چھٹامقام

# اذان یاا قامت کاجواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا

اس كى دليل وه روايت ب بحيام مسلم ني اپن د محي ، بم حضرت عبد الله بن عمر تخطيط كويار شاوفر مائة بوك شاه به كويار شاوفر مائة بوك شاه به الذا سسمعتم الموؤذن ، فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا على ، فانه من صلى على صلاحة ، صلى الله عليه بها عشرًا ، ثم سلوا الله لى الوسيلة ، في انها من خالة في المجتنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله ، وارجوا أن أكون أن اهو ، فمن سأل الله لى الوسيلة ، حلت عليه الشفاعة

''جبتم موذن کو (اذان دیتے ہوئے) سنوتو وہی کلمات کہوجو وہ کہدرہا ہے۔ پھرجھ پر ورود بھیجو کیونکہ جو تھی جھ پر ایک مرتبد ورود بھیجے گا الشرتعالیٰ اس پر دل مرتبد رصت نازل کرے گا۔ پھر الشرتعالیٰ ہے میرے لئے (وسیلہ' طلب کرو۔ کیونکہ بیہ جنت بیں ایسا مقام ہے جو اللہ کے تمام بندول بیس ہے صرف ایک بندے کو ملے گااور جھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ بیں ہوں۔ جو تھی اللہ تعالیٰ ہے میرے لئے ''وسیلہ'' کی دعا کرے گا اس کیلئے میری شفاعت طال ہو جائے گی ''

ل مسلم بن المجاج القشيرى" الجامع الميح "(384) ايودا وأسلمان بن اهنده" السنن" (523) ترفد في الديميل عجد بن عيني "الجامع المسحج " (9134) شائل احمد بن شعيب" السنن" (25/2) احدُ ايوعبد الله احمد بن مجد بن ضبل" المسند" (1682) حسن بن عرفه الى سنرك بمراه حضرت حسن كايرة ول تقل كرت بين -من قال مثل ما يقولُ المؤذنُ وفاذا قال المؤذن قد قامت الصلاة و قال: اللهم وب هذه الدعوة الصادقة والصّلاة القائمة وصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عبدِك ورسولك وابلغه درجة الوسيلة في الحنة وحل في شفاعة محمدٍ تَالِيمُ المُ

''جوشخص مؤذن کے الفاظ کے مطابق کلمات پڑھے اور''قد قامت العلوٰۃ''میر پڑھے۔اے اللہ!اس کچی دعوت اور قائم ہونے وال نماز کے پروردگار! تو اپنے خاص بندے اور رسول حضرت محمد تنافیقاً پرورود ناز ل کر اور انہیں جنت میں ''وسیلہ'' کے مقام پر فائز کر۔''ایسا شخص نبی اکرم تنافیقاً کی شفاعت کا مشتق میگا''

یوسف بن اسبات کہتے ہیں۔ مجھ تک سے صدیث پینجی ہے کہ اگر کوئی شخص اقامت الصلوق کے وقت بید عانہ پڑھے۔

اللهم ربّ هذه الندعوة المستمعة المستجابِ لها صلّ على محمدٍ وعلى المستمعة المستجابِ لها صلّ على محمدٍ وزوِّجْناً من الحُودِ العين

محمد و علی ال محمد و روجنا من العود اللین "اے اللہ!اے اس سائی دینے والی لاکر کے پروردگار! (دو لاکر) جس کا جواب و یا جاتا ہے، تو حضرت محمد شکھی کا ال پر رحمت نازل کر اور حور میں ہے جاری شادی کر واوے ( لیعن جمیں جنت میں وافل کر ) ''؛ تو حور میں کہتی چیں تم ہم سے بے نیاز کیوں ہوگئے؟

موذن کے جواب میں پانچ چیزیں سنت میں۔ تین کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمرو ٹی آئیا کی روایت میں موجود ہے۔ (یقیہ دودرج ذیل ہیں)

'' جوخض اذان سننے کے بعد پیکمات پڑھے۔ '' جوخض اذان سننے کے بعد پیکمات پڑھے۔

آشْهَدُ أَنْ لَّا إِلْــٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُـدَهُ لَا شَــرِيْكَ لَـهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

ا حنادى ابوعبدالله جمد بن عبدالرسل القول البدلي في العسلوة على المجيب الشفيع" (253)

وَرَسُولُهُ وَضِيْتُ بِاللهِ وَبَّا وَبِهُ حَمَّدٍ رَّسُولًا وَبِالإسلامِ دِينًا "مِسَاس بات كَ كُوابَى ويتا بول كرالله كرواكنَ اور معروثين بده وايك به كونى اس كا شريك نبين به اور به شك حفزت مُحد طَلَقَهُ اس كه خاص بند اور رمول بين ميں الله تعالى كرت بونے سے راضى مول اور حفزت محد كرمول بونے سے (راضى بول) اور اسلام كودين بونے (سے راضى

(نی اکرم تَاثِیْمُ فرماتے ہیں) اس شخص کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

پانچویں سنت بیہ کے موذن کا جواب دینے کے بعداور درو دشریف پڑھنے کے بعد نی اکرم مُلَیُّمُ کے لئے''وسلی'' کی دعا کی جائے۔اس کی دلیل وہ صدیث ہے جے امام ابوداؤ داور نمائی نے دھنرت عبداللہ بن عمرو ٹھیُٹھنکے حوالے نے قس کیاہے۔

قُلْ كَمَا يَقُولُونَ ' فَإِذَا انتهيتَ ' فاسألُ تعْطهُ

''تم بھی وہی کہوجووہ کہتے ہیں اور جب (تمہارا جواب) کمل ہوجائے تو (الله ہے مانگری تنہیں ملے گا''

"مند" ميل حفرت جابر بن عبدالله كحوال سے نى اكرم سَأَيْدَا كا مي فرمان منقول

\_ '' جِحُضُ اذان كے بعد بيدها لَنَّے گاالله تعالىٰ اس كى دعا قبول كرےگا۔'' اَله لَٰهُمَّ ! ربَّ هانِيه الدَّعْقِ أِلهُ لَقَ آئِمَةٍ ' وَالصَّلاةِ النَّافِمَةِ ' صَلِّ عَلَىٰ

له مسلم بن المجاج القشيري " " الجامع المسحح " (386) ايودا و مسلميان بن المعدث السنن " (525) ترزي ابويسن محدين مين " الجامع السحح " (201) نسائي احمد بن شعيب " السنن " (26/2) ابن باجر محد بن يزيد السنن (721) احمد ايوم والشراحيرين هجرين مغيل " المستد" (181/1)

ع الإداؤة سليمان بن اهنده" أسنن" (524) نسائي احمد بن شعيب عمل اليوم دالليله (44) احرا اوعبدالله احمد بن محمد بن صنبل" المسند" (172/2) ابين حبان الإحاتم محمد بن حبان" الشيخ " (1695) بيهاتي" الإبكر احمد بن حسين" السنن الكبرى" (110/1)

مُحَمَّدٍ وارض عنه رضًا لا سخط بَعْدَهُ

''اے اللہ! اس قائم ہونے والی دگوت اور تفع دینے والی فماز کے پروردگار تو حضرے مجمد شائیم پر درود ڈازل کر اوران سے اس طرح راضی ہوجا کہ اس کے بعد کسے دار نصکی بکاریکاں دیں ہے ''ا

حاكم كي "متدرك" ميں حضرت الوامامد كي حوالے نے ني اكرم تَالَيْقُ كو الے سے بيدوا سے اور اللہ ميں الرم مَالَيْقُم كى عادت شريف تھى كہ جب آپ اذان سنتے تو بيدعا كرتے ۔

اَللهُ مَّ اربٌ هَٰذِهِ الدَّعْرَةِ (الصَّادِقَةِ الْمُسَتَجَابَةِ) الْمُسَتَجَابَةِ) الْمُسَتَجَاب لَهَا المَ دعوة المُحق وكسمة التقوى توطَّيق عَلَيْهَا الواحدي عليها والمعلق عليها والمعلق المناهدة المناهدة المناهدة والمعلق المناهدة والمناهدة والمناهدة المناهدة المناهدة والمناهدة والمناهدة المناهدة المناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة والمنا

''اے اللہ! اے اس کچی اور متجاب دعوت کے پر دردگار (ایسی دعوت) جو قبول ہوئی ہے اور حق کی بوقبول ہوئی ہے اور حق کی بات ہے تو مجھے اس پر موت دینا اور اس پر متح طریقے زندہ رکھنا اور مجھے قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل کرنا جو اس پر متح طریقے ہے مل کرتے ہوں''۔

یہ دن اور رات کی تجیس منتیں ہیں جس پر پہلے زمانے کے لوگ یا قاعد گی ہے عمل کیا کرتے تھے۔

ل احرابوعبدالله احرين مجرين عنبل' المسند'' (337/3) طبرانی مسليمان بن احرامجم الاوسط (196) ابن می عمل اليوم والمليله (96) يشمی مجمح الزوائد (332/1) ٢ عالم الإعبدالله فحرين عبدالله ' المستدرك كل التحسيسين '' (547-547)

### فصل: ساتوان مقام

# دعامي<u>ن درو</u>د شريف برِ<sup>و</sup> هنا

اس کے تین مرتبے ہیں۔

ا ایک، وعاہے پہلے اور حمد کے بعد درو دشریف پڑھا جائے۔

ووسرا، وعاکے آغاز، ورمیان اور آخریس درودشریف پڑھاجائے۔

تیسرا، وعائے آغاز اور اختقام پر درودشریف پڑھا جائے ادر اس کے درمیان اپنی حاجت پش کی جائے۔

پہلےم ہے کی دلیل ، حضرت فضالہ کی نقل کردہ وہ صدیث جس کے مطابق نبی اکرم مناتیجیا نے ارشاد فرمایا۔

اذا دعا احدكم ، فليبدأ بتحميدِ الله والثناء عليه ، ثم ليصلِّ على النبيّ ، ثم لِيدعُ بعدُ بما شآءَ

''جب كو كُلُخف دعا مائكَ تو پيلے الله كي حمد وثناء بيان كرے پھر نبي اكرم تَأَيَّيْرًا پر

درود بھیج۔ پھرجو جا ہے دعا مائے۔''

بدروایت پہلے بھی بیان کی جاچکی ہے۔

امام ترندی، اپنی مسند کے ہمراہ ،حضرت عبداللہ (بن مسعود) کا بید بیان نقل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پس نماز پڑھ رہاتھا۔ نبی اکرم سُکھنٹا وہاں موجود تھے۔ آپ کے ہمراہ ،حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی تھے۔ جب میں (قعدہ اخیرہ میں) میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی حمد وثناء بیان کی۔ بھر در دوشریف پڑھا اور بھراسیے لئے وعاکی تو نبی اکرم سُکاٹٹیٹا نے فرمایا:

سل تعطه (تم جوماتكو كتميس طحكا) إ

امام عبدالرزاق اپنی سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا میریان نقل کرتے ہیں۔ جب کو کی شخص اللہ نقائی ہے دعا مائے تو پہلے اس کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثناء

ل ترزى ابيليني محدين ميني" الجامع التي "(593) بنوى شرح الهنة (205/5) مشكلوة المصاح (931)

بیان کرے۔ پھر در دوشریف پڑھے اور پھر دعا مائئے۔ بیطریقہ کامیا بی (بینی دعا کی قبولیت) سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔

شریک نے ،اپی سند کے ہمراہ حضرت ابن معود کا یہی بیان فقل کیا ہے۔

دوسرے مرتبے کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام عبدالرزاق نے ، اپنی سند کے ہمراہ، حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے نے قال کیا ہے۔ نبی اکرم مُثَافِیْمُ ارشادفر ماتے ہیں۔

'' <u>مجھے</u>مسافر کے بیالے کی مانندنہ نناؤ۔''

اس کے بعد مدیث کے کچھالفاظ ہیں جس کے آخر میں سہے۔

اجعلوني في وسط الدعاءِ وفي اوله ' وفي أخره

'' دعا کے درمیان، آغاز اوراختیام میں مجھے بھی شامل کرو۔''

اس سے پہلے حضرت علی کے حوالے سے بدروایت نقل کی جا چکی ہے۔

ما من دعآءٍ إلا بينه وبين السمآء حجابٌ حتى يصلّى على النبي تَأْيُّمُ \* فاذا صلى على النبي تَنْفِيْمُ البحوق الحجابُ واستجيب

الدعآءُ واذا لم يصلُّ على النبي تَلْ أَيْمُ لم يستجيب الدعآءُ

''وعا اور آسان کے درمیان اس وقت تک جاب موجود رہتا ہے جب تک درود شریف ند پڑھا جائے۔ جب درودشریف پڑھالیا جائے تو وہ مجاب چیٹ جاتا ہے

اوردعا قبول موتى بيكين الرورود شريف ند يراها جائة وعا قبول ثيس موتى-

حضرت عمر کا بی تول بھی پہلے قال کیا جاچ کا ہے۔

الدعاءُ موقوقٌ بُين السماء والارضِ لا يصعدُ من شيءٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَى بَيِّكَ ثَلَيُّةُ

'' دعا آسان اور زمین کے درمیان مرجاتی ہے اور اس وقت تک بلنوٹیس ہوتی جب تک تم نی اکرم ٹائیڈ کم پر درود شاہیجو۔''

احدین علی ، اپنی سند کے ہمراہ ، حضرت عبداللہ بن بسر کے حوالے سے نی اکرم تالیم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔

الدعآء كله محمجوبٌ حَتَّى يَكُونَ اوّلُهُ ثناءٌ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ ' وصلاةٌ على النبي تَلَيُّمُ 'ثم يدعو يستجاب لدعائه

'' دعا کلمل طور پرمجوب رہتی ہے تاوقتیکہ اس کے آغازیش اللہ تعالیٰ کی حمد و نتا اور درود شریف نہ پر حماجائے۔(اگریہ پڑھکر) دعا ما گلی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔' حضرت عبد اللہ بن بسر سے میدوایت عمرو بن عمر و نے نقل کی ہے۔ جنہوں نے حضرت عبداللہ سے ایک اور دوایت بھی نقل کی ہے جے امام طبر الی نے ''مجم کبیر'' میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ نبی آکرم نکا نیج فی شراتے ہیں۔

مَنْ استفتحَ أوَّل نهارة بخيرٍ ' وختمه بالخير ' قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَ لملائكته : لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذُنوب

''جومیرے ہمراہ دن کا آغاز کرے اور میرے ہمراہ ہی اسے ٹم کرے تو اللہ تعالی فرشتوں سے ٹرما تا ہے اس درمیائی عرصے کے دوران اس کا کوئی گناہ نہ کھو''۔
'' دعا میں درووشریف کی وہ ی حیثیت ہے جو حیثیت نماز ہیں سور ہ فاتح کو حاصل ہے۔'' '' اب سے پہلے درووشریف کی جی مقامات کا تذکرہ کیا گیا۔ ان سب میں دعا سے پہلے درووشریف دعا کی ہے۔ پہلے درووشریف دعا کی سنجی ہے۔ وضونماز کی نخی ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب اور ان کی آل پر درووسلام نازل کرے''

فيخ ابوسليمان داراني فرمات بين:

من ارادَ أن يسال الله حاجته أن فليبدأ بالصلاة على النبي تَلْيَمُ ا وليسال حاجته وليختم بالصلاة على النبي تَلَيَّمُ فانِ الصلاة على النبي تَلَيَّمُ مقبولة والله اكرمُ أن يَرُدَّ ما بينهما

'' جو شخص الله تعالی سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرنا چاہے اسے چاہئے کہ پہلے در دو شریف پڑھے بھرا پئی حاجت کا سوال کرے۔ اعتبام پر پھر دوبارہ درود شریف پڑھے۔ کیونکہ درود شریف ہر حال میں مقبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی شان کریں سے بیا جیدہ کہ دہ (دونوں درودوں کوتو تبول کرے گر) ان دونوں کے درمیان (مانگی جائے والی حاجت) کور دکردے۔''

لِ بِيثَى بَجِع الزوائد (119/112/10) الترغيب والتربيب (969)

# مسجد ميں داخل ہوتے مايا ہر نگلتے وقت درود شريف پڑھنا

اس کی دلیل وہ روایت ہے جسے این خزیمہ نے اپنی د صحیح " میں اور ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے نے تقل کیا ہے کہ نبی اکرم ٹنگائی نے ارشادفر مایا ہے۔ جب كو يُصحَّف مجد مين واخل ہوتو سيلے نبي اكرم ماناتيم پرسلام بيھيجا ورپھريدد عاپڑ ھے۔

ٱللَّهُمَّ انْتَتُمْ لِي ٱبُوَابَ رَحْمَتِكَ

اور جب مجدے باہرآئے تو پہلے انبیاء کرام پڑسمام بھیجاور پھرید دعا پڑھے۔ ٱللَّهُمَّ آجِرُنِي مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمُ ۚ ا

مند، ترند ی اوراین ماجیه جس اً مامسین کی صاحبزادی سیّده فاطمه نتی بخا کے حوالے سے سیّدہ فاطمہز ہراء ڈھٹٹا کا یہ بیان منقول ہے۔

نبی اکرم نکائیٹی کی بید عادت شریفہ تھی کہ جب آپ مسجد میں واخل ہوتے تو بیدوعا

ٱللَّهُمَّ ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ \* ٱللَّهُمَّ [اغفر لى ذُنوبي \* وافتحُ لى

أبواب رحمتك

"ا الله! تو حضرت محمد بر درود اور سلام نازل فرما-ا ب الله! مير ب ممناه بخش دےاورمیرے لئے اپنی رحت کے دروازے کھول دے۔''

پھر جب آپ مجدے باہر تشریف لائے تو بھی یمی الفاظ پڑھتے۔ تاہم ان میں رحت پھر جب آپ مجدے باہر تشریف لائے تو بھی یمی الفاظ پڑھتے۔ تاہم ان میں رحمت

ل نساقُ احربن شعيب عمل اليوم (690) اين مابرُ ايوعبدالشَّجرين يزيرُ ْلمَسْنُ ' (773) ابن المسنى (86) حاكم ا يوعمدا للذمحه بن عبداللذ" المستدرك على المحيحة سين " (207) يبيتي "الإيكراحية بن حسين" السنن الكبري " (442/2) ا بن فريد الو كر كرير بن التحقيق "(452) ابن حمال (2050/2047)

کی بجائے'' فضل کے دروازئے''ندکور ہوتا۔ تر ندی کے الفاظ ہیہ ہیں۔ '' جب نبی اکرم ٹائٹی مجد ہیں داخل ہوتے تو حضرت مجمہ پر درود دوسلام پڑھتے۔'' اس حدیث کی علت پر ہم کلام کر چکے ہیں۔



ل ترندى الويسل محد بن يسلى الجامع 315

# صفااورمروه مين درود شريف برم هنا

اس کی دلیل وہ روایت ہے جھےاساعیل بن اسحاق نے اپنی کتاب میں حضرت ابن عمر و المان المان كالمور يقل كيا ب-

آن النبيَّ تَنْكُمْ كَان يُحَبِّرُ عَلَى الصفا ثَلاثًا ' يقول: لا اله الا الله وحدة لا شريْكَ لَهُ ' لَهُ المُلْكُ ' وَلَهُ الْحَمْدُ ' وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ' ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ كَأَيَّكُمُ ثُمَّ يَدُعُوْ ويطيل القيام والدعاء ' ثم يفعلُ على المروة مثل ذَّلكُ ٤

'' ني اكرم مَا يُنْزُمُ كي عادت شريفه تقى كه آپ صفايس بهلي تين مرتبه تبير كهته پھر ميكلمه

لا الله الا الله وحسده لا شسريك لا لمه الملك وله الحمد وهو على

كل شيءٍ قدير

(الله ك سواكوئي معبود نبيل ب وه أيك ب اس كاكوئي شريك نبيس ب - اس كى باوشا بى ہاورتمام تعریفیں ای کیلی مخصوص ہیں۔اوروہ چیز پر قاور ہے۔)

د م پھر آپ درودشریف پڑھتے پھر دعا ما گئتے۔ قیام کی حالت میں کی جانے والی سدوعا

خاصي طويل ہوتی ۔

اس کے بندمروہ میں بھی یہی مل دہراتے۔

(این قیم کہتے ہیں) میروایت توالع دعامیں بھی شامل کی جاسکتی ہے

وہب بن اجدع کہتے ہیں۔ میں نے مکہ کرمہ میں حضرت عمر کو خطبے کے دوران لوگول ہے بیہ کہتے ہوئے سنا۔

ا سنيل فضل الصلوّة على النبي (87)

'' بوقض ج کرنے کیلئے آئے وہ پہلے بیت اللّٰد کا سات مرتبطواف کرے۔ پھر مقام ابراہیم کے پاس دور کعت نماز ادا کرے پھر تجر اسود کو بوسددے۔ پھر صفا ہے (سعی کا) آغاز کرے اور ایک جگہ کھڑا ہو جہاں ہے اس کا رخ بیت اللّٰہ کی طرف ہو۔ پھر سات بجبیریں کے اور ہر دو بجبیروں کے درمیان اللّٰہ تعالیٰ کی تمدوشا ہیان کرے۔ درووشریف پڑھے اور اپنے لئے دعا کرے۔''

پھر مروہ میں بھی بہی عمل دہرائے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

----

ل بيه في الإيكراحية بن حسين "لمسنن الكبرئ" (94/5) المعيل فضل الصلوة على النبي (81) - ظاوئ الإعبرالله محمدى عبدالرطن" القول البريع في الصلوة على النبيب الضيخ" (299)

## فصل دسوال مقام

# محافل میں درود شریف پڑھنا

اس سے پہلے اس بارے میں روایات نقل کی جا بچی ہیں کہ نمی اکرم تا ایش نے ارشاوفر مایا

'' بہ بچولوگ اسمنے ہوں اور پھروہ وہاں اللہ کا ذکر کئے اور درو دشریف پڑھے بغیر وہاں ہے اٹھے جا کیں تو ( قیامت کے دن ) اللہ کی طرف ہے اٹھیں حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالی نے چاہا ( تو اس حرکت پر ) انہیں عذاب دے اور اگر اس کی مرضی ہوئی تو انہیں بخشش دے گا۔''
اس روایت کو ابن حہان ، حاکم اور دیگر محد ثین نے روایت کیا ہے۔
سیّدہ عاکشہ صدیقہ ڈاٹھنا فرماتی ہیں۔
زینو ا معجالت کے بالصّلاق علی النّبی علی اللّہ اللہ می اللّه اللہ کے در ہے آراستہ کرو۔'' کے معنا نے در در شریف کے ذریعے آراستہ کرو۔'' کے حضرت عمر ہے بھی بہی تول منتول ہے۔
حضرت عمر ہے بھی بہی تول منتول ہے۔

ل سخادى ابوعبدالله محربن عبدالرحن القول البدليج في الصلوَّة على الحبيب الشفيع " (189)

## فصل: گیار ہواں مقام

# آپ كاذ كرمبارك من كردرود شريف پڙهنا

ہر مرتبہ نام افترس سننے پر در دود شریف پڑھنے کے واجب ہونے کے بارے میں فقہاء میں اختلاف رائے پایاجاتا ہے۔

امام ابوحنیفه اورا بوعبدالله اللیمی بیفتوی دیتے ہیں۔

''جب بھی آپ کا نام مبارک لیاجائے۔آپ پر درو دشریف پڑھنا واجب ہے۔'' دیگر فقہاء اس بات کے قائل ہیں۔

"ايباكرناستحب بـ بيايبافرض نيس ب جيم ترك كرنے ك باعث آدى كنهار بوء"

پھران فقہاء کے درمیان اختلاف رائے پایاجا تاہے۔

ایک گروہ کے نزدیک پوری زندگی میں ایک مرتبہ دردوشریف پڑھنا واجب ہے کیونکہ اصول میہ ہے کہ مطلق امر تکرار کا تقاضانہیں کرتا اور میہ چیز ایک مرتبہ درود پڑھنے سے حاصل ہوجاتی ہے۔

ام الوصنيفه، ما لک، ثوری، اوز اعی ای بات کے قائل ہیں۔

قاضى عياض اورابن عبدالبر كہتے ہيں مشہورائمہ كاليجي فتوى ہے۔

فقہاء کے ایک گردہ کے نزدیک ہرآخری تشہدیس ورووشریف پڑھنا واجب ہے۔جیسا کہ پہلے اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے۔امام شافعی ایک روایت کے مطابق امام احمد اور لبعض دیم فقہاءای بات کے قائل تھے۔

فتہاء کے ایک گروہ کے نزویک درود شریف کا تھم استباب سے متعلق ہے۔ بیسرے سے واجب ہی نہیں ہے۔ ابن جریر اور بعض اٹل علم اس بات کے قائل ہیں بلکدا بن جریر اس بات کے دعویدار ہیں کہ بیر بات اجماع سے ثابت ہے۔ بیراجماع اس اعتبارے ہے کہ جب

الل علم ایک رائے پیش کرتے ہیں تو اے اجماع قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم بیدونوں مقدمات باطل ہیں۔

جو حضرات درود شریف کوواجب قرار دیے ہیں۔ان کے دلاکل درج ذیل ہیں۔ ان کی پہلی ولیل حفرت ابو ہربرہ سے منقول میہ حدیث ہے جس کے مطابق نبی

اكرم تاليكم في ارشا وفر ما يا ہے-رَغِمَ انْفُ رَجُلٍ ذُكُوتُ عِنْدَهُ فلم يصلِّ علىَّ

''اس شخف کی ناک خاک آلود ہوجس کے سامنے میراذ کر ہواور وہ مجھ پر درود نہ

امام حاکم نے اسے مح اور ترندی نے حسن قرار دیا ہے۔ " رغم انفو" ایک بددعا ہے اور ذمتی جملہ ہے اور کسی متحب کے ترک کرنے پر ذمت

نہیں کی جا<sup>سکتی</sup> یابد دعانہیں دی جا<sup>سک</sup>تی۔ دوسری دلیل بھی حضرت ابو ہریرہ سے منقول وہ روایت ہے جے کتاب کے آغاز میں نقل کیاجا چکا ہے کہ حضرت جرائیل نے کہا۔

من ذكرت عنده ' فلم يصل عليك ' فمات ' فدخل النار' فابعده

الله ' قل : آمين ! فقلت : آمين! ‹‹جِسْ فَخَصْ كِسَامِنَ ٱپْكَاذِكُر مُواوروه ٱپ پِردرود نه بِیمِجِ اور مرنے كے بعد

جہنم میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اے (اپنی رحمت ہے) دور کر دے۔ آپ

م مین کہیں ۔ تو میں نے کہا آمین۔''

اس روایت کوابن حبان نے اپٹی و صحیح، میں نقل کیاہے۔ ای مضمون کی روایات اس سے پہلے حضرت ابو ہر پر ہ، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت کعب

بن عجر ہ، حضرت مالک بن حویرث اور حضرت انس بن مالک کے حوالے نے قل کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے ہرایک روایت متعلق دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اور اس میں کو کی شبہیں ہے کہ جب بيصديث متعدد طرف مع منقول ہوگی توبية تک ثرت سے ترک صحت كافائدہ دے گا۔

تيرى دليل وه روايت ہے جے امام نسائى نے اپنى سند كے ہمراہ، حضرت انس بن

ما لک کے حوالے نقل کیا ہے۔ ئی اکرم تاکی کے ارشادفر مایا ہے:

. من ذكرت عنده فليصلِّ على "فانهُ من صلَّى على مرةً "صلى الله عليه عشرًا اللَّيْ

'' جب کس کے سامنے میرا ذکر ہوا ہے چاہیے کہ جھ پر درود پڑھے۔ کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ جھ پر درود پڑھے گے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کے گئا''

اس کی سند صحیح ہےاور بیتھم بظاہر وجوب کا تقاضا ہے۔

چوتھی دلیل وہ حدیث ہے جھے ابن حبان نے اپنی'' جھے'' میں اپنی سند کے ہمراہ ، امام حسین کے حوالے ہے نبی اکرم' ٹائیڈا کے اس فر مان کے طور پرنقل کیا ہے۔

ان البخيلَ من ذكرت عنده ' فلم يصل على

'' بے شک و چھن بیٹل ہے جس کے سامنے میراذ کر ہواور وہ جھے پر درود نہ ہیں ہے'' اس روایت کو حاکم نے اپٹی'' صیح'' میں ، نسائی اور تر ندی نے بھی نقل کیا ہے۔

ابن حبان کہتے ہیں۔ یہ زیادہ مناسب روایت ہے کہ اسے حفرت حسین بن علی سے نقل کیا گیا ہو کیونکہ نبی اگرم مُنافِیق کے وصال طاہری کے وقت حضرت حسین کی عمر سات برس سے کہا گئی ہو وہ ہوں کہ آ ہے چوتھی صدی جحری ہیں شعبان کے مہینے ہیں پیدا ہوئے۔ یوں آ پ کی عمر چھ برس اور چند ماہ ہوگی کیونکہ ان کی مادری زبان عربی تھی اس لئے وہ بہت ی چزیں (بطور خاص احادیث اس کم می ہیں مجمی) یا در کھ سکتے ہیں۔

اس مضمون ہے متعلق روایات اوران پرتبھرہ پہلے قل کیا جاچکا ہے۔

حافظ ابولیسم، اپنی سند کے ہمراہ نقل کرتے ہیں۔ بیا کیک طویل روایت ہے جس میں نبی اکرم مُثالِّیْنِ کا بیفر مان بھی موجود ہے۔

ان ابخل الناس من ذكرتُ عندهُ فَلَمُ يُصَلِّ على

''سب سے زیادہ بخیل و وخص ہے جس کے سامنے میر اذکر ہواور وہ مجھ پر درود نہ

Ľ"**. Ę** 

المسيح ابن حبان ابوحاتم محمر بن حبان "السيح " (190/3)

ع المعيل فضل أصلوة على النبى (37) سنادئ ايوعبد الندمجيرين عبد الرحمٰن "القول البديع في الصلوة على الحبيب الضعيع" (219)

قاسم بن اصبح اپني سند كے ہمراہ ، نبي اكرم فَاتِينَا كايد فرمانِ قُل فرماتے ہيں : بحسب المؤمن من البخل ان اذكر عند رجل فلا يصلي على ''کسی مسلمان ئے بخیل ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہاس کے سامنے میراذ کر ہو اوروه جھ پردرودنہ بھیجے۔ ا سعید بن منصور، اپنی سند کے ہمراہ ، بی اگرم ٹائیٹی کاریفر مان قل کرتے ہیں۔ كفى به شحًّا ان اذكر عند رجل فلا يصلى على تَأْثِيُّمْ ''کی شخص کے تنجوس ہونے کیلئے ہیں گافی ہے کہاس کے سامنے میراذ کر ہواور وه جھ پرورودند بھیجے۔ "ع جب به بات ثابت ہوگئ کہ ایسانخف بخیل ہے تو اب دواعتبار سے دلالت ہوگی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بخل کا تذکرہ ندمت کے طور پر کیا جاتا ہے اورمستحب ترک کرنے والے کی فدمت نہیں کی جاسکتی۔ الله تعالى نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ۞ لَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ

بالْبُخُلِ (العديد:٣٣-٢٣) ''اوراللہ تعالیٰ خود پینداور فخر کرنے والے کو پیندنہیں کرتا۔ (بیدو الوگ ہیں ) جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کی تلقین کی کرتے ہیں۔''

اس آیت کو ببال پرالند تعالی نے خود پیند اور اظہار فخر کو بخل کرنے اور بخل کی تلقین کرنے کے ہمراہ ذکر کیا ہے اور پچر مجموعی طور بران کی ندمت بنی کافی ہے۔''

باس بات کی دلیل ہے کہ بخل ایک قابل ندمت صفت ہے۔ نى اكرم مَنْ النَّامِ مُنْ النَّا فِر ما يا ب-

واي داء أدوأ من البخل

\_ المعيل فضل الصلاة على النبي (38) سنادي ابوعبد الندمجير بن عبد الرحمن" القول البديع في الصلوة على الحبيب الثفيع " (218)

م المعيل فضل الصلوة على النبي (39) حناوي الإعبد الله محمد بن عبد الرحمن" القول البديع في العسلوة على الحبيب الثفيع" (218)

''کون سا (باطنی ) مرض بُل ہے زیادہ شدید ہے۔'' یا

دوسری صورت میہ ہے کہ بیٹل وہ شخص ہوتا ہے جواپنے ذیے واجب کی ادایگی نہ کرے۔ جواپنے واجبات مکمل طور پر ادا کردے اسے بیٹل نہیں کہا جاسکتا۔ للبذا بجیل وہ شخص ہوگا جواس چیز کوخرج نہ کرے جے خرج کرنااس کے ذیے لازم ہو۔

بین پی رسل بہ ہے کداللہ تعالی نے درود وسلام پڑھنے کا بھم دیا ہے اور مطلق بھم ترار کیلئے آتا ہے۔ یہاں بہبیں کہا جا سکتا کہ بہ ترار ہروقت ہوگی۔ کیونکہ ترار سے تعلق رکھنے والے احکام مخصوص احکام سے متعلق ہوتے ہیں یا مخصوص شرائط اور اسباب تحرار کا تقاضا کرتے ہیں۔ کیونکہ کی وقت کو دوسرے وقت پر نعنیات حاصل نہیں ہے۔ اس لئے درود شریف کی تحرار کا تھم اس وقت لا گوہوگا جب آپ کا ذکر مبارک کیا جائے۔ جبیبا کہ سابقہ صفحات ہیں احادیث کے ذریعے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

یہاں تین مقدمات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ درود شریف پڑھنے کا مطلق حکم دیا گیا ہے اور اس بات ہے مرکوئی آگاہ ہے۔

دوسری بات میہ ہے کہ مطلق محم تحرار کا تقاضا کرتا ہے؟ اس یارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ فقد اور اصول فقہ کے ماہرین کا ایک گروہ اس کی فعی کرتا ہے اور دوسرا گروہ اس کا قائل سر

ب کی با ایک گروہ نے مطلق تھم اور کسی شرط یا وقت ہے متعلق تھم میں فرق کیا ہے۔ ان کے نزدیکے تھم کی بید دسری قتم تکرار کا تقاضا کرتی ہے مطلق تھم میں تکرار نہیں پائی جاتی ۔ بیہ تینوں اقسام امام احمد ، شافعی اور دیگر فقہاء کے ندا ہب میں پائی جاتی ہیں۔ تاہم اس گروہ نے تکرار کو ترجیح دی ہے۔ چونکدا کشرشر کی احکام میں تکرار پائی جاتی ہے۔ چیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما ہے:

اَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ (انساء:136) " "الشُّرْتُوا لِي اللهِ وَرَسُولِهِ (انساء:136) " " الشُّرْتُوا لِي اللهُ الل

أُدُخُلُو الْفِي السِّلْمِ كَآفَةً (الغره:208)

ل بخارئ ابوعبد الله تحدين الملحيل "'الجامع تفتح " (3137) احدُ ابوعبد الله احد بن محدين حنبل ''المسند'' (307-307) ابديعلی احدين كل المسند رو2010-2020) حيد ل (1269)

" اسلام میں مکمل طور برداخل ہوجاؤ۔" أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (النساء:59) ''الله تعالیٰ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرو'' وَ اتَّقُوا الله (البقرة: 194) "اورالله تعالى ہے ڈرو-" وَ اَقِيهُمُوا الصَّلْوةَ وَاتُّوا الزَّكُوفة (البقره: 43) '' اورنماز قائم کرواورز کو ة ادا کرو'' يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 200) ''اے ایمان والو!صبر کرو، اورصبر میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ ایک دوسرے كے ساتھ جڑے رہواوراللہ ہے ڈروتا كيتم فلاح حاصل كرو-" وَخَافُون (آل عمران : 175) "اورجي سے ڈرو-" وَانْحَشُونِي (القره: 150) "اورجھ سے ڈرو۔" وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ (الحج: 78) "اورالله تعالى (تعلق)مضبوط ركهو" وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا ﴿الْ عَمَرَانِ : 103﴾ "(اورتم)سبالله کی ری کومضبوطی سے تھام کے رکھو۔" وَ ٱوۡفُوا بِعَهٰدِ اللَّهِ ﴿ النَّحَلِّ : 91) ''اوراللہ ہے کے ہوئے عہد کو بورا کرو۔'' أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: ١) ''اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔'' وَ اللَّهُ وَا بِالْعَهْدِ (الاسراء 34) "اورعهدكو بوراكرو-"

وَارْزُقُوْهُمْ فِيهَا وَاكْسُوْهُمْ (النساء: 5)

''اوران(تیموں کے )رزق میں سے انہیں کھلاؤاور پہناؤ۔''

إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِحْرِ اللهِ وَذُرُوا الْبَيْعِ " رَجِب جَع ك ون نماز كيك اذان وى جائة الله ك وكر (يني نماز) ك

طرف جلدي كرواورخريدوفروخت جيمورٌ دو-" (الجنعة: 9)

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوْهَكُمْ ﴿الْمَانَدُهُ: 6﴾

'' جبتم نماز کیلیے کھڑے ہوجاؤ تو پہلے اپنے چہرے دھولو (لیٹی وضوکرلو)'' وَإِنْ تُحْتُشُهُ جُنِيَّا فَاطَّهَرُوْا (المائدہ: 6)

"اور جبتم جنبي بوتواجهي طرح طبارت كرو (ليني غسل كرو)"

يهال تك كه فرمايا:

فَكُمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُوا (المائده: 6)

"ا ارمم بإنى نه بإؤ تو تيم كراو"

وَاسْتَعِيْنُوا بِالْصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ (القره: 45)

"اورمبراورنماز کے ذریعے مددحاصل کرو۔"

وَٱوْفُوا الْسَكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاغْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِئِي وَبِعَهْدِ اللهِ آوْفُوا (الانعام: 153)

"اورعدل ك بحراه ناب تول بوراكرو- بم برخض كواس كى تنجائش ك مطابق مكف كرت بين جب مطابق مكف كرت بين جب بي

مقف کرنے ہیں جب تم بولولو الصاف ہے کا م لو۔ اگر چہ لوی تمہا کیوں نہ ہواوراللہ کے ساتھ کیے ہوئے عبد کو یورا کرو۔''

وَأَنَّ هَالَمَا صِراطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُونُهُ (الانعام 153)

"اورب شک میمراسیدهارات ہے۔اس کی پیروی کرو۔"

اس نوعیت کی آیات قرآن میں بکش تیں۔ لبذا چندا کیک کوچھوڑ کر ، اللہ اوراس کے رمول کے اکثر احکام بھرارے متعلق میں تو بیات طے ہوجائے گی۔ اللہ اوراس کے رمول کے حکم میں معروف یمی طریقہ ہے۔ ایساتھم جس کے الفاظ ہے بین طام رنہ ہوکہ وہ تکرار کیلئے ہے یافوراادا یکی کیلئے ہے تو بلاشیم معروف شری اسلوب کے مطابق وہ تکرارے لئے ہوگا۔ کیونکہ ہر



کلام ہے اس کی معروف، معانی مراد لیا جاتا ہے۔ اس لئے شرقی احکام کا مغہوم اخذ کرتے ہو الفاظ کی لغوی حثیت کو ترجی نہیں دی جائے گی۔ بیای طرح ہے جیسے ہم کہیں کہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے اور نہی فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ بات ہمیں شرقی طور پر پہذا فی ہیں۔ اگر چہ جس چیز ہے نئے کیا گیا ہے نئوی اعتبارے اس میں کوئی فساد لاخق نہ ہو۔ ای طرح اس فرد یا اس جیسے ویگر افراد کیلئے خصوص ہوگا۔ اگر چہ لغوی اعتبارے اس نفظ میں الی کوئی تخصیص موجود نہ ہو کیونکہ یہاں شارع کی لغت اور عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ چیز بغیر کی کوشش تخصیص موجود نہ ہو کیونکہ یہاں شارع کی لغت اور عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ چیز بغیر کی کوشش کے دین اعتبارے طے شدہ ہے اور اس وقت بھی طیحتی جب قیاس کی صحت ، اس کی شرا کظ اور اصول مقر رئیس کی ہے تھے۔ گویا جس طرح لغوی اعتبار سے لفظ کے اقتضاء اور عدم اقتضاء اور عدم اقتضاء اور عدم اقتضاء کے درمیان فرق کیا جائے گا۔

تیسرامقدمہ ہے کہ جس چرکا تھم دیا گیا ہے واگراین میں تحرار پائی جاتی ہے تو وہ تحرار سمی وقت یا سب ہے متعلق ہوگی اور درووثر بھٹ میں تحرار کا سب بننے والی چیز آپ کے نام مبارک کا تذکرہ ہے۔اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جن کے مطابق ایسے موقع پر درووثر بغے نہ پڑھنے والے کی ناک فاک آٹو دہویا ہے بخیل قرار دیاجائے۔

اس مؤقف کے قاتلین بہ کہتے ہیں کہ اس بات کی تا ئیداس چیز ہے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے میہ بات کی تا ئیداس چیز ہے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے میہ بات کی تا ئیداس چیز ہے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے میہ بات کی مذہ و دورہ بیسیج کا تعلق دیا۔ میہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کی طرف ہے بیسیجا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بیسیج گیا ہوگا اور نہ بی و قابلہ وہ اللہ وہ اس میں تکرار پائی جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے اپنی بارگاہ میں نبی اکرم مُنافِعْ میں کی اکرم مُنافِعْ میں کی اکرم مُنافِعْ کی مختلہ شان اور رفعت مکان کے اظہار کیلئے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا اور پھرائی ایمان کو میہ عظم دیا۔ اس لئے ان اہل ایمان کے تن میں درود شریف کی تکرار زیادہ موکد ہوگی تا کہ اس کی عظمت داشتے ہو سکے۔

یہ حضرت میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سلام جیجئے کے تھم کواسم مصدر کے ذریعے موکد کیا ہے۔جومبالغہ اورزیادتی کا نقاضا کرتا ہے اور میر تکرار کی صورت میں بی سامنے آ سکتی ہے۔

مید معزات ہددلیل مجمی پیش کرتے ہیں کدورودشریف پڑھنے کے تھم کے تحت جوالفاظ استعال کئے جاتے ہیں وہ مجمی کثرت پرولالت کرتے ہیں جیسے سلی وسلم میں درمیانی حرف پر شدیائی جاتی ہے اور بیفل کے ترار پردلالت کرتی ہے۔ جیسے۔

ت مسرالخير(باربار دو في تو ژنا) قطع اللحم (باربار گوشت كاننا) ،علم الخير (بار بار بهلانی ک دعوت وینا)، بین الام (بارباروضاحت کرنا)، شده فی کذا (اس میں باربار شدت پیدا کرنا) غ

وغيره-

ی حضرات یہ ولیل مجی پیش کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کا تھم اس احسان کے مقاسلے میں دیا گیا ہے جوآپ نے امت پر کیا ہے۔ یہی شرق احکام کی تقیم ہوایت رہنمائی اور پھران کے نتیج میں ماصل ہونے والی برکات اور یہ بات طے ہے کہ ان سب نعتوں کے حصول کے مقاسلے میں ساری زندگی میں ایک مرتبد درود شریف پڑھنا کائی نہیں ہوگا۔ بلدا گر افسان اپنی سانسول کی تعداد کے برابر بھی درود شریف پڑھتا ہے تو بھی اس حق کو ادائیس کر سکتا اور اس نعت کا بدلہ نہیں و سے سکتا۔ ای لئے اس نعت کے شکر کے طور پر بیا صول مقرر کیا گیا کہ جب بھی آ ہے کا نام مہارک ساجاتے تو دود شریف پڑھا جائے۔

ای کئے نی اکرم من تیج کے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس خف کو بخیل قرار دیا جو کے اس خف کو بخیل قرار دیا جو آپ کا نام مبارک س کر دودور شریف نہ پڑھے۔ کیونکہ جس ذات کی طرف ہے انسان پر عظیم احسان ہواور جس کی برکت ہے اسے ایس عظیم بھلائی حاصل ہوئی اگراس کا ذکر س کر سے عظیم احسان ہوئی اگراس کا ذکر س کر سے اس کی عدم سرائی میں مبالغہ نمیس کرتا تو اسے خض کو لوگ بخیل ، کمینداور ناشکر اقراد دیں گے۔ ایک عام انسان کے عام احسان کے مقابلے میں اس اس کو مقابلے میں اس کے حاصل ہوئی ہے اور وہ و نیاو آخرت کے احسان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو کہی بھی مخلوق کا دوسری مخلوق ہے اور وہ و نیاو آخرت کے شریب نے جس کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوتی ہے اور وہ و نیاو آخرت کے شریب نے جا تیک اس کو تیا اور ہے ایسا احسان ہے جس کی حقیقت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے جہا تیک اس کا خمد ارنہیں ہے کہا کی تحظیم کی جائے اور تعریف کی جائے اور جب بھی کسی محفل میں اس کا ذکر ہو جہاں تک مکن ہواس کی تعریف وقو صیف کی جائے اور جب بھی کسی محفل میں اس کا ذکر ہو جہاں تک مبارک لیا جائے تو آپ پرایک مرتبہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام مبارک لیا جائے تو آپ پرایک مرتبہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام مبارک لیا جائے تو آپ پرایک مرتبہ دو وہ بھی جائے اور اس کا کم از کم مرتبہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام مبارک لیا جائے تو آپ پرایک مرتبہ دو وہ بھی جائے اور اس کا کم از کم مرتبہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام مبارک لیا جائے تو آپ پرایک مرتبہ دو تو آپ پرایک مرتبہ یہ ہو تو آپ پرایک مرتبہ یہ ہو آپ کینا م

پھریہ بات بھی قابل خور ہے کہ جو خص آپ کا نام مبارک من کر درو دنیمیں پڑھتا۔ آپ نے اسے بدوعادی ہے کداس کی ناک، خاک آلود ہو کیونکہ وہ اس بات کا ستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل درسواکر ہے ادراس کی ناک کوشی میں طادے۔

ایک اور پہلویہ ہے کہ اللہ تعالی نے امت کواس بات ہے متح کیا ہے کہ وہ نی اکرم تلقظی کواس بات ہے کہ وہ نی اکرم تلقظی کواس بات ہے متح کیا ہے کہ وہ نی اکرم تلقظی کواس طرح بلائے جیسے آپ میں ایک دوسرے کا نام مبارک اس طرح لیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے جیں بلکہ آئیس چاہئے کہ وہ درسول اللہ، نی اللہ کے الله امنا سب بی ہے کہ ایسے وقت میں آپ کے تعظیم وقو قیم کا معاملہ ہے۔ البغرا منا سب یہی ہے کہ ایسے وقت میں آپ کے تعظیمی نام کے ہمراہ درود شریف بھی پڑھا جائے تا کہ آپ یہی ہے کہ ایسے وقت میں آپ کو نی یا کے ذکر خیر افراد کے ذکر خیر افراد میں فرق ہوجائے۔ یا لکل ای طرح جیسے آپ کو نی یا درسول کھنے کے ذریعے آپ میں اور دیگر افراد میں فرق ہوجا تا ہے۔ اگر آپ کے ذکر خیر کے وقت درود شریف کو واجب تر ارند دیا جائے تو آپ کا ذکر خیر بھی عام افراد کے تذکر کے کی ماند

یداس آیت کی ایک تغییر تھی۔ دوسری تغییر بیا ہے کہ تم نی اکرم منابیخ آئے باانے کواس طرح نہ مجھوجیے آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر بھتے ہو کہ بھی کی عذریا مجود کی باعث جواب نہیں دیتے بلکہ دہ جب بھی تنہیں بلائیں تو فورا نہیں جواب دوجلدی سے ان کی ضدمت میں حاضر ہوجاؤ۔ یہاں تک کرتہاری نماز بھی اس جلدی میں رکاوٹ ندین سکے قواگر بارگاہ رسالت کی حاضری میں نماز رکاوٹ نہیں بن بکتی تو دیگر اسباب یا کمی عذر کی کیا حیثیت ہوگی جو اس سے ممتر درجے کے مالک نیس اس تغییر کی صورت میں مصدر کی نسبت فاعل کی طرف ہوگی۔ اور پہلی تغییر کی صورت میں مصدر کی نسبت فاعل کی طرف

یہ کی کہا گیا ہے اور یہ پہلے دونوں اقوال نے زیادہ بہتر ہے کہ پہل مصدر کی نسبت نہ تو فاعل کی طرف ہے اور نہ بی مفعول کی طرف ہے۔ بلکہ اس کی نسبت صرف اساء کی طرف ہے۔ لینی تم نبی اکر م نظر تی کو مخاطب کرتے وقت ایوں تخاطب نہ کروچیے آپس بیں ایک دوسرے کو کرتے ہو۔ اس میں سابقہ دونوں معانی ایک ساتھ پائے جائیں گے۔ لیعنی اس بات ہے منع کیا گیا ہے کہ تم نے نبی اکر م نظر تی اس طرح نام نے کرمخاطب نہیں کرنا۔ چیے آپس میں ایک دوسرے کو ناطب کرتے ہو اور تم نے نبی اکرم کے بلائے پر حاضر ہونے پر تاخیر نہیں کرنی۔ دونوں میں سے جو بھی مراد لئے جائیں اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کی عظمت شان کو دوسروں سے متاز کیا جائے۔اور امت کو آپ کی تعظیم و تو قیر سکھائی جائے۔لہذا آپ کا نام مبارک ذکر کرتے وقت درود حدیث پڑھنا بھی آپ کے امیاز کا باعث بنتا ہے۔

ای مسئل کوایک اور حوالے نے دیکھا جائے تو آپ نے بیار شادفر مایا ہے کہ جو تخص آپ
کا ذکر مہارک من کر آپ پر درودود نہ بھیجو وہ جنت کے داست سے بھٹک جاتا ہے۔ اس ہدایت کو
جبیق نے نقل کیا ہے اور یکی امام مسلم تھر بن صنیفہ (جو حضرت علی کے صاحبز اور یہی امام مسلم تھر بن صنیفہ (جو حضرت علی کے صاحبز اور سے ہیں) کی
مراسل میں سے ایک ہے۔ اس کے شواہد (تا تدری) روایا سے بھی ہیں جنہیں ہم نے کتا ب
کے آغاز میں نقل کرویا ہے۔ اگر آپ کا ذکر مبارک من کر آپ پر درود شریف پڑھنا واجب نہ ہوتا تو درود شریف نہ پڑھنا واجب نہ ہوتا تو درود شریف نہ پڑھنا واجب نہ ہوتا تا وہ دود شریف نہ پڑھنا واجب نہ بھتا تا۔

اس طرح میہ بات بھی منقول ہے کہ جو خص نبی اکرم ٹائیڈا کا تذکرہ کرے یا جس کے سامنے آپ کا تذکرہ مواور آپ پر درود نہ پڑھے تو اس نے آپ سے جفا کی اور کسی مسلمان کیلئے آپ سے جفاکر ناجائز نہیں ہے۔

بہلے مقدمے کی دلیل وہی روایت ہے جس کے مطابق نبی اکرم مُثَاثِیْم نے ارشاد فرمایا

مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ الْذِكْرَ عِنْدَ الرَّجُلِ ' فَلا يُصَلِّي عَلَى الْمُ

''یہ جھا (بے وفالی) ہے کہ کی شخص کے سامنے میراذ کر بمواوروہ جھ پر درود نہ میں ''

مجيج - ''

اگرچہ بیرمرسل روایت ہے اور صرف ایک ہی روایت ہے گر اس کے اصول اور شوابر موجود ہیں۔ جیسا کہ سابقہ سطور میں بیروایات نقل کی گئی ہیں کہ ایسا شخص بخیل ہے یہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اور پر کیفیت جھاکے بیٹیج میں لازم آتی ہے۔

دوسرے مقد ہے کی بید کیل ہے کہ آپ ہے جفا کرنا کمال محبت کے منانی ہے اور آپ کی محبت کو اپنی ذات ، اہل خاند اور مال پر فوقت دینا ضروری ہے کیونکہ آپ اہل ایمان کے نزدیک ان کی جان سے زیادہ عزیز ہیں اور کوئی بھی شخص وقت تک کامل نہیں ہوسکتا جب سک یا عبدالرزاق منعانی المصنف (3121) طادئ ایوعمداللہ عجم بن عبدالرحمٰن القول البدیج فی العسلوۃ علی الحبیب الشخیح (215)

اللہ کے رسول اس کے نزد کیے اس کی اپنی ذات، اولاد، والدین بلکہ تمام بنی نوع انسان ہے زیادہ محبوب ند ہوجائے۔ جیسا کدایک روایت کے مطابق حضرت عمر ناتھ نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی۔

يا رسول الله! والله لأنت أحب الى من كل شيء الا من نفسي ' قال: لا يا عسمر! حتى اكون احب اليك من نفسك قال: فوا الله لانت الان احب الى من نفسي ' قال: "الان يا عمر!"

" پارسول الله! میری جان کے سواء آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ توآپ نے فرمایائیں اے مرا (تم اس وقت تکب) ال مومن ٹییں ہو سکتے ) جب تک میں تمہارے نزد یک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو حفزت عمر نے عرض کی ۔ اللہ کا تم اب آپ میرے نزدیک میری جان ہے بھی زياده محبوب بين - (آپ نے فرمایا - اے عمر!اب (تم كامل مومن ہو)'؛ اور بیج روایت کے مطابق آپ کا پیفر مان بھی معقول ہے۔

لا يـؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولديه٬ ووالده٬ والناس

‹ ' كونى شخص اس وقت تك كامل مومن نبيس بوسكما جب تك ميس اس كے نز ويك اس کی اولاد، اس کے والدین، ملکہ تمام بنی ٹوع انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو

اں مدیث میں آپ نے محبت کی تبن شموں کا ذکر کیا ہے۔

ا یک وہ عجبت جس میں تعظیم اوراحتر ام کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ جیسے والدین سے محت کرنا۔

دوسری محبت جس میں لطف اور مہر ہانی کے جذبات پائے جاتے ہیں جیسے اولا وسے محبت

ل بخاري ابوعبدالله محدين المعيل" الجامع التي " (6632) ابيرًا بوعبدالله احدين محد بن حضل" المسيد" (,293/5 (336, 233/4

ع بخاري الإعبد التدمير بن المنسل" الجامث الصحيح " (15) مسلم بن المجاج القشيري" الجامع الصحيح " (44)

اور تیری محبت جو کسی کے احسان یا کی شخص کی ذاتی خوبیوں سے قائم ہونے کے باعث انسان کے دل میں پیدا ہوجاتی ہے جیسے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔

اور کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کال مومن ٹیمیں ہوتا جب تک اسے نبی اکرم مُلَاتِیَّا ہے بحبت کی ان بیمیوں اقسام سے زیادہ محبت نہ ہو۔

اور ریات طے شدہ ہے کہ جفا محبت کے منانی ہے۔

جب بیہ بات مطے ہوگئ کہ آپ کی محبت فرض ہے اور اس محبت کے لوا زیات لیمن آپ کا احترام، تعظیم وقو قیر، آپ کی اطاعت آپ کواپنی ذات پرتر تی دینا، اینے آپ کو آپ کے لئے ایٹار کرتے ہوئے آپ کی خوشی کواپن خوش مجھنا بھی فرض ہیں تو آپ کے ذکر مبارک کے وقت آپ پر درود بھیجنا بھی اس محبت کے لوازم میں شامل ہوگا۔

جب ال ساری گفتگوے بیٹابت ہوگیا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہواس پر واجب ہے کہ آپ پردرود بیعیج ۔ تو آپ کا تذکرہ کرنے والے پر بدرجہاول درود بند من اجب ہوگا۔ اس کی نظیر کے طور پر مید سکند پیش کیا جا سکتا ہے کہ جب آیت بجدہ شنہ سنت سے پر مجدہ کرناواجب (یامتحب) ہے تو تلاوت کرنے والے پہ مرجہاول واجب ہوگا۔ اندا تھ

چود هنرات درو دشریف کے وجوب کی فئی کرتے ہیں۔ ان کے دائل میں نے فیل ہیں۔ پہلی دلیل سے کہ میریات طے شدہ ہے اور اس ٹی ٹتیب ن من نبی شنہیں ہے کہ

دوسری دلیل بدہ کداگر ہر مرتبہ آپ کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف پڑھنا واجب ہوتا تو بیمشہور واجبات میں شامل ہوتا اور نبی اکرم تُنگِیُّمُ واضّح طور پر اپنی امت کو اس بارے میں بتا دیتے تا کہ عذر ختم ہوجا تا اور ججت قائم ہوجاتی۔

تيسرى دليل يد ہے كەسچابە كرام خۇڭتى، تابعين عظام اور تنع تابعين ميں ہے كى اييد كا

بھی پہنو تا منقول نہیں ہے بلکہ اکثر فقہاء بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق اس پر اجماع منعقد ہو دکا ہے کہ نماز میں ورود شریف پڑھنا فرض نہیں ہے اور جن حضرات نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ ان کا تول شاذ ہے اور سابقہ ذکر کردہ اجماع کے خلاف ہے۔ جسیا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ (جب نماز میں واجب نہیں ہے) تو نماز سے باہر کسے واجب ہوسکتا ہے۔

چوشی دلین پہ ہے اگر ہمیشہ آپ کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف پڑھنا واجب ہوتا تو موذن کلمہ شہادت پڑھتے وقت ساتھ درود شریف بھی پڑھتا اور اذان میں اس کا واجب ہونا تو دور کی بات ہے اسے پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔

تودوری بات ہے سے پر سال فارو سال کی میں اس کر جواب دیتا ہے اس پرآپ کا نام مبارک من کر پانچویں دلیل بیہ ہے کہ جو شخص اذان من کر جواب دیتا ہے اس پرآپ کا نام مبارک من کر درووشریف پڑھنا واجب ہوتا ہے حالانکہ نبی اکرم کا گیڑا نے اذان سننے والے کو صرف وہی کلمات کہنے کا حکم دیا ہے جوموذن کہتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اذان سننے والاصرف اَشْقَادُ اَنَّ مُحَمَّدً دَّسُولُ اللّٰهِ بِراکتفا کر ہما ہے کو نگر موذن صرف بھی کلمات کہتا ہے۔

چھٹی دلیل یہ ہے کہ پہلے تشہد کے الفاظ بالا تفاق اَشھد اَن محمدًا عبدہ ورسولهٔ پر شم ہوجاتے ہیں۔ اس بارے میں اختلاف پایاجا تا ہے کہ پہلے تشہد میں نجی اکرم کا تیج اوران کی آل پر درود بھیجنا مشروع ہے؟

اس بارے میں تین اقوال پائے جاتے ہیں۔ اس بارے میں تین اقوال پائے جاتے ہیں۔

ببلايدكددودشريف مرف آخرى تشهدين شروع ب-

دوسرایہ کہ سیلے قعدہ میں بھی مشروع ہے۔

پھرتیہ ے بیک سرف نبی اکرم ٹائٹیڈ اپر درود بھیجنامشروع ہے۔ آپ کی آل پرنہیں۔ گران ٹس ہے کوئی بھی اس بات ، قائل نہیں ہے کہ پہلے قعدے میں کلمہ شہادت

پڑھتے وقت اسم مبارک کے ہمراہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔

ساتویں دلیل سے ہے کہ جو شخص کلمہ شہادت پڑھ کرمسلمان ہوتا ہے مگر کلمہ شہادت پڑھتے وقت اس کیلیے درود شریف پڑھناضروری نہیں ہے۔

آ تھویں دلیل سے کے خطیب مطرات جعد یا عیدین کے خطبے کے دوران نی اکرم اللی کی کران کی گوائی دیتے ہوئے صرف کلم شہادت پڑھتے ہیں۔اگر ہرمرتبہ آپ

کے نام مبارک کے ہمراہ در دو شریف پڑھنا واجب ہوتا تو ان پر واجب ہوتا کہ کلمہ شہادت کے ہمراہ درودہ شریف بھی پڑھنا واجب ہوتا تو ان پر واجب ہوتا کہ کلمہ شہادت کے ہمراہ درودہ شریف کا کلمہ شہادت ہیں موجود آپ کے نام مبارک کے ساتھ کو کی تعلق نہیں ہے۔ بطور خاص اس وقت بلکہ کلمہ شہادت اور درووشریف کے درمیان خطبہ کے دیگر کی الفاظموجود ہیں۔ جبکہ جو معراہ درودشریف کے وجوب کے قائل ہیں کہ جب بھی آپ کا نام مبارک کہا جائے گا اس کے ہمراہ درودشریف پڑھنا واجب ہوگا۔ اور بیات طے شدہ ہے کہ آپ کا دو سری مرتبہ ذکر کرنے ہا لگہ حیث درکو کا سے دیکھی سید کہ اور دیری کی مرتبہ ذکر کرنے ہے الگہ حیثیت رکھتا ہے۔

نویں ولیل سے ہے کہ اگر ہر مرتبہ آپ کا نام مبارک من کر درود شریف پڑھنا واجب ہوتو قرات کرنے والے کیلئے بیضروری ہوگا کہ جب بھی آپ کا نام مبارک پڑھے ساتھ درود شریف بھی پڑھے۔اور اس واجب کی اوا نگل کیلئے اے اپی قرات کو تھوڑی در کیلئے روکنا ہوگا۔ خواہ وہ نماز میں قرات کر رہا ہویا نماز سے باہر ہو۔درود شریف پڑھنے کے باعث نماز نمیس ٹوٹے گی کیونکہ وایک واجب ہے جس کی اوا نگل ضروری ہے۔ بیطے ہے کہ اگر ایسا کرنا واجب ہوتا تو صحابہ کرام ٹن افتیا اور تا بعین عظام اس کی تختی سے پابندی کرتے۔اسے فورا اوا

درویں دلیل ہے ہے کہ اگر ہر مرتبہ آپ کے نام مبارک کے ہمراہ درود شریف پڑھنا
واجب ہوتو پھر ہمر سیہ الشر تعالی کے نام مبارک کے ہمراہ حمد پیکلات پڑھنا بھی واجب ہوگا۔
اس لئے جب بھی کوئی شخص الشر تعالی کا نام لے تو ساتھ ہی سبحانہ و تعالی ،عزوجل، جارک
وقعالی ، جلت عظمہ تعالی جدہ وغیرہ جیسے کلمات ادا کرے۔ بلکہ ایسا کرنا زیادہ ضروری ہوگا
چونکہ نبی اکرم مُناکِین ہے مجت اور تعظیم اوران کی فرما نبرداری الشر تعالی ہے، اس کی تعظیم ،احر ام
اور قرب فرما نبرداری کے تالی ہے البندائی جا کے کہ اللہ تعالی کی بجائے صرف اس کے رسول
کو تعظیم و تحریم ، اللہ کی جائے ۔ بلکہ نبی اکرم مُناکِین کی تعظیم و تحریم ، اللہ کی مجت ، اس کی تعظیم و تحریم ، اللہ کی محبت ، اس کی تعظیم و تحریم اور حزان ام باتھ ہوگا ہے کہ جوشن
اور احترام کے تالی ہوگی۔ اس نے اللہ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے کہ جوشنس
رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جوان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اس

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُنَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيَدِيْهِمْ (السح ١٠٠٠)

"ب بنک جولوگتم سے بیت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیت کرتے ہیں۔اللہ کا دست (قدرت، تائیداورمحابت کی شکل میں) اس کے ہاتھوں پر

ای طرح رسول کی محبت باللہ کی محبت ہے جیسا کدارشاد باری تعالی ہے: قُلُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِيِّكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ٣١) "(اے رسول!) تم كهه دو! اگرتم الله تعالى سے محبت ركھتے ہوتو ميري پيروي

كرو\_الله تعالى تهبين اپنامحبوب بنائے گا-"

نی اکرم کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے آپ کی نصرت اللہ کی نصرت ہے۔ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔اس کے خاص بندے ہیں۔اس کی ذات کی طرف،اس کی اطاعت وقر ما نبر داری، محبت، تعظیم واحتر ام اورعبادت کی دعوت دیتے ہیں ۔ تو بھلا یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ جب بھی نمی اكرم مَنْ يَنْظِمُ كَا مَام مِارك لِيا جائے قو آپ پرورود پڑھنا واجب ہوگا ليكن جب بھى اللہ تعالى كا ناملياجا في توحد رو مناواجب نبيس موكا - يمال بي-

. گيار ہويں دليل پيہے-

بالفرض محفل ميس اليافخض بيفا موجس كالتكي كلام محدرسول الله يالك ألهم مسل على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد برواور بهت بيلوگ اس كي باتيس ن رب بول واب أكرآ پ ہے۔ سیمبیں کدان سب لوگوں پر لازم ہے کہان کا تکمیہ کلام بھی درووشر بیف ہو مبائے تا وقتیکہ و مجلس ختم ہوجائے توبیرج اور شبقت کی بات ہوگی۔ان میں سے کو کی شخص کی پھر آر اُت نہیں کر سے گا یا کچھ پڑھنہیں سکے گا۔ یا اپنی ضرورت نہیں بیان کر سکے گا۔ یاعلمی ندا کرونہیں کر سکے گا، یا قرآن کی تعلیم نہیں دے سکے گا وغیر و وغیرہ۔

اگر آپ کہیں کہ ای صورت میں ان سب لوگوں پر در دوشریف پڑ میا واجب نہیں ہے تو آپ نے خودا بے مؤقف کی فی کردی ہے۔ اگرآپ سیمیں ان میں سے مجمعی پرایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبدررودشریف پڑھناداجب ہے آواس ملم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگر چہ میں

ممی آپ کے مؤقف کے خلاف ہے۔

بارہویں دلیل سے کوآپ پر دردوشریف پڑھنے کے مقالبے میں آپ کی رسالت کی گوائی دینا زیادہ ضروری ہے اور سے بات طے ہے کہ کوئی بھی مخص اس کوائی کے بغیر دائرہ

اسلام میں دافل نہیں ہوسکا۔ اگر آپ کا نام مبارک لیتے وقت آپ کی رسالت کی گواہی دینا مروری نہیں ہے قو درود شریف پڑھنے کو کیے واجب قرار دیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد آپ کی رسالت کی گواہی سب سے اہم فرض ہے۔ آپ کا نام مبارک لیت وقت بیرگواہی وینے کو کیوں واجب قرارتہیں دیا جاسکتا جبکہ اس کے ذریعے انسان اپنے ایمان کو یا در کھتا ہے اور اس گواہی کے اعتراف میں لازم ہونے والے احکام کو یا در کھتا ہے۔ لہٰذالازم ہونا چاہئے کہ وہ شخص جب بھی آپ کا نام لیے تو ہمیشہ محدرسول اللہ کے۔ درود شریف کے مقالم میں اس کو واجب قرار دینازیادہ ضروری محدوں ہوتا ہے۔

(این قیم کہتے ہیں) دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے پیش کردہ دائل کے مختلف جوابات دیئے ہیں۔ جس میں سے بعض بہت کرور ہیں، بعض درمیانی نوعیت کے ہیں اور بعض بہت مفبوط ہیں۔ اگر آپ فریقین کے دلائل کا بغور جائزہ لیس توبہ بات واضح ہوجائے گی۔ والنداعلم۔



# فصل:بارہواں مقام

# تلبیہ سے فراغت کے بعد درود شریف پڑھنا

دار تطنی اپی سند کے ہمراہ ، حضرت تزیر بن ثابت کا بیدیان قبل کرتے ہیں۔
ان النبی سنگی کے کم ان اذا فسر غ من تسلیب مسال اللہ تبعالی مغفو ته
ورضو انه و استعاذ بوحمته من الناد
د منی اگرم سائی کی جب تبید پڑھ کے قارع ہوئے تو آپ نے اللہ تعالی سے
مغفرت اور رضا میدی کی دعا کی اور جہنم سے اس کی رحمت کی پناوہ گئی۔ ' نے
قام بن محمد کہتے ہیں۔
قام بن محمد کہتے ہیں۔
د وروثریف پڑھا
درووشریف پڑھا

'' وه (نمی اکرم) اس بات تو تلحب بھے سے حد بید سے ان تاہم۔ جائے '' (این قیم کتے ہیں) یبھی دعا کے واقع میں شامل ہے۔

----

ل قاضي اساعيل فضل الصلاة على التي (79) عنادي القول البريع (299)

# فصل: تير ہواں مقام

# حجراسودكوبوسه دية وقت درود نثريف يراهنا

ابوذرحری، حضرت نافع کامیر بیان قل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رُن ﷺ کا ہی معمول تھا کہ آپ جب بھی حجر اسود کو بوسہ دیے تو یہ دعا پڑھتے۔

اَللَّهُمَّ ! ایمانًا بك 'و تصدیقًا بکتابك 'وسنة نبیك مُنَّقِیْمُ است ''اے اللہ! میں تجھ پرایمان لاتے ہوئے تیری کتاب کی اور تیرے نبی کی سنت کی تقید این کرتے ہوئے (اس کو پوسد سے رہا ہول)'' بے (ابن قیم کہتے ہیں) یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ صفاوم وہ پر بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے۔



ل طبراني معجم اوسط (5482) سخادي القول البديع (299)

# فصل: چودهوال مقام

# روضه مبارك برحاضرى كےوقت درود شریف پڑھنا

سحون حفزت عبداللہ بن دینار کا میں بیان نقل کرتے ہیں۔ ''قیس نے حفزت عبداللہ بن عمر ڈائنہ کو دیکھا کہوہ نبی اکرم مُنَائِیْنِم کی قبرالور کے پاس کھڑے ہوئے اور ہدید درود وسلام ٹیش کیا۔ پھر حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیلئے دعاگی۔''

یرروایت امام مالک نے موطامیں نقل کی ہے۔ ا

امام ما لک بحبداللہ بن دینار کے حوالے بیے فقل مرتے ہیں۔ ۔

" حضرت عبدالله بن عمر الله كايد معمول تها كدوه جب بهى كسى سفر كيليم رواند مون لكت ياسفر سے واليس آتے يو پيلے قبرانور پر حاضر ہوتے اور مديدورود

چش کرتے پھردعاما نگ کروہاں ہے بٹتے۔'' ع این نمیر، حضرت این عمر ڈنٹھا کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔

''وہ جب بھی کسی سفر ہے واپس آتے تو سب سے پہلے قبرانور پر حاضر ہوتے اور بدید درود پیش کرتے گرآپ قبرانورکوچھوتے نہیں تھے۔ پخر حضرت ابو بکر بھتی پرسلام بھیجے۔ (اور پھراہے دالدی قبری طرف رخ کرکے ) کہتے اسلام علیم اہا جان!''



ل ما لک برن آس الاسخی اموطا (166/1) ع سنادی ابوعیدالد چربن عبدالرحلن "القول البدلی فی العسلوّة علی الحبیب التفیق" (304)

### فصل: پندر هوال مقام

# بإزاراوردعوت وغيره مين درودشريف بإمهنا

این ابی حاتم اپنی سند کے ہمراہ ابودائل کا بیبیان کرتے ہیں۔ ''میں نے حضرت عبداللہ کا بیہ معمول دیکھا ہے کہ آپ جب بھی کسی دستر خوان پر پہلے اللہ کی جہنازہ میں شریک ہوتے یا اس کے علاوہ کوئی بھی کا م ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کی حمدوثناء بیان کرتے کھر نہی اگرم شکھیٹے پر درود پڑھتے کچر دعا ما تکتے۔ اگر آپ بازار ٹیں تشریف لے جاتے تو جس جگہ زیادہ فخلات کا املکان ہوتا وہاں بیٹھ کر اللہ کی جمد بیان کرتے۔ نمی اکرم شکھنٹے کم پر درود پڑھتے اور دعا ما تکتے۔''



ا سخادى ابوعبدالله محرين عبدالرطن" القول البديع في الصلوة على الحبيب الشنيع" (314)

# بیدار ہونے پر درود شریف پڑھنا

الم أما أَى ا يُحْسَن كَير مِسْ حَصْرت عبدالله بن مسعود كاليبيان قَلَ كرت بيل -يصحك الله الى رجلين ، رجل لقى العدق ، وهو على فرس من اَمشل حيل اصحابه ، فانهزموا ، وثبت ، فان قتل ، استشهد ، وان بقى ، فذلك الذى يضحك الله اليه ، ورجل قام فى جوف الليل لا يعلم به اَحدٌ ، فتوضّاً فأسبغ الوضوة ، ثم حمد الله ومحدة ، وصلى على النبى سَرَيْشُ ، واستفتح القرائع فلاك الذى يضحك الله اليه ، يقول: انضروا الى عبدى ، قائمًا لا يراه اَحدٌ غيرى

''اللہ تعالی دولوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ جود تُن کے مقابلے میں آئے اور وہ اس وقت اپنے سب ساتھیوں کے مقابلے میں سب سے عمد ہ گھوڑ ہے پرسوار ہو۔ اس کے ساتھی بھا گ جا کیں اور بید ثابت قدم رہے۔ پھر بیشہید ہوجائے یا زندہ درہے ۔ اللہ تعالی اس سے خوش ہوتا ہے اور دوسرا وہ قضی جورات کو ایسے وقت اٹھے جب کسی کو اس کے اٹھنے کا پید نہ چل سکے۔ پھر اچھی طرح وضو کرے اور اللہ کی حمد وشاء بیان کرے۔ نجی آگرم شائٹے کی کر درود تھیجے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ اس شخص ہے بھی اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور (فرشتوں ہے) فرما تا ہے۔

''میرے اس بندے کی طرف دیکھو۔ بیٹماز پڑھ رہا ہے حالا نکہ اسے میرے علاوہ اورکو کی میں دیکھ رہا'' ؛

المام عبد الرزاق في الى سند كے ہمراہ حضرت عبد الله بن معود سے يبى روايت نقل كى ہے۔

ع عبدالرزاق(2028) طبراني عليمان بن احمر الكبير (8798) يتحى بمجع الزوائد (255/2)

ل امام الى احمد بن شعيب عمل اليوم (867) ابن مى (763) حناد كى ايوعمد التدمجمه بن عبد الرحمن "القول البدلخ فى الصلوة على الحبيب الشعبح " (264)

#### فصل:سترجوال مقام

# ختم قرآن کے وقت درود شریف پڑھنا

یہاں لئے ہے کیونکہاس موقع پر دعا کی جاتی ہے۔ امام احمد بن خلبل نے صراحت کی ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعا مانگی جائے۔ آپ ابوالحارث کے حوالے سے بیروایت نقل کرتے ہیں۔ '' حضرت انس کا بیرمعمول تھا کہ جب قرآن ختم کرتے تو ایسے المل خانداوراولا دکواکشا

مصرے ان کا یہ مول ھا کہ جب تر آئ م مرے تو اپنے اس حانداوراوں دوا تھا کرکے (ختم قر آن کی دعاما نگا کرتے )''

یوسف بن موکی روایت کرتے ہیں۔

''امام احمد بن متبل سے دریافت کیا گیا۔ ایک شخص قر آن ٹیم کرتا ہے تو اس کے ہاں محفل منعقد ہوتی ہے۔ جہال لوگ اکٹے ہیں۔ (ایبا کرنا درست ہے؟) آپ نے فرمایا ہال! میں نے مسعود کودیکھا ہے کہ جب وہ قر آن فرمایا ہال ہی کرتے تھے''

حرب کی روایت کے مطابق امام احرفر ماتے ہیں۔

''یہ بات متحب ہے کہ جب انسان قر آن فتم کرے تو اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کرکے دعامائگے۔''

> این ابوداؤ دا پی کتاب'' فضائل القرآن' می*ں تحریر کرتے ہیں۔* دور

''امام مجاہدا درعبدہ بن الی رباب نے جھے بلوایا اور کہا ہم قر آن ختم کرتا چاہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ختم قر آن کے دفت ما گلی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر

ان دونوں حضرات نے دعاما تگی۔ 'ئے

ل المن الي الوداؤد فتوحات الربانيه (246/3)

ابن الی داؤدای کتاب میں حضرت ابن مسعود کامید بیان فقل کرتے ہیں۔ ''جو محض قرآن ختم کرےاس کی دعاقبول ہوتی ہے۔'' مجاہد کہتے ہیں۔ ختم قرآن کے دفت رحمت نازل ہوتی ہے۔ ''

م حران ہے وہ میں ایک میں حضرت قادہ کا میدیان نقل کرتے ہیں۔ "کہ یہ منورہ میں ایک شخص تھا جوایئے ساتھیوں کے سامنے شروع سے لے کر

آ خرتک قرآن پر هتا تفا۔''

حضرت ابن عباس فی کامیر معمول تھا کہ آپ کی کو گھرائی کیلئے وہاں بھیجا کرتے تھے اور جب ختم قر آن کا وقت آتا ( تو وہ فخص آپ کو اطلاع دیتا ) اور آپ وہاں تشریف لے آتے۔'' امام احمد نے بیرتصرح کی ہے۔

"نمازتراوی میں (ختم قرآن کے وقت) دعا مانگنامتحب ہے۔"

طبل کہتے ہیں میں فے امام احر کوشم قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہوئے ساہے۔

"جبتم سوره الناس برهاوتو ركوع بيليات دونول باتهود عاكيليم بلندكرو"

میں نے پوچھا آپ نے یہ بات کن ولیل کے ساتھ کی ہے۔ توانہوں نے فر مایا۔ میں نے اہل مکہ کہ مدیس ای طرح نے اہل مکہ کرمدیس ای طرح کے اہل مکہ کو ایسا کرتے ہوئے ویکھا ہے اور حضرت مفیان بن عیبنہ مکہ مکرمدیس ای طرح کے ایک

مباس بن عبدالعظیم كت بين بين نه الل بصره اور الل مكواى طرح كرت بوئ و يكها بي اور الل مديند ك بارب ش اى طرح كى روايات موجود بين مصرت عثان فى الأثنا ك بارب مين متول ب كرة ب اى طرح كياكرت تته

فضل بن زیاد کیت میں۔ میں نے ابوعبداللہ (احمد بن خبل) سے دریافت کیا۔ جب میں نے قرآن ختم کرنا ہوتو نماز تراوت میں ختم کروں یا وترکی نماز میں؟ آپ نے فرمایا۔ نماز تر اوت میں ختم کروتا کہ تر اوت اور وتر کے درمیان دعا ما تک سکو۔ میں نے پوچھا کس طرح ماگوں؟ آپ نے فرمایا جب تم قرآن کمل پڑھاوتو رکوع میں جانے سے پہلے اپنے دونوں

> ل طبرانی سلیمان بن احمداً تجم الکبیر (173/7) ۲ رار بن کیثر الزوی یکی بن شرف الاوکار (172)

باتھ اٹھا کو اور نماز کے دوران دعا مانگوا در دعا کے دوران قیام کوطول دو۔ پیس نے بوچھا کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا جو تہارا جی چاہے فضل کہتے ہیں بیس نے ایسے ہی کیا جیسا آپ نے مجھے لغین کی تھی اور آپ خود میرے مقتلہ بول میں کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے دعا میں شامل تھے۔

۔ (ابن قیم کہتے ہیں) یہ دعا ما نگنے کا اہم موقع ہے اور اس وقت دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔اس لئے درود ذشریف پڑھنے کیلئے بھی بیتا کیدکا موقع ہوگا۔

----

# جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا

حضرت اوس بن اوس کی حدیث حضرت ابوا ہام کے حوالے سے پہلے نقل کی جا چکی ہے کہ نبی اکرم سالی کی ارشا وفر مایا۔

اكشروا على من الصلاة في كل يوم جمعة فان صلاة امتى تعرض على صلاةً كان على في كل يوم جمعة في اكثرهم على صلاةً كان الشرهم منى منزلة المرابعة المرابعة منى منزلة المرابعة المرابعة المرابعة منى منزلة المرابعة المراب

''جعدے ون جی پر کثرت ہے درود بھیج کیونکہ بر جعے کے دن میری امت کا درود میری خدمت میں بیش کیا جاتا ہے۔ لبذا بوشنی جھی پرجتی کثرت ہے درود بھیج گاو وقد رومزات کے اعتبار سے میرے استے زیادہ قریب ہوگا۔''

اس روایت کوامام بیہ بی نے نقل کیا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ امام بیمتی جھنرے اپومسعودانصاری کے حوالے ہے نبی آکرم مُناکِیَّتِم کا پیرُمان نقل کرتے ہیں۔

اكشروا على من الصلاة يوم الجمعة فانه ليس احدٌ يصلي على يوم الجمعة الاعرضت على صلاتُهُ

یوم اجمعه او حرصت علی صارت '' جمع کے دن جھ پر کثرت سے دروو بھیجو کیونکہ جو شخص جمعہ کے دن جھ پر درود

جعیجا ہے۔اس کا درود میری خدمت میں پیش کیاجا تاہے۔"ع

ل حاكم الإعبدالله تحرين عبدالله "المستدرك على تصحيسين" (421/2) سخادي الوعبدالله تجمد بن عبدالرحن" القول البديع في الصلاة على الحبيب الشعبية " (234)

ع بيه بي أبويكر احد بن حسين "اسن الكبرى" (249/3) ابين عدى كاكل (530/3) سخاوى الإعبرالله همد بن عبد الرحمن "القول البديع في الصلوة على الحبيب الضيع" (282) اس روایت کی سند میں اساعیل بن رافع میں (جوضعیف میں) یعقوب بن سفیان کہتے میں۔ان کی روایت کوشواہد اور مناجات کے طور پرٹش کیا جا سکتا ہے۔ میں۔ان کی روایت کوشواہد اور مناجات کے طور پرٹش کیا جا سکتا ہے۔ این عدی ائی سند کے ہم اوہ جھنر ت النس کے حوالے ہے نبی اگر منابیقی کا یہ فریان نبش

ا بن عدی اپنی سند کے ہمراہ ،حضرت انس کے حوالے ہے نبی اکرم مُناتِیْم کا بیفر مان نقل ور م

کرتے ہیں۔

اكثروا الصلاة على يوم الجمعة فان صلاتكم تعرض على

" جمع دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود میری خدمت میں پیش

كياجا تاہـ يُ

اگر چداس روایت کی سند بھی ضعیف ہے لیکن اسے شواہد کے طور پرنقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے (دوسرے باب میں) حضرت حسن کے حوالے سے بطور مرسل نبی اکرم مُنگاتِی کا پیٹر مان تقل کیا جاچکا ہے۔

اكثروا الصلاة على يوم الجمعة

"بععے کے دن جھ پر کثرت ہے درود جھیجو۔"

حضرت عمر بن عبدالعزيز نے يتح مرى فرمان جارى كيا تھا۔

''جعدے دن علم کو پھیلاؤ کیونکہ علم کی تباہی اے بھول جانا ہے اور جمعہ کے دن کشرت سے نبی اکرم کائیڈ کام روز جھیجو '' اِ

-----



## فصل:انيسوا<u>ل مقام</u>

مبجد کے پاس سے گزرتے وقت درود شریف پڑھنا

قاضی ا اعمل اپن کتاب میں امام زین العابدین کے حوالے سے حضرت علی کا بیفر مان نقل کرتے ہیں ۔

اذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي تَنَايَّتُمُ "جبتم مجرك پاس عرَّز وَق بِي الرم تَنَايَّقُ پردرور مِيجو-"



ل سخاوي الوعبدالله محمد بن عبدالرحمٰن "القول البدليع" (384) .

## <u>فصل:بیبواں مقام</u>

## محفل سے أخصتے وقت درود شریف پڑھنا

حضرت مفیان بن سعید کی بیرعادت تھی کروہ کمی بھی محفل سے اُشخے وقت بیکلمات براھا کرتے تھے۔

صلی اللہ وملائکتہ علی محمد وعلی انبیاء اللہ وملائکتہ ''اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے' بی اکرم' دیگرتمام انبیاءادرفرشتوں پردرود بھیجیں۔'' (ابن قیم کہتے ہیں) میں نے اس بارے میں ایک روایت پڑھی ہے۔



ا تعاوى الوعبدالشري بن عبدالرحل" القول البديع"

# مشكل ياهر بريشاني مين درود شريف بريرهنا

حضرت ابی بن گعب روایت کرتے ہیں۔

" نبى اكرم تَالِيَّةُ كايم معمول تفاكه جب تهائى رات گزرجاتى تواثير كرفرمات \_لوگوالله كو یاد کرو'' راجفه'' آنے والی ہے۔جس کے بعد' رادفه''ہوگی۔موت این تخی سمیت آنے والی ہے۔موت اپنی تختی سمیت آنے والی ہے۔

حضرت الي كہتے ہيں۔ ميں نے عرض كى بار سول الله! ميں آپ پر كثرت سے وروو بھيجنا چاہتا ہوں۔ جھے کس قدر درو دشریف پر هنا جا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کی چوتھائی؟ آپ نے فریایا جوتم چاہو، آگراضا فہ کرلوتو بیزیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کی نصف؟ آپ نے فر مایا جوتم چاہوا گرتم اضافہ کرلو پیتہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کی دو تہائی؟ آپ نے فر مایا جوتم چاہو۔ اگرتم زیادہ پڑھلوتو بیتہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کی چھڑتو میں ہر دقت آپ پر درود ہی پڑھا کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس صورت میں تنہاری ضروریات پوری ہول گی اور تنہارے گناہ معاف کر دیتے جائیں

اس روایت کوامام ترندی نے قل کیا ہے اوراہے حدیث حسن قرار دیا ہے۔ تر نہ ی نے محمد بن عقیل کے حوالے ہے جوروایت نقل کی ہےا ہے تھے قرار دیا ہے۔اس

کےالفاظ ہے ہیں۔

"میری اور جھے سے پہلے والے انہیاء کی مثال یوں ہے جیسے کو کی شخص ایک گھر بنائے۔ ا بخاری ابوعبدالله تحدین امنیل "ایل مع اصح " (3534) مسلم بن المجاج التشیری "المح مع اصح " (2287) ا بخاري ابوعبد الذعمة بن المعيل" الجامع العجيع" (3535)مسلم بن المجاج القشيري" الجامع السحيح" (2286)

ای روایت کوابن افی شبہ نے اپنی مند میں اختصار کے ساتھ فقل کیا ہے جس میں بد

الفاظ میں۔ ''ایک مخص نے عرض کی یارسول اللہ ااگر میں ہرونت آپ پر درود بھیجوتو آپ کے خیال

میں پیکیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا۔"

"اس صورت میں الله تعالی تمهاری تمام دنیادی اور اخروی ضرور یات پوری کردےگا۔''



# اسم مبارک کے ہمراہ درود شریف لکھنا

ابوش پی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہر یہ نگانے کوالے سے نی اکرم تکافی کا بیفر مان رکتے ہیں۔

من صلى على في كتابٍ لم تزلِ الملائكة يستغفرون له ما دام اسمى في ذلك الكتاب

ن و خص مجھ رِح رِی طور پر درود بھیج گاتو جب تک اس تر میں میرانام باقی رے گافر شتے اس کیلنے دعائے مغفرت کرتے رئیں گے۔''ا

یہ روایت مختلف اساد سے حضرت اسید سے منقول ہے ان کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق بنائظ، حضرت ابن عباس بڑائجندا ورسیّدہ عائشہ صدیقیۃ نٹائجنا کے حوالے سے اس موضوع مے متعلق روایات منقول ہیں -

ے ماری کے اس میں اور میں اور میں اس میں میں اس میں کہا گھٹا کا میں سیاں دی اس میں کا میں کا میں کا میں کا میں ا فرمان قل کرتے ہیں -

ن صلى على في كتابٍ لم تزل الصلاة جاريةً له ما دام اسمى في

ذلك الكتاب

‹‹ جِرُخُصُ درود ثریف کھے گا جب تک وہ تریر برقر ارر ہے گی اب وقت تک اس پر رحت نازل ہوتی ہر ہے گی۔''

ل طبرانى سليمان بن احدُ أمجِم الاوسلا (1856) ابن الجوزئ موضوعات (228/1) خليب " "ثرف اسحاب الحديث" (65) كاوئ الإعبر الله مجربن عبد الرحن " القول البريع في العسلاة على الحبيب الشخيع"

(354)

حسن بن محمر کہتے ہیں۔ میں نے امام احمد بن طنبل کو خواب میں دیکھا تو آپ نے مجھ سے

"ا ابوالى الأل تم ديكه سكت كه بم في جودرووشريف تحرير كيه تقده كسطر ح ہارے سامنے روش ہوتا ہے۔''

ابولحن بن على كيتے ہيں۔ ميں نے شخ ابوعل حسن بن عييند كوان كے دصال كے بعد خواب بیں و یکھا کہ ان کی انگلیوں پر سنبرے یا زعفرانی رنگ میں پچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ان سے دریافت کرتے ہوئے ان سے لوچھا۔ استاد محترم! یوں لگتا ہے جیسے آپ کی انگیول پرکوئی عمدہ چیز تحریر ہے۔ میر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ بیٹے! میں جوا حادیث تحریر کیا کرتا تھا بیال کی وجہ ہے ہے۔ (یا بیفر مایا) احادیث لکھنے کے دوران میں جو درود شریف لکھا كرتا تقا (بياس كى وجدے ہے)۔

خطیب ابوسلیمان حزرانی کابیر بیان فقل کرتے ہیں۔

' میرے ایک پڑوی کا نام فضیل تھا۔وہ بکٹرت روزے رکھتا تھااورنو افل ادا کرتا تھا۔وہ کہتا ہے بہلے جب میں احادیث لکھتا تھا تو درودشریف نہیں لکھتا تھا تو میں نے آپ اللی کا کوخواب میں و یکھا۔ آپ نے فر مایا۔ جب تم تحریر کرتے ہویا میرا نام لیا جائے۔ تو تم مجھ پر درود کیوں نہیں جھیجہ؟ (میں نے ایسا کرنا شروع كيا) كچه عرصے بعد جھے دوبارہ آپ كى زيارت بوئى تو آپ نے فرمايا تمبارا درود مجھ تک پنچتا ہے۔ جب تم مجھ پر درود بھیجنا چا ہو یا میرا ذکر ہوتو ''صلی اللہ عليه وسلم" بره هاليا كرو\_"

سفیان توری کہتے ہیں علم حدیث کے ماہرین کوسب سے برا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بكثرت درود شريف (پڙھتے يا لکھتے) ہيں۔ كونكہ جب تك وہ درود تحريري صورت بيل موجود رے گاس وقت تک اس لکھنے والے پر رحمت نازل ہوتی رہے گا۔

محدین ابوسلیمان کہتے ہیں۔ میں نے اپنے والد کوخواب میں دیکھا اور پو چھا اہا جان! اللدتعالى في سي كيامعاملكيا؟ انهول في جواب دياس في محص بخش ديا- يس في پوچھاکس وجدے؟ توانبول نے فرمایا میرے درودشریف کھنے کی وجدے۔

علم صدیث کے ایک ماہر بیان کرتے ہیں۔میراا یک پڑوی تھا۔اس کا انتقال ہوگیا۔ وہ

خواب میں دیکھائی دیا۔اس سے بوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے تبہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تواس نے کہامیری بخشش ہوگئ۔دریافت کیا گیادہ کس وجہہے؟اس نے جواب دیا میں جب بھی کسی حدیث میں اللہ کے رسول کا نام ککھتا تھا تو ساتھ دصلی اللہ علیہ وسلم'' ککھتا تھا۔ یہ

سفیان بن عینیہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ جھے خلف نے بتایا میرا ایک ساتھی تھا جو میرے ساتھ مل مدیث کی طلب میں نکلا۔ اس کا انقال ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا اس نے سپر لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے اس نے وجھا کیا تم میرے ساتھ ملم حدیث حاصل نہیں کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں! میں نے بوچھا تمہیں یہ فیمت کس طرح حاصل ہوئی۔ اس نے جواب دیا۔ جس حدیث میں بھی نی اکرم کا پیٹو کا نام آتا تھا میں اس کے نیچ 'دسلی اللہ علیہ وسلم' کلھ دیا۔ جس حدیث میں بھی نی اکرم کا پیٹو کی میں میں بھی پی خلعت عطاکی جوتم دیکھر ہے ہو۔

عبدالقد بن عبدائكم كيتر بيس في المام شافعي كوخواب ميس و كيوكر دريافت كيا-الله تعالى في آب كي كردريافت كيا-الله تعالى في آب كي مرتم كيااور جيمي بخش تعالى في آب كي مرتم كيااور جيمي بخش دياس في جيمي بريوس (فعتيس) في عاور دياور جيمي بونس (فعتيس) في اور جيمي بونس وفي كيس جيمي دولها پر في اوركيا جاتا ہے (عبدالله جيمي في بيس) ميس في كيا آب اس مقام بركس وجه سے بہتے بيس؟ انہوں في جواب ديا جيمي كي جايا كم آب في كتاب "الرسالة" ميس في اكرم منظم پر جودروو بيجا ہيں كي وجہ سے ہے۔ ميس في بوجها اس كالفاظ كيا بيس وائروں في جواب ديا بيالفاظ كيا بيس و انہوں في جواب ديا بيالفاظ كيا بيس و

وصلى الله على محمدٍ عنددَ ما ذكرهُ الذاكرون ' وعددَ ما غفلَ عن ذكره الغافلون

''جولوگ نبی اکرم مُنْکَتَّفِیم کا ذکر کرتے میں اور جننے لوگ آپ کے ذکر سے غافل میں ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ نبی اکرم مُنْکِیَّةً پر دروونازل کر ہے۔'' (عبداللہ کہتے میں) اگلے دن اٹھ کر میں نے ''الرسالہ'' ویکھا تو اس میں یبی الفاظ

موجود تھے۔ خطیب نقل کرتے ہیں ابواسحاق داری فرماتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں جو حدیث نقل کی۔ اس کے ساتھ دون قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم' کھھا۔ میں نے خواب میں نجی اکرم ساتی آئے کودیکھا کہ آپ نے میری تحریر کے کیکڑا،اے دیکھااور فرمایا یہ بہت اچھی ہے۔ عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں میرے ایک قابل اعتبار دوست نے جھے بتایا کہ میں نے علم مدیث کے ایک ماہر کو خواب و یکھا اور لوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا۔ اس نے جھے برتم کیا اور بخش دیا۔ میں نے لوچھا وہ کس وجہ سے انہوں نے جواب دیاجہ بھی نی اکرم طاقی کا نام مبارک آتا تو میں وہال ' قسلی اللہ علیہ وہائی' کا طور یا کرتا تھا۔ حافظ الوموی نے اپنی کتاب میں بہت سے محدشن کے ایسے واقعات نقل کئے ہیں کہ ان کے وصال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا گیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم حدیث میں نی اکرم طاقی کے انہیں بخش دیا۔ کے وصال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا گیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم حدیث میں نی اکرم طاقی کے انہیں بخش دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم حدیث میں ہی وہی ساتھ درود شریف کی ویکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے آئیس بخش دیا۔ بھی حدیث میں نان کہتے ہیں شرک نے عباس غبری اور طل بن میں درود شریف کھی حدیث میں اور وہاں بحد میں درود شریف کھی لیے گئے۔ انہوں بالہ بحد میں درود شریف کھی لیے لیے ہیں۔



## درس وتدریس، وعظ دنصیحت اور تبلیخ کے وقت درود شریف پڑھنا

اساعیل بن اسحاق نقل کرتے ہیں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیتحریری فرمان جاری ما تھا۔

دوآج کل بیرواج چل نکلا ہے کہ لوگ آخرت کے امور کے عوض میں دوسرول سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ واعظین نے درودشریف یہ بدعت ایجاد کی ہے کہ درودشریف میں نمی اکرم تالیق کے ہمراہ خلفاء اور امراء پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ جیسے ہی میرکی تیر کریآ ہے تک پہنچے ان سب واعظین کو بی تھم دیں کہ صرف انباء کرام پر درود بھیجا جائے اور عامة اسلمین کے لئے دعا کی جائے۔ ان دونوں باتوں کے علاوہ سب کچھیزک کردیا جائے۔ ''

یکھی درودشریف کا ایک مخصوص موقع ہے کیونکہ وعظ وقعیحت کے دوران اس علم کی تبلغ کی جاتی ہے جے آپ نے اپنی امت بھٹ منتقل کیا اور اس دوران آپ کی سنت اور طریقہ کار کی پیروی کی دعوت دی جاتی ہے جونہایت افضل عمل ہے اور انسان کیلیے دنیا و آخرت میں انتہائی نفع بخش سے میں

الله تعالى نے ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِمَّنُ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ

المنطق المعلق والمنطق التي (76) الوقيم ألحليه (338/5) حادي الدعمة الشريحة بن عبد الرحن" القول البدلع في الصلاة على الحبيب الشنع" (353)

الْمُسْلِمِيْنَ رحمْ سجده:٣٣)

اورمقام پرارشاد باری تعالی ہے: قُلُ داند من الله الله

قُلُ هٰذِهِ سَبِيْلَى اَوْعُوْ اِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (يهنه ١٠٨٠) ''(اے رسول!) ثم فرمادو به میراراسته ہے میں الله کی طرف دعوت دیتا ہوں ای تصبیر سر کرمالاتی حرجمہ میں میں میں کاروں کو حاصل ہے۔''

اس بصیرت کےمطابق جو مجھےاور میرے بیرو کاروں کو حاصل ہے۔''

اس کا ایک معنی تو بیہ ہوگا کہ میں اور میرے پیرو کا ربھیرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور آگر 'اُوڈ عُموا اِلّی اللّٰهِ '' پروتف کرنے کے بعد' علیٰ بھی ہو تو '' سے نیاجملہ شروع کیا جائے تو بھی بہی مطلب ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تبی اکرم مُنظِیْم کو بیتے مودیا ہے کہ آپ سب کو یہ بتا دیں کہ آپ سب کو یہ بتا کہ منظر فیدو تو سے گامون میں اور اس کے پیروکا ربھیرت (ہدایت ) پر گامون ہوں گامون ہوگئی اور چیز کی طرف دعوت دے گامد تو وہ میں موال اس کے بیروکا ربھیرت ربموں گے۔ اس کے بیگر میں جو گامون ہوں وہ اور اس کے بیروکا ربھیرت پرموں گے۔ نہی آکرم مُنظِیْم کے طریقے پر گامون ہوگا وور نہ ہی وہ اور اس کے بیروکا ربھیرت پرموں گے۔

ب بخارى ابوعبدالله هم بن المعلى " الجامع العمج " (3461) ترندى ابديسين محر بن يسيني " الجامع السيح " (2669) ع لين حبان ابوعاتم محر بن حبان العمج " (680) احد ابوعبد الله احد بن محر بن صفيل المسند " (437) ابودا وَدُسليمان بن وهده "المسنن" (3660) ترندى الديسين محمد بن الجامع العميم " (257) ابن بالإيجبد الله حر بن بدالسنن" (232)

ے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کی نسبت امت تک پہنچا جائے۔ کیونکد جہاد کے ذریعے تملیغ بہت سے لوگ کرتے ہیں کین سنتوں کی تبلیغ صرف انہیاء کے دار ثین اور خلفاء کر سکتے ہیں۔ (یعنی علاء کرام) اللہ تعالیٰ ایئے نفٹل وکرم کی بدولت ہمیں بھی ان میں ثنا مل کرے۔

علماء کی عظمت شان کا اظهار حضرت عمرین خطاب نے اپنے خطبے میں بہت خوبصورت انداز میں کہاہے۔اس خطبے کوابن وضاہ نے اپنی کماب ''الحوادث والبدع'' میں ان الفاظ میں کیاہے۔

ٱلْمَحَمُ لُهُ لِلْهِ الَّذِي امتن عَلَى العباد بِأَنْ جَعَل فِي كُلِّ زَمان فترةٍ مِن الرسل بقابا مِن اَهُل الْعِلم ' يَدْعُون مَنْ صَل إلى الْهُدَى ' وَيَصِرُونَ مِنْهُمُ مَل الله على ' كم من قتيل مِنْهُمُ عَلى الازى ' وَيُحِرُّونَ بِكِتَابِ اللهِ اَهْل العمى ' كم من قتيل لابليس قد آحيوه ' وضالٍ تائد قد هدوه ' بذلوا دماء هم ' واموالهم ' دون هلكة فما احسن الرهم على الناس ' واقبح الر الناس عليهم يقتلونهم في سألف الدهر ' والى يومنا هذا فما نسيهم ربك : " وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَصِيَّا ﴿ ربه على قصصهم هدى ' وأخبر عن حسن مقالتهم ' فلا تقصر عنهم ' فانهم في منزلة رفيعة وان اصابتهم 'لوضيعة

"الله كى ذات! تمام تر تعریفوں كى مستحق ہے جس نے اپنے بندوں پر بیعظیم احسان كیا كدانمیاء كرام كی شریف ورک كاسلسد شم ہوجانے كے بعد ہر زمانے ميں ايسے ابل علم پيدا شيخ جو گراہوں كو ہدایت كى دعوت دیتے ہیں اور ان كی طرف ہے بختی والی اذبیوں پر مبر كرتے ہیں۔ بدالله كى كتاب كے ذريعے اندھوں كو بینائی عطا كرتے ہیں۔ بہت ہوگوں كوشیطان تباہ كرچكا ہوتا ہے بيد اندگوں كو بنائى عطا كرتے ہیں۔ براش گراہوں كی بدر ہمائى كرتے ہیں۔ لوگوں كو بلاكت ہے بچانے كيلئے بدا پئی جان اور مال خرج كرتے ہیں۔ انہوں كولوں پر كتا احسان كيا ہوا دلوگوں نے ان كے ساتھ كيسى زياد تياں كى ہیں۔ كولوں پر كتا احسان كيا ہواد لوگوں نے ان كے ساتھ كيسى زياد تياں كى ہیں كہ ہر زمانے ميں أنہیں شہيد كيا گيا۔ گر ہمارا پرودگاران لوگوں كے كرتو توں كو بحوان ہیں ہے دار تبریارا پرودگاران لوگوں كے كرتو توں كو بحوان ہیں ہے۔ الله تعالی نے ان اہل ملم كے اور ان ہیں ہے۔ الله تعالی نے ان اہل ملم كے

قسوں کو ہدایت بنایا ہے اوران کی خوبیوں کی اطلاع دی ہے لہذا آپ میں سے کوئی بھی ان کی عظمت کم کرنے کی کوشش ند کرے کیونکہ سے بلندمقام کے حال میں۔ اُر چیام اوگ ان کے ساتھ ذیاد تیاں کرجاتے ہیں۔''

حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں۔

"اسلام (کی تعلیمات) کو اگر کمی بدعت کے ذریعے نتیج کرنے کی کوشش کی جائے تو اللہ تعالی کا کوئی ایک بده اس بدعت کودور کردیتا ہے اس کی علامات کی نشائد ہی کوئی ایک کی موقع کوئینیت جھوا وراللہ پرتو کل کرو۔"

اس بارے میں نبی اکرم سالی کا یمی فرمان کافی ہے۔

ِ لَان يَهْدى الله بك رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لِّكَ مِنْ حَمْرِ النَّعْمِ ''مارى وجهے اگر كوئى ايك شخص بھى ہدايت پاجائے تو بى تنهارے لئے سرخ اونۇ ل(كى قىتى دولت كے حصول) سے زیادہ بہتر ہے۔''؛

اور پیفر مان بھی ہے۔

مَنُ اَحْيًا شَيْئًا مِنُ سُنَتِی ' کُنت اَنا وَهُوَ فَفِی الْجَنة کَهَاتَیْن ''جس نے میری کمی سنت کوزندہ کیاوہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔'' نے (راوی کہتے ہیں) گھرآپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملایا۔ نمی اکرم فَائِیْجُنْ نے بید محی فرمایا ہے۔

مَنْ دَعَمَا اللَّهِي هَدَى فاتبع عَلَيْه 'كَانَ لَهُ مِثْلُ اجر من تبعه اللَّي يَوْمٍ الْقَيَامَةِ

'' جو خص سمی نیک کام کی دعوت دے اور اس کی پیروی کی جائے تو قیامت تک جتے بھی لوگ وہ نیک کام کریں گے اس شخص کو ( ان سب کے برابر ) ثو اب ملے گائ''ء

<sup>.</sup> يا بخارى ابدعبدالله تحرين المنعبل" الجامع الشيخ " (3701) مسلم بن المجان القشير ي " الجامع الشيخ " (2406) مع ترقدي الويسن مجرين ميسلي " الجامع الشيخ " (2678) مع ترقدي الويسن مجرين ميسلي " الجامع الشيخ " (2678)

سے مسلمٰ بن المجاج القطير ي''' الجامع الصحح ''(2674) ابوداؤدُ سليمان بن اعسف''السنن''(4609) تر ندک' ابويسل محد بن ميسل''' الجامع المسحح ''(2674) ابن ماية ابوع بدالله مجر بن يديد' السنن'' (206)

لبنداجس شخص کو بیم سیداور مقام نصیب ہواس پر اللہ تعالی کا خاص فضل وکرم ہوتا ہے اور اللہ تعالی عظیم فضل کا مال کئے ہے۔ بیٹخص کو در مقیقت نی اکرم شکی آئی ہے کہ عالم کے آغاز میں اللہ ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالی ہے مقام عطا کرے اسے جا ہے کہ وہ اپنے کلام کے آغاز میں اللہ تعالی کی حمد و شاء بیان کرے۔ اس کی وحدانیت کا اعتراف کرے۔ بندوں پر اس کے حقوق کا تذکرہ کرے۔ پھر نی اکرم شکی کی درود و بھیجا اور آپ کی تعریف وقوصیف کرے۔ اس کی میں درود و بھیجا اور آپ کی تعریف وقوصیف کرے۔ اس کی حدود و سلام پڑھے۔



### فصل:چوببسوال مقام

## صبح وشام درود شريف پڙھنا

طرانی اپنی سند کے ہمراہ درداء کے حوالے سے نبی اکرم مُنَافِیم کا بیفر مان نقل کرتے۔ -

من صلى على حِينَ يصبح عَشُرًا ' وَحِينَ يمسى عشرًا ادركته شفاعتى يوم القيامة

ست صلی یو ) ۱۰۰۰ ۱۰ جو محض صبح کے وقت دس مرتبہ اور شام کے وقت دس مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگا۔''

ابومویٰ مرنی کتے ہیں۔ بدروایت ایک سے زیادہ افراد نے نقل کی ہے اس کے ایک راوی جابر بن عبدالولی جمع میں جرجس کے کلیدا کے قریب رہتے تھے اور اس نبت سے

جرجسی کہلائے ملیں۔

ي يتقمى بمجع الزوائد (120/10) حاوى الوعبدالله مجمد بن عبدالرحمن "القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع "" (179)

### فصل: پجیسواں مقام

## گناہ کے ارتکاب کے بعد لطور کفارہ درود شریف پڑھنا

ابن ابی عاصم اپن سند کے ہمراہ اپنی کتاب' الصلوة علی النبی'' میں حضرت الس کے حوالے ہے می اکرم کالیو کم مان اللہ کاریٹر مان اللہ کرتے ہیں۔

صيلوا عيلى 'قان الصلاة على كفارٌ لكم ' فمن صلى على مرة' صلى الله عليه عشرًا

'' مجھ پر درود بھیجو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا ( گنا ہوں کا ) کفارہ ہوگا۔ جو خض مجھ پر ایس مرتبد درود بھیجے گا۔اللہ تعالی اس پروش مرشبدرحت نا زل کرے گا۔' کا این الی عاصم حضرت ابوگائل کا میر بیان نقل عمر تے ہیں۔ نمی اکرم منگر تیج نئے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا۔

يا آبا كاهلٍ! من صلى على كل يوم ثلاث مراتٍ ' وكل ليلة ثلاث مراتٍ حبا وشوقًا الى ' كان حقًا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم

''اے ابوکائل! جو تخص روزانہ دن کے وقت مجھ پریٹن مرتبہ اور رات کے وقت مجمی تین مرتبہ مجب اور شوق کے ہمراہ درود شریف پڑھےگا۔اس کا اللہ پر قتی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن کے اور اس رات کے تمام گناہ بخش دےگا۔'' ع ابو شخ اپنی کتاب ''اصلاٰۃ علی النبی'' میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے ہے نبی

ل حناد كا الدعبد الذهور بن عدد الرحمن" القول البدلي في الصلاة اللي الحبيب الشنيع" (154) ع طبر الله "سلمان بن احراميم"م الكبير (362/18) عقيلي (450-451) حناو كي ابوعبد الله محد بن عبد الرحمن "القول البدليع في الصلاة "هي الجبيب الشفع" (172) واجها ميزان الاعتدال (354/3) منذر كي الترخيب والترجيب (2484)

اكرم مَثَاثِيمُ كار فِر مان ہے۔

صلوا على ' فَإِنَّ الصَّلاةَ عَلَى زَكاةٌ لكم

'' مجھ پر درود میں کوئکہ مجھ پر درود بھیجنا تہارے لئے زکو ۃ (طہارت نفس کا باعث) ہوگا''؛

ای روایت کوابن الی شعبہ نے اپنی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے۔

اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نی اکر م مُنَّ اَتِنْظَ پر درود بھیجنا، درود بڑھنے والے کیلئے زکوۃ ہے اور زکوۃ میں تین چزیں شامل ہوتی ہیں۔نشودنما (بڑھنا)، برکت اور طہارت۔

سلاقدروایات میں بیر بیان کیا گیاہے که درود شریف کفارہ ہے لینی گناہوں کوختم کرنے والا ہے۔ لہذا دونوں حدیثوں کا مفہوم بیہ ہوگا کہ درود شریف پڑھنے سے نفس کو شق صفات سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور (اس کی شبت صفات کی ) نشو دنما ہوتی ہے اور اس کے فضائل و کمالات میں اضافہ ہوتا ہے اور انہی دونوں صورتوں میں نفس کو کمال حاصل ہوتا ہے۔

نتیجہ بین لکا کشس کو کمال درووشریف پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ بیہ نبی اکرم ٹائیٹیٹر کامحبت کے بنیادی لواز مات میں شامل ہے کہ آپ کو یگر تمام تخلوق پرفوقیت دی جائے۔



ل احمدُ الإعبدالله احمد بن مجمد بن طنبل" المسعد" (365/2) حقاديُّ الإعبدالله عمد بن عبد الرحمٰن" القول البداخ في الصلاة على الحبب الشفع" (187)

## تنگدستی میں درود شریف برڈھنا

حضرت جابر بن سمرہ'' سوائی''اینے والد کا بیان نقل کرتے ہیں۔ كنا عند النبي تَلْيُتِيمُ ' اذا جاء ٥ رجلٌ ' فَقَالَ: يَا رَسُول الله ! ما اقرب الاعمال الى الله عزوجل ؟ قال: "صدق الحديث واداء الامانة" قلت: يا رسول الله! زدنا 'قال "صلاة الليل' وصوم الهواجر" قلت: يا رسولَ الله ! زدًّا , قال : كثرة اللِّهِ كُرُّ والصلاة على تنفى الفقو" ا يك مرتبه أم بارگاه رسالت مين حاضر تقي-ايك شخص حاضر خدمت بوااورعرض ک \_الله تعالی کے نزد کی سب سے زیادہ مقرب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یج بولنااورامانت ادا کرنا (راوی کیتر بین) میں نے عرض کی اضافہ کریں (لیعنی اور کون سے اعمال ہیں؟) آپ نے فرمایا۔ رات کے وقت نوافل اوا کرنا اورا کیک دن چھوڑ کو ایک دن روز ہ رکھنا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ مُظافِیّاً ؟ ہارے لئے اضافہ کریں۔ (لینی اور بھی کوئی ٹیک عمل بتا کیں) تو آپ نے فرمایا کشرت سے ذکر کرنا اور جھ پر درود بھیجنا۔ تنگدی کوشتم کرویتا ہے۔ میں نے عرض كى يارمول الله تَالِيُّةِ إِيهار بِهِ اللهِ أَصْافِهُ فِي مَا تَكِن تَوْ آبِ فِي خُوما يا جَوْتُعُ لوگوں کو نماز پڑھائے اسے جاہے کہ تخفیف کرے ( مینی زیادہ لمی نماز نہ یزهائے) کیونکہ مقند ایوں میں بوڑھے، بیار، کمزور اور ضرورت مند (لیعی مصروف) لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ا

ا حادى ابوعبدالذمحر بن عبدالرحن" التول البديع في الصلوة على الحبيب الطفيع" (190)

### فصل:ستائيسوال مقام

## بیغام نکاح بھجواتے وقت درود شریف پڑھنا

اساعیل بن ابوزیا و حضرت ابن عباس ٹی پھنا کے حوالے سے قر آن کی اس آیٹ کی بیٹھیر قل کرتے ہیں۔

''اللدتعالی کے نی اکرم کُالَیْمُ پر درود سیج کا مطلب میہ ہے کہ وہ ان کی تعریف کرتا ہے اور انہیں بخش دے گا دراس نے فرشتوں کو بیتھم دیا ہے کہ وہ آپ کیلئے دعائے مغفرت کریں اور اہل ایمان کو درود سیج کا حکم دینے کا مطلب میہ ہے کہ وہ ہر موقع پر آپ کی تعریف کریں۔ نماز میں، مساجد میں یہاں تک کہ جب کی خاتون کو نکاح کا پیغا م جیجیں تو بھی درود ذشریف پر هنانہ بھولیں۔ یا



ل سخادي ابوعبدالتدمير بن عبدالرطن "القول البدلي في الصلوة على الحبيب الشفيع" (310)

## چھینک آنے پر درود شریف پڑھنا

طبرانی اپنی سند کے ہمراہ حضرت نافع کا میربیان فل کرتے ہیں۔ قلت: يا رسول الله! زدنا 'قال: "من اَم قومًا ' فليحفف ' فان فيهم الكبير٬ والعليل٬ والضعيف٬ وذا الحاجة " میں نے ایک مرتبہ حفرت این عمر تا تینا کودیکھا کدان کے پاس موجود ایک

شخص کو چھینک آئی تو وہ بولے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلاُّمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

پر آپ نے خود بی وضاحت کی ۔ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ میں نے پر حا ہے۔ نی اکرم ٹائیٹر نے اسے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے ہمیں صرف بیتھم دیا کہ جب چھیک آ ئے تو ہم یہ پڑھیں۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلَّ حَالِ لَـ \*

طبرانی کہتے ہیں اس روایت کوسعیدین عبدالعزیز سے صرف ولیدین مسلم نے روایت

تر ندی اپنی سند کے بمر اہ حضرت نافع کا بیر بیان فقل کرتے ہیں۔ '' حضرت ابن عمر ''اُنٹنا کے پہلو میں ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ نے پڑھا۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلاَّمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

حضرت ابن عمر ﷺ نے فر مایا میں نے بیالفاظ پڑھے ہیں مگر نجی اکرم مثلیکی کے جمیس ان ك تعليم بين دى \_ آ ب ني مين صرف يكها يا كواكي صورت مين (المحمد لله على كل

ل سنادي الوعبدالله عجمه بن عبدالرحمن القول البدليع في الصلوَّة على الحبيب الشفيع "(325)

حَالٍ) پڑھناہے۔ ا

تر ندی کہتے ہیں بیغریب ( قادر ) روایت ہے اور صرف زیاد بن رہی کے حوالے ہے۔ منقول ہے۔

ابومویٰ مدین کہتے ہیں۔حضرت نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر بڑاتھناہے ایک اور روایت بھی منقول ہے۔

حضرت ابن عُمر تُنْ الله ك پاس موجود ایک شخص کو چھینک آئی (اور وہ خاموش رہا) تو حضرت ابن عمر نُنْ الله فرمایاتم نے کنوی کا مظاہرہ کیا ہے۔تم نے اللہ کی حمد کیوں بیان نہیں کی؟اور نبی آکرم مَنْ اللّٰ اللہ بردود کیوں نہیں جھیجا؟

ابن قیم کہتے ہیں)ابل علم کا ایک گروہ ای بات کا قائل ہے جس میں ابومویٰ مدنی اور دیگر حضرات شامل ہیں ۔

بعض دیگر حفرات کے نزدیک چھینک آنے کے وقت درود شریف پر صنامت بنیں ہے۔ ہے کو کہ اس وقت صرف جمدیوھی جاسکتی ہے۔

نی اکرم نگیناً نے بھی چھینک آنے کے وقت صرف حمد پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ بااشبہ دروو شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور افضل ترین عمل ہے لیکن ہر ذکر کا مخصوص موقع مخصوص ہے جس میں دوسراذ کرنہیں کیا جاسکا۔

بیدهشرات بیددلیل پیش کرتے ہیں رکوع، رکوع ہے اٹھتے وقت قیام اور بحدہ میں درود شریف پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ صرف آخری تشہد میں درودشریف پڑھنا مشروع ہے۔خواہ اسے واجب سمجھا جائے یامتحب بلکہ نیدهشرات اپنے مؤقف کی تائید میں بیصدیث پیش کرتے ہیں۔

رأيت ابن عمر - رضى الله عنهما - وقد عطس رجل الى جانبه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله "فقال ابن عمر: وانا اقول: السلام على رسول الله" ولكن ليس هكذا امرنا رسول الله تَأْتُمُ "امرنا" ان نقول اذا عطسنا: "الحمد لله على كل حال"

ل ترفری ایویسی محد بن میسی الم الم الم الم الم الم الم الدعم الله محد بن عبد الله " المستدرك مل يحدين ... (266-265/4)

'' تین کاموں کے مجھے پر دروونہ پڑھو، کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتے وقت، زنکے وقت اور چھیک آنے کے وقت ''

۔ مرید دیث بی ہے۔اس کی سند میں نین خامیاں پائی جاتی ہیں۔ سیون کے ساتھ اس کے اس کے سیون کے اتا اس میں میں اور اس کا دیا ہے۔

ا- اے صرف سلیمان عیسیٰ نے روایت کیا ہے اور پہنٹی کے بقول میصاحب احادیث گھڑا

- = = 5

۲- ابن عبدالرحيم نامی راوی ضعیف ہيں -سر منة نامہ

۳- اس کی سند منقطع ہے۔ اس کے بعد امام بیترتی نے اپنی سند کے ہمراہ چھینک آنے کے وقت درووشریف پڑھنے

ان کے بعدانام۔بی سے اپن عدال مردوں۔ کی روایت نقل کی ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔

ل ديليي مندالفردوس(7370 7457) يبيتي "ايو يكراحمه بن حسين" المنشن الكبيري " (286/9) سخاوي ايوعبدالله محمد بن عبدالرحن" القول البديدي في الصلوع على المحبيب الشفيع" (325)

### فصل:انتيبوال مقام

## وضوكرنے كے بعد درود شريف پڑھنا

ابوش اپی کتاب میں حصرت عبداللہ کے حوالے سے نبی اکرم تاہیم کا ایر فرمان نقل کرتے ہیں۔

اذا فرغ احدكم من طهوره فليقل اشهد ان لا الله الا الله وان محمدًا عبدة ورسولة 'ثم ليصل على ' فاذا قال ذلك' فتحت له ابوابُ الرحمة

'' جو مخص وضو کرنے کے بعد ریکلہ پڑھے اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیج تو اس کیلئے جنت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں۔'' ی

آشُهَدُ آنُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَآشُهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

بیر حدیث مشہور ہے اور حضرت عمر بن خطاب، عقبہ بن عامر، شبان اور حضرت انس رضی الله تعالی عنبم سے مختلف اسناد کے ہمراہ منقول ہے۔ تا ہم درووشریف کا ذکر صرف ای روایت میں موجود ہے۔

ابن الی عاصم اپنی سند کے ہمراہ پیروایت نقل کرتے ہیں۔

لا وضوء لمن لم يصل على النبيِّ تَلَيُّهُمْ

" جو خض ني اكرم مَنْ يَقِيمُ پر درود نه بھيج اس كاوضونبيں ہوتا''

پردوایت پہلے بھی قل کی جا چی ہے۔اس کا ایک راوی عبدالمہین متندنہیں ہے۔

ل سخادى الوعبدالله محمر بن عبد الرحلن" القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع" (249)

### فصل:تيسوان مقام

## گهرمیں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا

حافظ الوموك مدنى الحي سند كي بمراه حضرت بهل بن سعد كابيد بيان قل كرتے بيں - جساء رجل الى النبى مَن يَتَمِرُ فشك اليه الفقر، وضيق العيش، او السمعاش، فقال له رسول الله مَن يَتَمِرُ مَن الله على واقرأ "قل عليه كان فيه احدٌ، ثم صلم على واقرأ "قل عليه الرزق حتى الحاض على جيوانه وقراباته"

د'ايت فض بارگاه رسالت بين عاضر بوااور فقر وتكدى كي شكايت كي -آپ نے اس وَتلقين كى جب بھى گر ميں واض بواق وقرابات مين عاضر بواند بواند بواند بوالسلام يكم كو پھر اس وتحد بويا نه بوالسلام يكم كم بوپھر ميں واض بوق كى موجود بويا نه بوالسلام يكم كم بوپھر ميں واض بوق كان موجود بويا نه بوالسلام يكم كم بوپھر ميں واض بوق كان بوق كي موجود بويا نه بوالسلام يكم كم بوپھر ميں واض بوق كان بوق كان يكم كو بيا كان موجود بويا نه بوالسلام يكم كم بوپھر رقا خلاص بوق كان يكم كان يا تو الله تعالى نے اسے اثنا وافر رزق عطا كيا كرو واپنج بروسي وروشة وارون بوجمي ثرج كرنے لگا۔

---

## فصل:اكتيسوال مقام

## محافل ذكرمين درود شريف بررهنا

حضرت الوبريره كوالے سے نى اكرم تَافِيّاً كاليفر ال الذكر قال بعضهم ان الله سيارة من السملائكة اذا مرو بحلق الذكر قال بعضهم البعض: اقعدوا واذا دعا القوم امنوا على دعائهم واذا صلوا على النبى مَافِيّاً صلوا معهم وحسى يفسر غوا وشم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورًا لهم

''بعض مخصوص فرشتہ ایسے ہیں جو گھو متے پھرتے رہتے ہیں جب وہ ذکر کے طقوں کے پاس سے گزرتے ہیں والیک دوسرے سے کہتے ہیں۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ جب وہ لوگ دعا ما نکتے ہیں تو بیٹر شتے ان کی دعا پر آ مین کہتے ہیں۔ جب وہ لوگ درود تشریف پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کم مفل برخواست ہوجاتی ہے۔ وہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان سک کم مفل برخواست ہوجاتی ہے۔ وہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان سب لوگوں کیلئے بیخوش فری ہے کہ بیاس حال میں واپس جارہے ہیں کہ ان کی بخشش ہوگئی ہے۔''

بدروایت و صحح مسلم ، میں منقول ہے۔



ال سخاوي ابوعبدالله محد بن عبد الرحمن" القول البدليع في الصلوة على الحبيب الشفيع" (190)

### فصل: بتيسوال مقام

## كوئى چيز جھو لنے پر درود شريف پڑھنا

ابومویٰ مدنی اپنی سند کے ہمراہ حضرت انس بن مالک کے حوالے سے نبی اکرم کا ﷺ کا میٹر مان نقل کرتے ہیں -اِذَا مَسِینَہُمْ شَیْعًا عَلَیٰ مَذْ کُرُوْهُ اِنْ شَاءَ اللهُ

'' جبَ تَم كوئى چيز بھول جاؤ تو جھ پر در دوجھ بچو۔ان شاءاللہ وہ چیز تہمیں یاد آجائے

ں۔۔ مافظ کتے ہیں ہم نے اپنی کتاب "الحفظ النسیان" میں اس مدیث کے منتف ترق بیان

کے ہیں۔



ل سخادي الإعبدالله حمد بن عبدالرحن" القول البدلع في الصلوّ اعلى الحبيب الشفع" (326)

## فصل: تيتسوال مقام

## كوكى حاجت درييش مونے پر در دد شريف براهنا

حافظ احمد بن موی اپنی سند کے ہمراہ حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے نی اکرم تاکی کا میفر مان فل کرتے ہیں۔

من صلى على منة صلاة حين يصلى الصبح قبل ان يتكلم قضى الله له منة حاجة عجل له منها ثلاثين حاجة و آخر له سبعين و وفى المعرب مثلُ ذلك قالوا: وكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: إِنَّ اللَّهُ وَمَلْئِكُمُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ طَيْنَاتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا اللهُ عَلَى النَّبِيِّ طَيْنَاتُهُمُ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَنْوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى المَنْوا عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْرَالِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

'' جو خص فجر کی نماز کے بعد کوئی بات کرنے سے پہلے جھے پر سوم بتہ درود بھیج گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سوحاجات پوری کرےگا۔ جس میں سے تیس دنیاوی ہوں گے اور ستر کا تعلق آخرت سے ہوگا۔ بہی عمل مغرب کے بعد کرنے والے کو بھی یہی اجرنصیب ہوگا۔''

صحابہ کرام ٹفکھٹانے عرض کی۔اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے۔

ممآپ پردردد کس طرح بھیجیں تو آپ نے فرمایا: دندازہ تا تا تائیدہ میں میں دائی "

"اللهم صَلِّ عَلَيْهِ100مرتبه برُّ حَلياكرد."

ا براہیم بن جنیدا پی سند کے ہمراہ حضرت این مسعود کا بدیبان نقل کرتے ہیں۔ مدین میں مقدم نامید کی ساتھ کی میں میں میں میں میں اس کا میں کیا گیا

اذا اردت ان تسأل الله حاجةً فابدأ بالمدحة والتمجيد واثناء على الله عزوجل بما هو أهله و ثم صل على النبي تَالِيَّا ثم ادع

بعدُ وان ذلك احرى ان تصيب حاجتك

ل سخاوى ابوعبدالله محربن عبدالرطن القول البدلي في الصلوة على الحبيب الشفيع "(253)

''جبتم الله تعالیٰ ہے اپنی کسی حاجت کا سوال کرنا چاہوتو پہلے اس کی حمد و شاء بیان کرو۔ جو اس کی شان کے لائق ہو پھر نبی اگرم تھی پھڑ پر درود جیجو۔ اس کے بعد وعاما گو۔ اپنی حاجت کی تحیل کیلئے بیطریقہ نیادہ مناسب ہے۔'' طبر انی اپنی سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن الی اوٹی کامید بیان نقل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم شائی خاتر نیف لائے اور آپ نے فرمایا۔

''اگر کشخص کواللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہوتو سب سے پہلے اچھی طرح وضوکرے۔ پھر دو رکعت نماز ادا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے پھر نبی اکرم نگافینم پر درود رئے ھے۔ پھر پرکلمات پڑھے۔

لا اله الا الله الحليكم الكريم' لا اله الا الله مبحان الله ربّ العرش الكرينم' والحمد لله ربّ العالمين' اسالك موجبات رحمتك' وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر' والسلامة من كل ذنب' لا تمدع لى هممًا الا فرجته' ولا ذنبا الإغفرته' ولا حاجة هى لك

رضًا الا قضیتها یا ارحم الراحمین الله قضیتها یا ارحم الراحمین الله کسواکوئی الله کسواکوئی عبادت کے لائن نہیں ہے۔ وہ علیم اور کریم ہے۔ الله کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں ہے۔ الله پاک ہے اور معزز عرض کا پروردگار ہے۔ تمام تر تعرفی الله کے لئے مخصوص ہیں جوتم ام جہانوں کا پروردگار ہے۔ (اے الله! میں تھی سے ان چیز وں کا سوال کرتا ہوں جوتیری رحت کو اجب کردیں اور تیری مضوط بخش ہر طرح، کی نیکی کی فقیمت، ہرگناہ کی بخش وے اور جوضرورت تیری اے الله! میری ہر تکی کو کشادہ کردے، ہرگناہ کو بخش وے اور جوضرورت تیری رضا کے مطابق ہوا سے بودا کردے۔ اے الرحم الرحمین ۔ ا

حافظ ابن مندہ اپنی سند کے ہمراہ حضرت چابر کے حوالے سے نبی اکرم طابی کا کی فرمان نقل کرتے ہیں۔

ل ترندى الاعسى مجربن عسى "ن" الحام السح" " (479) ابن مائياً الإعبدالله مجربين ميزيد "المستن" (1384) عالم الإعبد الله مجربن عبد الله "المستدرك على الصحيحسين " (320/1) سقاوى الإعبد الله مجربن عبد الرحمن" القول البديع في الصلوّة على الحبيب الشفيع" (330)

من صلى على كل يوم منة مرة وقضى الله عله منة حاجة سبعين منها لا خوته و ثلاثين منها مدنياه منها لا خوته و ثلاثين منها مدنياه " جو شخص روزانه جمير بر 100 مرتبه درود پر هيگا-الله تعالى اس كى سوحا جات پورى كر كارستر آخرت كى اورتمين دنيا كى " ؛ عافظ الوموكل مد فى كتبت بين - يبحد يث سن به - دابن تيم كتبت بين ) حضرت فضاله بن عبيدا ورحضرت ابى بن كعب كى روايات پهلنقل كى جا چكى بين -



العادى الوعبد الدهر بن عبد الرحن" القول البدلع في الصاؤة على الحبيب الشفيع" (188-189)

#### فصل:چونتيبوال مقام

## کان کی تکلیف کے وقت درود شریف پڑھنا

ابن ابی عاصم اپنی کتاب میں اپنی سند کے ہمراہ ہی اکرم فائظ کا بدفرمان نقل کرتے

إذا ظننت اذن احدكم وقليصل على وليقل: ذكر الله بخير من

''جب کمی کے کان بٹائیں شائیں کرنے لکیٹ اواسے چاہئے کہ جھ پر درود بھیج ادريك كالشتعالي الشخف كوغيرك محراه بادر كم جس في ميراؤ كركيا-" معمر بن مجرنے ای روایت کواین سند کے ہمرافقل کیا ہے۔ يبى روايت ذرا كففى اختلاف كيهمراه بهمي منقول ہے اوراس كے الفاظ يہ ہيں۔



## فصل: پیننسوال مقام

## نماز کے بعد درود شریف پڑھنا

حافظ ابومویٰ اپنی سند کے ہمراہ محمد بن عمر کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔

''ایک دن میں حضرت الو بکر بن عابد کے پاس موجود تھا کہ وہاں حضرت الو بکر شیل تشریف لائے ۔ ابو بکر بن عابد نے کھڑے ہوکران کا استقبال کیا۔ ان سے گلے لیے اور ان کی دونوں آ تکھوں کے درمیان (ماتھ کا) بوسردیا۔ میں نے ان سے پوچھا جناب والا آپ نے شیلی کے ساتھ الیا کیا ہے۔ حالا تکہ آپ سمیت تمام انمل بغداد سے چھتے ہیں کہ میں مجنوں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہیں نے ان کے ساتھ وہ تن کمل کیا ہے جو میں نے ان کے ساتھ رسول اللہ تنافیخ

ا کیدون میں نے خواب میں نی اکرم کَانِیْنی کود یکھا کہ بیلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے ادر آپ نے ان کی دونوں آئیموں کے درمیان بوسد یا۔ تو میں نے عرض کی یارسول اللہ! آپ نے بیلی کے ساتھ الیا کیا ہے؟ تو آپ نے فر مایا۔

یہ برنماز کے بعد لَفَ ف جَاءَ کُم (سورۃ کَآخرتک یعنی دوآیات) پڑھتا ہے اوراس کے بعد جھ پردردد پھیجا ہے۔

ایک روایت کے الفاظ یہ میں۔

برفرض نماز کے بعد لَفَقَدْ جَآءً کُمْ (سورة کَآخرتک) پُرْ حَتَا ہِ اور پُر تَيْن مرتبرير درود پِرْ حَتَا ہِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد۔

"امعراالله تعالى آپ يردرودنازل كرے"

(ابدیکرین مجاجد نے اپنی بات جاری دکھتے ہوئے کہا) چھر جب شیل میرے پاس آئے تو میں نے ان کے بارے میں سوال کیا کہ وہ نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں تو انہوں نے یمی مل نیان کیا۔

### فصل: حيفتنيوال مقام

## جانورذ نج کرتے وقت درود شریف پڑھنا

اس مسلے کے بارے میں اختااف ہے۔

اہام شافعی فرماتے ہیں۔ ذری کے وقت بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اگر اس کے بعد اللہ کا ذریعی جائے گی۔ اگر اس کے بعد اللہ کا ذریعی کیا جائے تو یہ باعث فیر ہے۔ ذریح کے وقت بسم اللہ کے ہمراہ سلی اللہ علیہ رسول اللہ پڑھے کو کروہ نہیں سجھتا بلکہ میں اے پیند کرتا ہول اور اس بات کو پسند نہیں کرتا ہول کہ ہر حال میں نبی اکرم شاہیع پڑ کرتا ہی میں نبی اکرم شاہیع کی کرتے ہے کہ متراوف ہے اور جو تھی اسے پڑھے گا اے اس کا جرضر ورطے گا۔ اللہ پر ایمان لانے اور اس کی بندگی کرنے کے متراوف ہے اور جو تھی اسے پڑھے گا اے اس کا جرضر ورطے گا۔ ان شاء اللہ۔

حضرت عبدالرحمٰن بن موف بیان کرتے ہیں کدوہ نبی اکرم مُنافیخاً کے ہمراہ تھے۔آپ آگے نکل گئے۔ جوان کے چیچےرہ گئے تو دیکھا کہ آپ سر ہمجو دہیں۔ وہ انتظار میں گھڑے ہوگئے۔ آپ نے طویل خیدہ کیا پھر جب سر مبارک اٹھایا تو حضرت عبدالرحمٰن نے عرض کی۔ جیچے بیاندیشہ ہوگیا تھا کہ شاید بجدے کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارکہ وقیض کرلیا ہوتا آپ نے فرمایا۔

عبدالرحن! جبتم نے مجھے اس حال میں دیکھا اس وقت جرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کا بید پیغام دیا۔

٬٬ جو خص مجھ پر درود بھیج گامیں اس پر رحمت نازل کروں گا۔''

تومیں نے بحدہ شکرادا کیا۔

نى اكرم مَنْ الله في ارشاد فرمايا-

ذكر الله من ذكرني بخير<sup>ا</sup> و.

'' جو خض جھے پر درود پڑھنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے بھٹک جا تا ہے۔'' امام شافعی نے اس مدیث تِ تفصیل گفتگوک ہے۔

ویگرفتها مکامؤ تف اس نے مختلف ہے۔ان بیں امام ابوطنیفہ کے اصحاب شامل ہیں۔ ان کے نزدیک ذرج کے موقع پر ورودوشریف پڑھنا کمروہ ہے۔''الحیلا'' کے مصنف نے بیہ سلم نقل کرتے ہوئے اس کی بیات بیان کی ہے کہ جس نے ذرج کے وقت غیر اللہ کا نام لینے کا وہم یا یا جاتا ہے۔

امام احمد کے اصحاب میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قاضی اور ان کے اصحاب نے اسے مروہ قر اردیا ہے۔ ابوالحظاب نے "الرؤس المسائل" میں اے مروہ قر اردیا ہے۔ ابن شاقلاء امام شافعی کی طرح اے متحب قر اردیتے ہیں۔

جولوگ اس موقع پر درووشریف پڑھنے کو کروہ بھتے ہیں وہ اپنے مؤقف کی تائید میں حضرت معاذین جبل کے حوالے سے منقول بیروایت بیش کرتے ہیں۔

> من نسبی الصلاة علی ' خطیء به طویق المجنة '' کچیمواتع پرمیراکوئی *حصنین ہے۔چھینک* اورڈ 'ک''

ان کی دوسری دلیل سجان میشیان کی نقل کردہ حدیث ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے اور اس بات کی وضاحت کردی گئی ہے کہ بیروایت ثابت نہیں ہے۔



ل سخاوي القول البديع (323)

### فصل بينتيسوال مقام

## تشهد کےعلاوہ نماز میں درود شریف پڑھنا

نماز میں شہد کے علاوہ جہال کہیں آپ کا نام مبارک آئے یا اگر قر اُت کے دوران اِنَّ اللَّهَ وَ مَلادِکَهُ مُنِي آئيت يرضيس آو درودشريف يرخمنا۔

بعض فقہاء نے اسے متحب قرار دیا ہے کہ قرائت کے دوران جہاں کہیں ہی اکرم کالغیم

کانام مبارک آئے کھم کرورووشریف پڑھے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں۔

نماز کے دوران اگر نام مبارک آجائے تو تمازی ظہر کرنی اکرم تا گھار پہنے آوازیں درودشریف پڑھے۔

ا مام احمہ نے بیتشریح کی ہے'' کہ جب نمازی نماز کے دوران کسی ایسی آیت کی تلاوت کرے جس میں نمی اکرم ٹائیٹا کا ذکر ہوتو اگر وہ نماز نغلی ہوتو درو دشریف (منرور) پڑھے۔''



## فصل:ار تيسون مقام

## صدقے کے بدل کے طور پر درود شریف پڑھنا

جس شخص کے پاس صدقہ وخیرات کرنے کے لئے مال نہ ہوتو وہ اس کے عوض میں درود شریف پڑھے لے۔

ابن دہب اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابوسعید ضدری کے حوالے سے نبی اکرم منافیظ کا میر فرمان نقل کرتے ہیں۔

''جِس مخض کے پاس صدقہ کرنے کیلئے پھے شہودہ اپنی دعا بیں بیدردد پڑھے۔ تو بیاس کیلئے صدقہ ہوگا۔''

ٱلـلَّهُ جَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ



ك بخارى الإحدالله هوين النعيل إلا دب المفرد (640) الإينتى الهرين على الممدر (1397) ابن حبال الإصاح حمد بن حبال السيخ " (909) يقمى مجمع الزوائد (167/10)

### فصل:انتاليسوال مقام

## سوتے وقت درود نثر یف پڑھنا

ابوشخ ابنی کتاب میں حضرت ابوقر صافه کابیہ بیان نقل کرتے ہیں۔ میں نے نی اکرم مُناکی کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے۔

" بوشخص سونے كيليخ ليخ وه پہلے مورة ملك پڑھاور پھر چارم تبديد عا پڑھے۔"
اللهم ربّ الحل والدحرام ، ورب البلد الحرام ، ورب الركن
والمعقام ، ورب المعشعر الحرام ، بحق كل اية انزلتها في شهر
رمضان ، بلغ روح محمد تَالَيْمُ مني تحيةً و سلامًا

اے اللہ احل اور حرم نے پرورد گار اور شہر حرام کے پروردگار! اور کن اور قیام کے
پروردگار! مشرع حرام کے پروردگار! رمضان میں آنے نے جنتی بھی آیات نازل کی
ہیں ان کے حق کی بدولت میری طرف سے حضرت محمد خالفی کی روح مبار کہ کو
جیس اور سلام کی بخادے۔

الله تعالى في دوفر شيخ مقرر كي جي جوحفرت محمد كالنيام كي خدمت مين آكريد بناكين

''اے محد! فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام بھیجنا ہے۔ تو حضرت محمد مُلْقِیْم یہ جواب دیں گے۔ کم فلال بن فلال پر میری طرف سے اللہ تعالیٰ کا سلام، رحمت اور برکتیں نازل ہوں''۔ ل

(این تیم کتے ہیں) حضرت ابوقر صافہ ان کاذکر ابن عبدالبر نے صحابہ میں کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا نام جندرہ ہے۔ آپ کا تعلق ہو کتھا نہ سے لئے۔ آپ کوشرف صحبت حاصل ہے۔ آپ فلسطین میں تیم رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ تہا مدیل تیم مدیل تیم رہے۔ لے سحادی ابوعبداللہ تھرین عبدالرصٰ "القول المدیحی فی العملاۃ علی الحجیب الشفیخ" (312)

اس روایت کے ایک راوی مجمد بن نشریدنی جیں۔ از دی نے انہیں محبور اور تروک الحدیث قرار دیا ہے۔ (این قیم کہتے ہیں) اس روایت میں علت سے کہ بیا مام محمد باقر کے قول کے طور پر مشہور ہے۔



#### قصل: حاليسوال مقام

## ہرا چھے کام کے آغاز میں درود شریف پڑھنا

ہر اچھے اور نیک کام کے آغاز میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کی جائے پھر ہی اکرم مَالَّیْنِمْ پر درود بھیجاجائے اور پھر گفتگو کی جائے۔

مرے زریع آغاز کرنے کی دلیل منداحدادرسنن الدداؤد میں، حضرت الدہ بریرہ کے حوالے منقول سے منقول سے مدیث ہے۔ نی اکرم تَالَیّن نے نے فرمایا ہے۔

كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اجذم

''جس کلام کا آغاز الله کی حمد کے ذریعے خد کیا جائے وہ نالپندیدہ ہے۔'' کام کے آغاز میں ورود شریف پر ہے جی دیل وہ روایت ہے جے ایوموی مدین نے حصرت ابو ہریرہ کے حوالے نے قل کیا ہے۔ نبی اگرم منافیخ آنے ارشاوفر مایا ہے۔

كر كلام لا يذكر الله فيه ' فيبدأ به ' وبالصلاة على ' فهوا اقطع '

د مروه کام جس کے آغاز میں اللہ کاذکر اور جھے پر درود شہودہ نامکس ہے اور اس میں کوئی برکت موجود جیس ہوگ ''ع



الدواد واداد المسلمان بن المعنف" (لمسنن" (4840) نسائى الهرين شعيب على اليوم والمليلد (494) ابن بايد الوعيم الشهر بن يزيد المسنن" (1894) أحر الوعير الشراحر بن عجر بن حنيل "المستد" (359/3) ابن حبال الوحاتم محد بن حبال "السيح" (2,1) ع سادى الوعير الشريح بن عبد الرحمن" القول البراج في الصلاة على المحبيب الضفع" (349)

#### فصل: اكتاليسوال مقام

# تكبيرات عيدين كے درميان درود شريف برا هنا

اس موقع پراللہ کی حمد وثناء بیان کرنا اور در دو ثریف پڑھنامتحب ہے۔ اساعیل بن اسحاق اپنی سند کے ہمراہ قل کرتے ہیں۔ حضرت علقہ بیان کرتے ہیں۔

عید سے ایک دن پہلے ولید بن عقبہ حضرت ابن مسعود ، حضرت ابوموی اور حضرت حذیفه کی خدمت میں ماضر ہوا۔ عرض کی عید کا دن آئی پہنیا ہے اس میں تکبیر کیسے پڑھنی چاہیں؟
حضرت عبداللہ نے فر مایا سب سے پہلے تم تکبیر تح یم پڑھو پھرا پے پروردگار کی حمد بیان کرو۔
پھر درودشریف پڑھو۔ پھر دعا ما تکو۔ پھر جرکبیر کے بحدال طرح کرواور قر اُت کے بحد تکبیر کہتے
ہوئے دکوع میں چلے جا کے پھر دوسری رکعت میں قر اُت کے بحد تمدید پڑھو۔ پھر درودشریف
پڑھو، پھر دعا ما تکواور پھر تکبیر کہو۔ ای طرح بتیوں تکبیروں میں پڑھواور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے
رکوع میں چلے جاؤ۔

'' حضرت حذیقہ اور حضرت ابومویٰ بولے۔ ابوعبدالرحمٰن (عبداللہ بن مسعود) نے کچ کہا۔''ئ

(ابن قیم کہتے ہیں) اس حدیث میں دوقر اُتوں کے درمیان میں موالات موجود ہے جو المام ابوحنیف کا نہ ہوں ہوں ہے ہوں المام ابوحنیف کی بات کے قائل ہیں۔ اس سے بیٹھی ٹابت ہوتا ہے کہ گئیں ہورکھت میں تین تکبیرین زائد ہیں۔ امام ابوحنیف بھی اس سے بیٹھی ٹابت ہوتا ہے کہ ہر دو تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد پڑھی جائے گا۔ امام شافی اور امام احماد نہ ہہ ہے۔

ا المعيل قاضى فضل السلوة على التي (88) عنادي الإعبد التدعيد بن عبد الرحن" القول البدلي في السلوة على المسلوة على المسلوق على

گویا امام ابوصنیف نے اس حدیث سے تعبیرات کی تعداداور قر اُت کے درمیان موالات کا تحکم اخذ کیا ہے۔ کا تھم اخذ کیا ہے۔ جبکدام شافعی اور احمد نے دو تکبیروں کے درمیان کا احتجاب اخذ کیا ہے۔ امام ابو صنیفہ اور امام مالک کے نزد کیک تعبیرات کے دوران ذکر ند کرنام تحب ہے۔ گویا امام مالک نے اس دوایت کے کمی مسئلے کے مطابق فتوکی نہیں دیا۔واللہ اعلم۔



# يانجوال باب

# درودشریف کے فوائد وثمرات کابیان

- ا- الله تعالى كي محم كي تعيل \_
- ۲- درودشریف بیجیج میں اللہ تعالی کی مواقفت ، اگر چہ دونوں کا درود ایک دوسرے ہے
   مختلف ہے۔ ہمارا درود دعا اور سوال ہے جبکہ اللہ تعالی کا درود تعریف اور عزت افزائی
  - ٣- درود شريف مين فرشتون كي موافقت.
  - ۴- ایک مرتبدردود شریف پر صنے پراللہ تعالی کی طرف سے دس مرتبدر حمت کا حصول \_
    - ۵- وس ورجات کی بلندی۔
      - ۲- وس نيكيال ملنا\_
      - ۷- دس گناه معاف ہونا۔
- ۸- اگردعاے پہلے درودشریف پڑھا جائے تو دعا کی مقبولیت کا امکان توی ہونا۔ کیونکہ درود شریف دعا کو بلند کرے اللہ تعالٰی کی بارگاہ تک لے جاتا ہے۔
- ۹- درودشریف کے ہمراہ'' وسیلۂ' کا سوال کیا جائے یا صرف درودشریف ہی پڑھا جائے تو وہ
   مجھی نجی اکرم شائی کی شفاعت کا سبب ہنے گا۔ جبیبا کہ حضرت رویفع کے حوالے ہے حدیث بیان کی گئی ہے۔
  - ١٠- يه گنامول كى بخشش كا ذر نعيد ہے۔
  - ١١- انسان كى جمله ضروريات كى يحميل كيلية كافى ہے۔
- ۱۲- یہ قیامت کے دن نی اکرم گائی کے قرب کے حصول کا باعث بنے گا۔ جیسا کہ حضرت ابن معود کے حوالے ہے حدیث بیان کی گئے ہے۔
  - ١٣- تلدست فحف كيلئ يصدق كا قائم مقام --

۱۴- پیرها جات کی تکمیل کا باعث ہے۔ ۱۵- اس کی وجہ ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے انسان پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ ١٦- بدانسان كيلئے زكوۃ اورطہارت كاباعث ہے۔ ۱۷- اس کی دجہ سے مرنے سے پہلے جنت کی بشارت ل جاتی ہے۔ حافظ ابوموی نے یہ بات ا بن كتاب مين تقل كى ہے اوراس بارے ميں ايك حديث تقل كى ہے۔ ۱۸- یہ قیامت کے دن کی ہولنا کیول نے نجات کا سبب ہے۔ حافظ ابوموکی نے یہ بات بیان کی ہےاوراس بارے میں ایک حدیث فقل کی ہے۔ 9- درود وسلام ری<sup>ر صن</sup>ے والے کے جواب میں نبی اگرم تنافیظ بھی اس پر درود وسلام بھیجے ہیں۔ ۲۰-اس کی وجہ سے انسان کو بھولی ہوئی چیزیاد آ جاتی ہے۔ ۲۱ - بیجلس کی پاکیزگی کا سبب ہے وگرنہ قیامت کے دن وہی مجلس انسان کے لئے مسرت کا ماعث ہوگی۔ ۲۲-اس کے ہاعث تنگرتی سے نجات ملتی ہے۔ ٢٣ - اگرآپ كانام مبارك س كرورود پرها جائي توانسان بخيل قرار ثبيس پاتا-۲۴ - اے پڑھنے والا جنت کے راہتے پر گامزن رہتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کے راہتے ہے بھٹک جاتا ہے۔ ۲۵ - پیاس نجاست کوختم کرویتا ہے جو کسی بھی محفل میں الله اوراس کے رسول کا ذکر نہ کرنے یعنی حروصلو ة ندير صنى وجد سے موتى ہے۔ ۲۷ - اس کی بدولت و د کلام کمل ہوتا ہے جس کا آغاز حمد وصلوٰ قر کے ذریعے کیا جائے ۔ ۲۷ - اس کی بدولت بل صراط پر انسان کے نور میں اضا فیہ دوگا۔ اس بارے میں حضرت ابوموی ہے ایک حدیث منقول ہے۔

٢٨- بيانسان كو (ني اكرم الآيم علي عناكرنے سے بازر كھتا ہے۔ ۲۹-اس کی دجہ سے اللہ تعالیٰ نبی اکرم ٹائٹیٹا الل زمین وآسان کے سامنے کرتار ہتا ہے۔ کیونکہ درودشریف پڑھنے والا درحقیقت بیدعا کرر اہوتا ہے کداللدتعالی اپنے حبیب کی تعریف كرے، انبيں عزت و بزرگي عطاكرے اور اصول بيے كه جھلائي كا بدله اى طرح كا ہوتا ہے۔لبذا درووشریف پڑھنے والے کو بھی اس نعمت کا کچھ حصہ وصول ہوگا۔

۳۰-اس کی وجہ سے درود شریف پڑھنے والا بید عاکرتا ہے کہ ٹی اکرم ٹائیٹر اور آپ کی آل پر برکت نازل ہواور اس کی بید دعا مقبول ہوتی ہے۔لپذا اسے ای تسم کا بدلہ عطا کیا جاتا

ہے۔ ۳۱ - اس کی وجہ سے انسان کواللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے کیونکہ یا تو رحمت کا مطلب در ود ہوگا جسا کہ ایک گروہ اس مات کا قائل ہے مارحمت سے مراد اس کے لوازم اور

ورود ہوگا جیسا کہ ایک گروہ اس بات کا قائل ہے یا رحمت سے مراداس کے لوازم اور مواجبات ہوں گے اور یکی قول میچ ہے۔ بہر حال درود شریف پڑھنے والے کو بیر حمت نصیب ہوتی ہے۔

۳۲ - اس کی وجہ نے انسان کے ول میں محبت رسول برقر اردہتی ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے اور بیا ایمان کی بنیا دی کڑی ہے۔ انسان جب بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے اس کا خیال ول میں لاتا ہے۔ اس کی خوبیوں کا تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں محبوب کی محبت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بیر محبت اس کے دل پر قبضہ کرلیتی ہے۔ اس کے برکس جب انسان محبوب کے ذکر ہے گریز کرتا ہے اس کی خوبیوں کا تصور ٹین کرتا تو اس کے دل ہے جب دخصت ہوجاتی ہے۔

محبی کا تھوں کوسب سے زیادہ ٹھنڈک محبوب کا دیدار کرئے ہوتی ہے اوراس کے دل کوسب سے زیادہ ٹھنڈک محبوب کا دیدار کرئے ہوتی ہے اوراس کے دل کوسب سے زیادہ خوتی محبوب کے خیال اور تصور سے ہوتی ہے۔ جب بید کیفیت اس کے دل میں پختہ ہو جائے گی۔ تو اس کی زبان پرمحبوب کی تعریف عیاری ہوگی اس کی خوبیوں کا تذکرہ ہوگا۔ غرضیکہ محبت میں اضافہ یا کمی تلکی کیفیت میں اضافہ یا کمی کے باعث ہوتی ہے۔

محمی شاعرنے کیا خوب کہاہے:

عجبت لمن یقول ذکوت حبی وهل انسی فاذکر من نسبت '' مجھان لوگوں پر چرانی ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں میں نے مجوب کو یادکیا ہے۔ کیا میں اے بحول گیا تھا کہ اب اس بحولے ہوئے کو یادکروں''۔

گویا شاعر محت کے اس قول پر جمرانی ظاہر کرر ہاہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کویاد کیا کیونکہ یاداس وقت کیا جاتا ہے جب کی کو مجلا دیا جائے۔اگر اس کی محبت حاصل ہوتی تو کیم محبوب کو بھلاتا نہیں۔

تسی اور شاعرنے کہاہے:

ارید لانسی ذکرها فکانها تمثل لی لیلی بکل سبیل به ارید لانسی ذکرها فکانها میس نے مجوب کی یادکو بھلانا چاہا کین اس کی یادروز اندرات کے وقت مجھے ہر

طرفے ہے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

گویا شاعرای بارے میں سے بتارہا ہے کہ محبوب کی محبت اسے بھلانے میں بنیادی

رکاوٹ ہے۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

يراد من القلب نسيانكم وتابي الطباع على الناقل على

"دل جا بتا ہے كتهميں بھلادول كيكن طبيعت نبيس مانتى-"

بیشاعر کہدرہا ہے کہ اس کی محبت اور یاد طبیعت کا حصد بن گئی ہے۔اگر اس سے جان حیمزانے کی کوشش کی جائے تو طبیعت نہیں مانتی۔

ييشل بھي مشہور ہے۔

من احب شيئًا اكثر من ذكره ع

'' جوفض جس چیز کو جتنازیادہ پیند کرتا ہے وہ اس کا اتناہی زیادہ ذکر کرتا ہے۔'' فریس سینٹنا کے مصرف میں مصرف کی میں انتہاں کا اتناہی کی میں انتہاں کی میں کا انتہاں کی کا انتہاں کی کا انتہاں

ادر نی اکرم ملاقظ کی ذات تواس شعر کے محمد ال ہے۔

لوشق عن قلبي فرى وجهه ذكرك والتوحيد في شطر

''اگر میرے دل کو چیرہ جائے تو تو حید کی اعتقاد اور تمہاری یاد ایک ہی شکل میں ہول گے۔ یہ بندہ مومن کا دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کے رسول کا ذکر کندہ ہیں۔

جنهين محوياز ألنبين كياجا سكتاب

جب یہ طے ہوگیا کہ کمی بھی شے کے ذکر کی کثر ت اس کی محبت کے دوام یا سے جھلادینا اس محبت کے زوال یا کمزوری کا سبب بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی زیادہ مشتق ہے کہ انتہائی تفظیم ادر محبت کے ہمراہ اس کی عمادت کی جائے۔ بلکہ وہ شرک جے اللہ تعالیٰ معاف

ل مرزوني شرح ديوان الحماسة (1237)

ع ربوان امتنی (153/3) ع

س ميداني بجمع الاحتال (329/2)أميل يعقوبُ امثال العرب (420/5)

نہیں کرے گا۔وہ بہی شرک ہے کہ محبت اور تعظیم میں کسی کو اللّٰد کا شریک قرار دیا جائے۔ یعنی غیراللّٰہ سے محبت کی جائے یا کسی مخلوق کو اللّٰہ سے زیادہ عظیم سمجھا جائے۔

الله تعالى في ارشادفر ماياس:

وَمِنَ النَّـاسِ مَنْ يَتَخَذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱنْدَادًا يُبْحِنُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ \* وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْ الْشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البَرْهِ:١٧٥)

'' بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سواد وسروں کو اللہ کی شریک بنار کھا ہے اور وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہے اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے مجبت کرتے ہیں۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیاطلاع دی ہے کہ مشرک اپنے جھوٹے معبود سے ای طرح محبت کرتا ہے جیسے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے جبکہ موئن ہر شے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔

قرآن کہتاہے۔

جہنمی،جہنم میں (اپنے معبود دن سے) کہیں گے۔

تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَهِي ضَّلالَ مَّبِينَ ۞ إِذْ نُسَوِّ يكُمْ بِرَبِّ الْعَلَيمِيْنَ۞ (اشراء٥٥-٩٥) "الشرك هم، ہم داضح مگرائى كاشكار تھے كہ ہم نے تہمیں ربّ العالمین كى برابر قرار دیا تھا:"

اور سہ بات طے ہے کہ سیمشر کین اپنے جمو نے معبود وں کو صرف محبت اور عبادت کے اعتبار سے اللہ کی عبادت قرار دیتے تھے ان میں ہے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں تھا کہ ان کے بت یاد مگر معبود ان باطلہ تمام صفات اور افعال ، آسانوں اور زمین کی تخلیق بعنی انسانوں کی تخلیق میں اللہ کے برابر بھی تھے۔
تخلیق میں اللہ کے برابر بیں بلکہ دہ آئیس صرف محبت اور عبادت میں اللہ کے برابر بھیتے تھے۔
ان میں سب سے زیادہ گراہ اور برا حال اس شخص کا ہے جو ہرشے کو اللہ تعن کی ہرابر مقص تحریب میں اللہ تعن کی ہرابر بیاب پیشل میں اللہ تعالی ہے تابیل بھی گراہ اور بد بحت قرار دیا ہے۔
توں کو اللہ کے مساوی قرار دیتے ہیں اللہ تعالی نے آئیس بھی گراہ اور بد بحت قرار دیا ہے۔
عال کہ دہ یہ عقیدہ دیکھتے ہیں کہ ذات، صفات اورا فعال کے اعتبار سے اللہ تعالی اور بندوں کے حالی اور بندوں کے

درمیان فرق پایاجاتا ہے۔ تواس خص کی محرائی کا کی عالم ہوگا جواللہ تعالی کوتمام موجودات کے

غوروا ال برابر قرار دیتا ہے اوراس فاسد گمان کا شکار ہے کہ اس نے ان تمام معبودوں میں اللہ کے سواکسی کی عبادت نبیس کی ہے۔

بہر حال اصل بات سے ہے کہ ذکر کا دوام ، عجت کے دوام کے سبب ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کا سب سے زیادہ مقدار ہے کہ اس کی عجت، بندگی تعظیم اور اخلاص ای کی ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ گویا اللہ کے ذکر کی کثرت انسان کیلئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے اور انسان کا سب سے بڑا حقیقی وشمن و ہنسی ہے جوا ہے اس کے پرودگار کی یا داور بزرگ کے باز

رے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی کثرت کا تھم دیا ہے اور اسے کا میا بی کے حصول کا سبب قرار دیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّقَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة:١٠)

'' کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کروتا کہ تم کامیا بی حاصل کرد۔'' جئیہ تن ویروٹ من آئٹ کی ایالا تہ دیجہ ایک المالاجہ اب این

يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الْخُكُووا اللَّهَ فِي كُوَّا كَثِيْرًا ٥(الاحزاب: ١٣)

"اےابیان والو! کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔"

وَالذُّكِوِيْنَ اللَّهَ كَيْنِيرًا وَالذُّكِيرِاتُ والاحزاب:٣٣

'' اورالله کاذ کرکرنے والے مرداوراللہ کاذ کرکرنے والی عورتیں۔''

يَـاَيُهَـا الَّـذِيْـنَ الْمَنْوُا لاَ تُلْهِكُمْ اَهْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ (المنافدن !)

''اے ایمان دالو! تمبارے اموال اور اولا وسمیں اللہ کے ذکر سے عافل نہ کردیں جوابیا کرےگاوہ خسارے کاشکار نبوگا۔''

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرُكُمُ (البقرة:١٥٢)

" تم ميراذ كركرو، مين تمهاراذ كركرول گا-"

وقيال النبي تَأْيُّيُّ: "سبق المفردون" قالو: يا رسول الله! وما

الفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا ' والذاكرات''

" نبی اگرم تلکی نظر ارشادفر مایا ہے۔ مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام جنگی نے دریافت کیا۔ یارسول اللہ تلکی امفردون کون میں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر

كرفي والعمر داورعورتين"- ا

تر فرى ، حضرت ابودرداء ك حوال سے بى اكرم كُلْتُمُ كا يفرمان تُقل كيا ہے۔ الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها فى در جاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتر بوا اعتاقهم ويضر بوا اعتاقكم ؟" قالوا: بلى يا رسول الله! قال: "ذكر الله"

''کی میں بہترین عمل کے بارے میں تہباری رہنمائی شکروں جو تہبارے مالک (اللہ تعالیٰ) کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور جوسب سے زیادہ تہبارے درجات کی بلندی کا سب بن سکتا ہے۔ جو تہبارے لئے سونا اور چاندی خیرات کرنے نے نیاوہ بہتر ہے جو تہبارے لئے دشمن کا اس طرح سامنا کرنے ہے بہتر ہے کہ تم ان کی گروئیں اڑا و اور وہ تمباری گروئیں اڑا کیں ، صحابہ کرام جھ نیٹھ نے عرض کی۔ جی بال یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ (وہ عمل ہے )' ع

موطامیں بیروایت حضرت ابودرداء پرموقوف ہے۔

حضرت معاذبن جبل فرماتے ہیں:

''جواللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی بھی عمل انسان کواللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلواسکٹا اوراس کے رمول کا ذکر اس کے ذکر کے تابع ہے۔''

بہرحال مقصد میہ ہے کہ ذکر کی با قاعد گی ، عجبت کی با قاعد گی کا سبب ہے۔ ذکر ول کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا پانی ذرّات کے لیے اہم ہے بلکہ جس قدر پانی مجھلی کیلئے اہم ہے کہ دل اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

اس کی گئی شمیں ہیں:

ل مسلم بن المجائ القشير ك" الجامع الصحيح" (2676) إجرا الإعبد الله احبر بن حجد بن حنيل "المسند" (411/2) على ترفد كما الإيسي حجد بن عيش " الجامع الشح" (3377) ابن البرا الإعبد الله تحد بن ير " السنن" (3790) احمد الإعبد الله احمد بن محبر بن حليد الله المستدرك على الصحيحين" (446/) )
الصحيحين" (496/) أ

- اساءوصفات کا ذکراوران کے ذریعے تعریف کرنا۔

۲- سیج بخمید، تبحید، تبکیل وغیره متاخرین کے نزدیک عام طور پر ذکر سے یمی معانی مراد
 بوتے ہیں۔

۳- احکام، اوام، نوائی کا ذکر یہ ذکراہل علم کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ تینوں اقسام کا ذکر دراصل ان کیلئے پروردگار کا ذکر نے کے مترادف ہے۔

الله تعالیٰ کا ذکر کرنے کا افضل ترین طریقہ ہیہ ہے کہ اس کے کلام کے ذریعے اے یاد کیا کے۔۔۔

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى ْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً صَّنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعْنى (طَاءُ ۱۲)

''اور جو قص میرے ذکر ہے روگر دال ہوگا اس کے لئے زندگی تک ہوجائے گی اور قیامت کے دن ہم اے اندھا کر کے زندہ کرمیں گے۔'' میں تاریات نے شاف اللہ میں میں ہے۔''

الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے۔ سے

آلَيْدِيْنَ امَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ \*آلا بِيذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُ اللّهِ تَطُمَئِنُ اللّهِ تَطُمَئِنُ اللّهِ مَا اللّهِ تَطُمَئِنُ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ تَطُمَئِنُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّ

''وہ لوگ جوایمان لائے اوران کے دل اللہ کے ذکر کی ویہ ہے مطمئن ہیں۔ خبر داراللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کواطمینان حاصل ہوتا ہے۔''

اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس سے دعا ما نگناء استغفار پڑھنا اور اس کی بارگاہ میں گریدوز اری کرنا بھی شامل ہے گویابید ذکر کی پانچ فقسیں میں۔

۳۳ - درود شریف پڑھنے کی وجہ ہے انسان کو نبی اکرم ٹائٹیٹا کی محبت نصیب ہوتی ہے جس طرح درود شریف کی وجہ ہے انسان کے دل میں نبی اکرم ٹلٹیٹا کی محبت زیادہ ہوتی ہے ای طرح اس کی وجہ ہے نبی اکرم ٹائٹیٹا بھی انسان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔

۳۳ - بیانان کے لئے ہدایت کے مصول کا سب ہاس سے دلون کو زیم گی ملتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص کثرت سے درووشریف پڑےگا۔ یا آپ کا ذکر کرے گانی اکرم مُلاَیْظًا کی مجت اس کے دل میں جا گزیں ہوگی۔ لہذا اس کے دل میں مجھی بھی آپ کے احکام کی

نافر مانی کا خیال نہیں آئے گایا وہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے بارے میں کمی قتم کے شکہ کا فرمانی کا خیال نہیں آئے گایا وہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اس کے دل پر نقش ہوں گی اور وہ ہمیشہ آپ کے احوال ( لیعنی سنتوں ) کی تلاش جاری رکھے گا تا کہ وہ ہمایت اور کا میا بی حاصل کر سے وہ آپ ہے محتلف طرح کے علوم حاصل کرے گا اور دینی علوم میں اس کی بصیرت اور معرفت جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی وہ اتنی ہی کثر ت ہے آپ پر درود بھیجے گھیں۔ گائے۔

یبی وجہ ہے کہ اہل علم اور عوام کے درود ہیں فرق ہے۔ عوام محض بعض اعضاء کو حرکت دینے یا آ واز بلند کرنے کوسنت بجھتے ہیں۔ گرآپ کے تھتے ہیں۔ گرآپ کے تھتے ہیں۔ گرآپ کے تھتے ہیں۔ مرآپ کے ماہرین ووسری طرح درود پڑھتے ہیں۔ شرعی علوم میں ان کی معرفت جنتی زیادہ ہوتی ہے اور درود شریف کے تھتے منہوم کے بارے میں ان کی معرفت آئی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ معرفت آئی ہی زیادہ ہوتی ہے۔

اللہ کے ذکر کی بھی بھی کیفیت ہے جب بھی کوئی بندہ اس کی زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے اس کی زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے اس کی زیادہ طا عت کرتا ہے ، اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے تو اس کا ذکر لہوولوب میں کھوئے ہوئے غافل لوگوں کے ذکر سے مختلف ہوتا ہے ۔ اس کا اندازہ اطلاع کی بجائے جس کے ذریعے ہوسکتا ہے ۔ چوشخص الی کیفیت میں محبوب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی تعریف تو توف کو درمیان کہایاں فرق ہے جبکہ محبوب کی محبت اس کے دل میں رہے بس چی ہواس کے اور اس شخص کے درمیان کہایاں فرق ہوگا جو مرمیان وہی درمیان وہی فرق ہے جو (میت پر) چیشہ وررو نے والی اور جیٹے کی وفات پر رونے والی خاتون کے درمیان وہی فرق ہے جو (میت پر) چیشہ وررونے والی اور جیٹے کی وفات پر رونے والی خاتون کے درمیان جو ہوتا ہے۔

لہذا نی اکرم ﷺ کا ذکر مبارک، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ، آپ کومبعوث کر کے اللہ تعالی نے جوہم پر انعام واکرام کیا ہے اس کی تعریف ہی وجود کی زندگی اور اس کی روح ہے۔ جیسا کہ کی شاعر نے بھی کہا ہے۔

روح المجالس ذكره وحديثه وهدىً لكل ملدد حيران واذا اخل بذكره في مجلس فأولنك الاموات في الحيان

'' بجالس کی روح آپ کا ذکر خیراور آپ کی با تیں ہیں۔ یہ ہر حیران اور پریشان مخص کیلئے ہدایت ہے۔ اگر کسی مجلس میں آپ کا ذکر نہ ہوتو وہ لوگ بظاہر زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں۔

۳۵ - ورودشریف کی برکت سے درووشریف پڑھنے والے کا ذکر نبی اکرم کُلَیْتِم کی بارگا میں پش کیاجا تاہے۔ جیسا کہ سابقہ چسفات میں نبی اکرم مُلَکِیْتُم کا میفر مان ذکر کیا جاچکا ہے۔

ان صلاتكم معروضة على

"تههارادرود مجهتك بيش كياجاته-"

مزیدآپنے فرمایا۔

ان الله وكل بقبرى ملائكة يبلغوني عن امتى الاسلام

"ب شک الله تعالى في ميرى قبر رفرشتول كومقرركيا ب جوميرى امت كى

طرف ب ( بھیجاجانے والا ) سلام جھ تک بہنچاتے ہیں۔''

ر میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہو گئی ہے کہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں اللہ جائے۔ اس مضمون کوئنی بٹنا عرتے یول بیانی کیا ہے۔ اس مضمون کوئنی بٹنا عرتے یول بیانی کیا ہے۔

ومن خطرت منه ببالك خطرة حقيقٌ بان يسمو وان يتقدما

ایک اور شاعر کہتا ہے۔

اهلاً بما لم اكن اهلاً لموقعه قول المبشر بعد الياس بالفوج لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك من عوج

"اگر چہ میں اس کا اٹل جیس ہوں گر چر بھی اس بات کے خوش آ مدید کہتا ہوں کہ مایوں موجانے کے بعد فراخی کی خوش خبری (خوش خبری سنانے والے نے دی ہے) تمہیں خوش خبری ہوا ور جو پریشانی تمہیں ہے اس سے چھٹکا را حاصل کرلو کیونکہ تمہاری تمام تر خامیوں کے باوجود

میں نے تہیں یا دکیا ہے۔

۳۷ - درودشریف کی وجہ سے بل صراط پرگزرتے ہوئے قدم مضوط رہیں گے۔اس کی ولیل حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ سے منقول ہے جس کے مطابق نبی اکرم مَالْتَیْجَائے خواب میں

د يکھا۔

لي بزار كشف الاستار (3162) مجمع الزوائد (162/10)

واريت رجـلامـن امتـي يـزحفعـلـي الـصراط٬ ويحبو احيانًا ٬ ويتعلق احيانًا ' فجاء ته صلاته على ' فاقامته على قدميه وانقذته ''میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو پل صراط پرے گزرتے ہوئے دیکھا کہ تجھی و و گھٹ کرچلا ہے اور بھی لٹک جاتا ہے۔اتنے میں مجھ پر پڑھا ہوا درود و ہاں پہنچااوراس درود نے اس کواس کے قدموں پر کھڑا کردیااوراسے بچالیا۔'' ابومویٰ مدین نے اے نقل کیا ہے ادر اس موضوع پر اپن ایک کتاب" الرغیب والتربيب "ميں يوري ايك فصل قائم كى ب\_ نيزاس روايت كونهايت حسن قرار ديا ب-٣٥- ني اكرم تَالَيْمًا برورووشريف بفيح كرآب كون كوادنى شكل بين اداكيا جاسكتا إوريد اس نعت کاشکر ہوگا جواللہ تعالی نے اس برکی ہے۔ باد جود یک آپ کاحق اس قدر زیادہ ہے کہ علم ، قدرت یا ارادے کے ذریعے اسے پورانہیں کیا جاسکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایے فضل و کرم کی بدولت اس تھوڑے ہے حق کی ادائیگی ادرشکر پررضامندی کا اظہار کیا ٣٨ - درودشريف مين الله كاذكر، اس كاشكر بهي شامل بهوگا نيز اس نے نبي اكرم مَالَيْزُم كومبعوث کرکے اپنے بندوں پر جواحسان کیا ہے اس کا ذکر بھی ہوگا لبندا نبی اکرم ٹائیٹا پر سیجنے جانے والے درود میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر شامل ہوتا ہے۔اس میں بیہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درود کی جزاء نبی اکرم مُثَاتِیِّظِ کی شایان شان انہیں عطا كرے۔بالك اى طرح جيے آپ نے جميں ہمارے پروردگاركے بارے بيس اس ك اساءاورصفات کے بارے میں بنایا ہےاوراس کی رضا کے حصول کے طریقہ کار کی طرف ہاری رہنمائی کی ہے۔اور آپ نے ہمیں بتایا ہے کداس کی بارگاہ میں ماضر ہونے کے

ے دانشیت بھی حاصل ہوتی ہے اور ان کی تقد این بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے محبت بھی لے ترزی نو اردالاصول (324) ہیٹی مجم الزوائد (180/7) آر ملی (20/2) سیوٹی (250)

#### Marfat.com

بعد ہمارا کیا حال ہوگا۔ لیندا در دوشریف میں ایمان کی تمام جزئیات شامل ہوں گے۔ بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے ، صرف اس سے مانگلے، اس کے علم ، سمع ، قدرت، ارادہ، صفات، کلام، انبیاء کی بعث اور اس کی تمام تر فراحین کی تصدیق شامل ہوگ۔ بلاشبہ یمی چیز ایمان کی بنیاد ہے۔ لبندا درود شریف میں ضمیٰ طور پر انسان کو ان تمام امور

كرتا ب\_لبذايدانفل ترين عمل ب\_

۳۹ - نبی اکرم شکیتز پر درود بھیجنا دراصل ہندے کی دعا ہے۔ ہرانسان اپنے پرودگارہے جودعا کرتا ہے اس کی دونسمیں میں:

ا - اپنی روز مر ہ کی ضروریات کی تکمیل کا سوال میہ ہے اس میں بندہ اپنے ذاتی مقصد کے حصول کیلئے دعا کرتا ہے۔

۲-انسان نی اکرم آگیا کی تعریف، آپ کی عرف و تکریم میں اضافے کی دعا کرنا ہے۔ آپ
کا ذکر مبارک کرتا ہے اور بلاشہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پہند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی
اسے پہند کرتے ہیں۔ لہذا ور ووشریف پڑھنے والے کے سوال اور توجہ کا مقصدا وراس کا
مطلوب صرف اللہ عروج کی اور اس کے رسول مگائیل کی پہند ہوتی ہے اور یوں وہ اپنی
ضروریات کے سوال کو اللہ اور اس کے رسول کی پہند پر قربان کردیتا ہے۔ بلکہ وہ اللہ اور
اس کی پہند کو ہر چیز پر ترجیح ویتا ہے اور انسان کو اپنی کے مطابق ہی بدلہ ملتا ہے۔ لہذا
جوشن اللہ کو دیگر تمام چیز وں پر ترجیح ویکا اللہ تعیالیٰ اے دیگر تمام ہندوں پر ترجیح ویک

اگرآپ اس کی مثال تلاش کرنا چا ہیں تو ان او گوں کے جالات کا جائزہ لیس جو حکمرانوں اور امراء کے آس پاس ہوت ہیں کہ جب وہ ان کا قرب حاصل کرنا چا ہی ہیں تو ان سے ان کی پندیدہ چیز کے بارے ہیں گفتگو شروع کرو ہے ہیں۔ تاکداس کے موض میں انہیں انعام واکرام نصیب ہو سکے یہ یہ ایک عام مشاہداتی حقیقت ہے اگر آپ یہ چاہیں کہ جو شخص اپنی اور جو فقص اپنی کہ جو شخص اپنی کہ جو شخص اپنی کے سوال کرتا ہے ان دونوں کا مرتبدہ مقام ایک سا ہوسکا تو یہ غلط ہوگا۔ ای مثال کوسا منے رکھتے ہوئے اس متی کا عالم کیا ہوگا جو اپنی پروردگار کی سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور جو خودا پے پروردگار کی سب سے زیادہ محبوب پروردگار کی سب سے زیادہ محبوب کے ایم ہوتو کمی بھی موش کی عزت افزائی کیلئے یہی کا فی

ب با اسمی طور پرایک بہترین کلت اس شخص کے لئے جودوسروں کودی کی تعلیم دیتا ہے انہیں دینا ہے انہیں دیتا ہے انہیں دینا ہے اور اس معالے میں چیش آنے والی مختیوں پر صبر کرتا ہے اور وہ مید کہ بی اکرم خالیج ام کو اپنے ذاتی اعمال کے اجراکی کہ بی اکرم خالیج ام کا کا جارکی کے اجراکی دیں کہ میں اور کی میں اور کی میں اور کی میں دیا ہے در کی اور کی میں اور کی میں کا جورکی کے اجراکی کے اجراکی کے اجراکی کے اجراکی کی دیا کہ میں کہ اور کی میں کی دور کی میں کی دیا ہے کہ اور کی میں کا ایک کی دیا ہے کہ دیا ہے کہ اور کی کی دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دور کی میں کی دیا ہے کہ دیا ہ

ما نداجر ملتا ہے۔ البذاجو تحص لوگوں کو نجی اکرم مکا تیجا کی سنت اور آپ کے دین کی طرف دعوت و پتا ہے اور آئیں نئی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر وہ میڈیت کرے اس مکل کی بدولت بی اکرم خالیجا کے اور ان کی اجرو تواب میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور ان کی رہنمائی کرنے کے ذریعے ان سب کے اجر کی ماننڈ نجی اگر می تاکیج میں اضافہ ہوگا تو امید ہوگا تو امید ہوگا تو امید ہوگا تو امید کے کہ اس نیت کی بدولت اس وعوت و تبلغ کے نتیج میں اے بھی ای طرح اجرعطا کیا جائے گا۔ خوالی فضل کا الله مؤر قبیفه من یک تنظیم کی الله مقطب کی الله میں میں میں کہ ان اللہ میں میں میں میں کہ کا مالک دیتا ہے اور اللہ تعالی عظیم فضل کا مالک کے۔ "بیاللہ کا فضل کا مالک ہے۔ "



# غيرنبي بردرودوسلام بضيخ كاحكم

تمام انبیاء ومرسلین پر درود وسلام بھیجا جائے گا۔اللہ تعالی نے حضرت نوح کے بارے میں ارشا دفر مایا ہے۔

وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِوِيْنَ ٥ سَلَمٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ٥ إِنَّا كَذَلِكَ نَحْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (الصافات: ٥٩-٥٩)

''اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف عرفر اررکھی ہے۔ نوح پرتمام جہانوں میں سلام ہو۔ نیک کرنے والے کوہم ای طرح بدلددیتے ہیں۔''

حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں فرمایا۔

وَ تَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي أَلْآخِرِينَ ٥ سَلاَمٌ عَلَى إِبْوَهِيمَ ٥ (السافات:١١١-١١) ''اورہم نے بعدوالوں میں اس کی تعریف برقرار رکھی ۔ ابراہیم پرسلام ہو''

اور ہم سے بعدوا ہوں ہیں اس کریگ بر کر عرف کا میں اس کا کیا ہے: حضرت موی اور حضرت ہارون کے بارے میں اوشاد باری تعالی ہے:

''اور ہم نے بعد میں آئیوالوں میں ان دونوں کی تعریف برقر ار رکھی۔موی اور

مارون پرسلام ہو۔''

نیز فر مایا۔ م

سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (الصافات: ١٣٠)

''الياس يرسلام ہو۔''

یعنی بعد میں آنے والے انبیاء کرام پر سلام کا ذکر موجود ہے ۔مفسرین کی ایک جماعت جس میں مجاہداور دیگر حضرات شامل ہیں۔اس بات کی قائل ہے کہ

وَدَّرَ کُمَا عَلَيْهِ فِي الْآخِدِیْنَ ۞ (الصافات: ۷۸) کے مرادتمام انبیاء کی تعریف ہے۔ قادہ بھی ای بات کے قائل میں۔ آپ عمدہ تعریف اور سچائی کو دوالگ قول قرار نہیں دے سجتے جیسا کہ بھش منسرین نے ایسا کیا ہے۔ جبکہ سیا کیہ ہی قول ہے۔

جوحصزات ال بات کے قائل میں کہ جو چیز ترک کی گئی ہے وہ سلام ہے تو اس صورت میں' سلام' علی نوح ایک ستقل جیلے کے طور پرتر کنا کا مفعول واقع ہوگا اور آیات کا مفہوم سے ہوگا کہ تمام جہان والے حضرت نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر سلام بھیجۃ میں اور جنبوں نے عمدہ تعریف اور اس کے موجب کے جنبوں نے سلام اور اس کے موجب کے لازم کوسا منے رکھا ہے۔ یعنی ان کی تعریف اور ان کو جو چائی دی گئی تھی ای کی جہ سے جب بھی ان کا ذکر موان پر سلام بھیجا جا تا ہے۔ ی

مفسرین کی ایک جماعت جس میں این عطیہ بھی شامل ہیں۔ سیربیان کرتے ہیں۔ کہ جن حضرات نے سابقہ تغییر کے مطابق'' سلام کلی نوح'' ایک ابتدائی جملہ ہوگا جس کا کوئی اعراب میں ہوگا۔اور جملہ یوں ہوگا۔

سلام من الله سلم به عليه

بید مفرات بربات بیان کرتے ہیں کہ برسلام در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے حضرت نوح کیلئے بینمت ہے کہ کوئی بھی شخص آ پ کاذکر نالب ندیدہ الفاظ میں نہیں کرے گا۔

طبر کی کہتے ہیں اس کوتا ئیداس بات ہے ہوتی ہے کہ جن لوگوں میں ان کی تعریف برقر ا ررکھی گئے ہے وہ بعد میں آنے والے ہیں جبکہ سلام ان پرتمام جہانوں میں جیسجا گیا ہے۔

حضرت ابن عباس والله فرمات ميس-آيت كامفهوم يد ب كداللد تعالى في الن كى تعريف كورقر ردكها ب-

(ابن قیم کہتے ہیں) تیفیر چندحوالوں سےضعیف ہے۔

ا۔ اس تغیر کی صورت میں ''تر کنا'' کے مفعول کا محذوف ماننا پڑے گا اور اس مفروضے کی صورت میں کلام میں کوئی فائدہ باتی نمیس رہے گا کیونکداس وقت جملے کامفہوم یہ ہوگا۔ کہ ہم نے بعد میں آنے والوں میں انہیں برقر اردکھا ہے۔لیکن بیڈیس پنة جال سکا کہ کیا برقر اردکھا ہے؟ کیونکہ آپے کوئزویک سابقہ آیت میں موجود سلام کا اس سے کوئی تعلق

ا الدرالمعون (218/4-219) كثاف (598/1) منار الهدى (89)

ہیں ہے۔

۲- اگریمان مفعول کومحذوف کردیا جائے جبرال کی ایک جگه پراسے ذکر ضرور کرنا چاہیے تھا۔ تا کہ اس محذوف مقام کی مراد پر ولالت کر سکے۔ اسے دو جگہ محذوف نہیں کرنا حاہے۔

قرآن کااسلوب بیہ بلکہ برصیح کلام کااسلوب یہی ہے کہ ایک چیز کو پہلے ایک جگد ذکر کیا جاتا ہے اور پھراہے کی دوسرے مقام پرمحدف کردیا جاتا ہے تاکہ ذکر کردہ لفظ محد وف لفظ پردلالت کر سکے۔ عام طور پرلفظ ذکر کیا جاتا ہے بہت کم حذف ہوتا ہے کیکن ہرجگہ حذف ہی کیا گیا ہوا لیا کہیں نہیں ہوتا۔ جبکہ دلالت کیلئے کوئی لفظ بھی موجود نہ ہو۔ قرآن میں الیانہیں

س- حضرت ابن مسعود کی قر أت میں بیالفاظ ہیں۔

اس میں آخر میں لفظ سلام فہ کور ہے جے منصوب پڑھا جائے گا۔ بیاس بات پرولالت کرتا ہے کہ عام قر اُت کے مطابق محد وف لفظ سلام میں ہوگا۔

اگرسلام کا ماقبل کے ساتھ کو کی تعلق مظاہرت ہوتا ہوگا۔ کیونکہ سابقہ عہادت پروقف کرنا درست ہوگا۔ آپ خور کریں کہ جب کو کی شخص میرا مت ہے۔
 اورہم نے انہیں بعدیش آنے والوں میں باقی رکھا۔"

اب سننے والے کو بیشوق ہوگا کہ دہ پوری بات سے واقف ہواور اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سے کیکن اگر بہال کلام کوشتم تصور کیا جائے تو ہونا یہ چاہئے کہ سننے والے کو کملی ہو جائے گروہ تو کلام پورا ہونے کا مشاق ہے لینی یہ جاننا چاہتے ہیں کوئی چیز متروک ہے؟اس لئے ''الآخریں'' پرکیا جانے والا وقف محمل وقف ٹیس ہوگا۔

اگریہ کہا جائے کہ ایسی صورت میں مفعول کو حذف کرنا جائز ہے کیونکہ لفظ 'ترک' یہال عطا کرنے کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ کیونکہ انٹہ تعالی نے اٹیس خوبیاں عطاکی میں اور پھر ان کی تعریف کو بعد میں آنے والوں میں برقر اررکھا۔ لفظ ''اعظی'' کے بعد اس کے دونوں مفعولوں کو ذکر بھی کیا جا سکتا ہے اور ان دونوں کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفاجی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اس کی مثالیں موجود میں۔ یہ

ل روح المعانى (99/23)

انًا أَعُطَيْنِكَ الْكُوْثُورَ (الكوثر: ١)

' 'مهم نے تہیں کوٹر عطائی۔''
یہاں دونوں مفعول فدکور ہیں۔
ایک مقام پر ارشادہ وتا ہے۔
فَامَا مَنْ اَعْطَی والدید، ہ

'' پس جو تحص عطا کرے۔''
یہاں دونوں مفعول محذ وف ہیں۔
ایک مقام پر بیارشادہ وتا ہے:
وکسو ف یعطیلت ربُّک واضعی، ہ

'' اور عقر یہ تعطیلت ربُّک واضعی، ہ

'' اور عقر یہ تمہارا پر وردگار تہیں عطا کردےگا۔''
یہاں پہلے مفعول کو دُکر کیا گیا ہے اور دوسرے کو محذ وف کیا گیا ہے۔
ایک مقام پر یوں ارشادہ وتا ہے۔
ایک مقام پر یوں ارشادہ وتا ہے۔
ویو اُون وَ اللہ تلو قو آوالمالدہ، ہ

'' اور وہ رُکو ق دیتے ہیں۔''

یہاں دوسر ٹے مفعول پراکٹفا کیا گیا ہے اور پہلے کوحذف کردیا گیا ہے۔ عطا کرنا، قابل تعریف فعل ہے اور بیلفظ اس بات کی دلیل ہے کہ جس مفعول کوعطا کیا گیا ہے اے عطاوصول ہوگئی ہے۔عطا کرنے کا مطلب کسی کے ساتھ کوئی بھال کی کرنایا کوئی

ی یا بہت سے معاور میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ فائدہ پہنچانا ہے۔اس کئے یہاں دونوں مفعول ذکر کرنا ، انہیں حذف کرنا یا حسب ضرورت ان دونوں میں سے کسی ایک پراکتفا کرنا جائز ہے۔

اگریہ مقصد ہوکہ انسان میں عطا کرنے کے جذبے کو ابھارا جائے جواسے بخل اور کنجوی سے نکال دیتو اس وقت صرف فعل کا ؤ کر کھیا جا تا ہے۔ جیسا کہ ارشادیاری تعالیٰ ہے:

ئے نکال دیے وال وقت صرف کل کا ذکر کھیاجا تاہے۔جیسا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے: فَامَّا مَنُ اَعْطَى وَ اَتَّفَىٰ اللهِ: ه)

'' یمہاں ہنمیں کیا گیا کہ کس کوعطا کیا گیا ہے، یا کیا عطا کیا ہے۔ای طرح آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلا اش محض بہت صدد قد وخیرات کرتا ہے۔ بہت دیتا ہے اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے۔ (گریدوضا حت نہیں کرتے کہ کس کو کیا دیتا ہے؟)''

نى اكرم تَاتَيْنِ السيح يحى يدوعا منقول ہے۔ اللَّهُمَّ لا مَانعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطَى لما مَنعْتَ

''اےاللہ! جے توعطا کرنا چاہا ہے کوئی روکٹیمیں سکتااور جے تو نہ دینا چاہے۔ اے کوئی کچھ دیٹیمیں سکتا''؛

" كونك يهال اصل مقصديه ي كهاس بات كى وضاحت كى جائے كددين اور نددين كاتعلق الله كامرضي كے ساتھ ہے "

اس لئے یہاں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کس کو کیا ہو گیا۔اصل مقصد یمی ہے کہ دینا ند دینا تیری مرضی ہے تو اس معالم میں منفر د ہے۔اس میں کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔اس لئے یہاں دونوں مفعول ذکر کر نابلاغت کے منافی ہوگا۔

اگر دونوں مفعول ذکر کرنامقصود ہوتو پھر دونوں مفعول ذکر کیے جاتے ہیں۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا اَعْطَيْنِكَ الْكُوثُورَ (الكوثر: ١)

یہاں دونوں مفعول ذکر کیے گئے ہیں کونکہ احمل مقصدیہ ہے کہ سامع کو نی اکرم نگافیا م کی بنیادی خصوصیت ہے آگاہ کیا جائے کہ آپ فو' الکوژ''عطا کی گئی اور بیہ مقصداس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک دونوں مفعول ذکر نہ کیے جائیں۔

ای طرح ارشاد باری تعالی ہے:

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنْنًا وَّيَتِيمًا وَّآسِيُرًا (الدهر: ٨)

''اوروه پوری خوش ہے سکین، میتنم اوراسیر کو کھلاتے ہیں۔''

کیونکہ یہاں صرف آیک مفعول کا ذکر کرنا مقصوفہ تھا (یعنی مس کو کھلایا جائے) اس لئے صرف اس ایک کے ذکر پر اکتفا کیا جائے۔ (کیا کھلایا؟ میہ بیان نہیں کیا کیونکہ ضرورت نہیں ہے) ای طرح ارشاد باری تعالی ہے:

٨٠٥ رن و دو دو الرود و الرود

اصل مقصد یہ ہے کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ وہ اوگ اسے اس فرض کو اوا

ا بخارى ايومدالله تحدين النيل "الجامع تسحى" (844) مسلم بن الحجاج التشيرى "الجامع السحى" (593) ابودا ذر شليمان بن العدف "لمسنن" (1505) أسائى احدين شعيب" (لمسنن" (80/3) کرتے میں اور اس میں تاخیر نمیں کرتے اس لئے اس کا ذکر کر دیا کیونکہ مقصود یمی تھا۔ ای طرح قر آن نے اہل جنہ کا پیول فقل کیا ہے۔

لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ٥ وَلَهُمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ (المدار:٣٣-٣٣)

" بم نمازنبیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھلاتے نہیں تھے۔"

یہاں اصل مقصد میر بیان کرنا ہے کہ جس مخص کو کھلا نا ضروری ہے ہیں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کھلاتے تبیس تھے کیونکہ ان کے دل خت ہو چکے تھے۔اس لئے جو بات مقصود تھی اسے بیان کردیا نییس بتایا کہ کیانہیں کھلاتے تھے۔

اگرآپ اس حوالے ہے قرآن میں فورو فکر کریں کہ کس طرح اصل مقصد کو بیان کیا جاتا ہے اور جو چیز مقصود نہ ہوا ہے کہال کے ہوا تا ہو جا کیں گیا جاتا ہے ہوا کیں گیا ہے ۔ بہت سے امراد سے واقف ہوجا کیں گئے۔

جہاں تک ذکورہ آیت میں موجود قعل ترک کا تعلق ہے تو اس لفظ کے ذریعے نہ تو کسی چیز کا صاب والیا جا تا ہے اور نہ تی ہے تو کسی جیز کا اصاب والیا جا تا ہے اور نہ تی ہے تریف کرنے کیا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ یہ کمیں کہ فلال خض مرد کرتا ہے تو شنے والے کو کچھ بھونیں آئے گا ریکن اگر آپ یہ کمیں کہ فلال خض کھانا تا ہے یا صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ تو شنے والے کو کو کورک کو یہ بات پہ چال جائے گی۔ اس کے لفظ ترک کے بعد یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کس چیز کو ترک کیا گیا ہے۔ اس کے نہ نہیں کہا جا تا کہ فلال خض تارک ہے۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ معطی یا مطعم ہے۔ اللہ لئے کہ نہیں کہا جا تا کہ فلال خوش تارک ہے۔ لیکن ایم کہا جا سکتا ہے کہ وہ معطی یا مطعم ہے۔ اللہ لئے اللہ کے کہ وہ معلی یا مطعم ہے۔ اللہ لئے اللہ کے اس بھی لفظ ترک کو ' اعطا'' پر قیاس کرنا فاط

سَلامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ - سِبْمَلَهُ الكِ حَايت ب-

زمحشری کہتے ہیں الآخرین 'ےمرادوسری آیتی ہیں لین ان آیات کامفہوم یہ ہوگا کدومری امیں ان کوسلام جینی ہیں اور ان کے لئے دعا کرتی ہیں \_ یعنی یہ کلام بطور دکایت نقل کیا گیاہے جیسے آپ یہ کہیں \_

> ٹس نے بیآیت پڑھی۔ سُورَۃٌ آنَزَلْنَهَا۔(اس سورۃ کوہم نے نازل کیا) ۵-اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ ''نوح پرتمام جہانون ٹیسلام ہو''

یہ بات طے ہے کہ بید المام ہوگا کہ جوتمام جہانوں کے لوگ ان پر بھیجیں گے اور آپ کی تحریف کے روز آپ کی تحریف کے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے ایک الباداللہ تعالیٰ نے بید بیان کر دیا کہ ان پر سلام بھیجنا، یہ جہانوں بھیجنا کی سلام بھیجنا، یہ جہانوں کے ساتھ مقیر نہیں ہے۔ ای لئے اللہ تعالیٰ سے ایسا سوال بھی نہیں کیا جا سکتا لہذا کو گی خض ایسا نہیں کہر سکتا کہ اللہ کے رسول پر تمام جہانوں میں سلام نازل ہویا اسے اللہ! تو اپ رسول پر تمام جہانوں میں دوود وسلام سے مراداگر اللہ تمام جہانوں میں درود دست ہوتا۔

بعض مفسرین کایی کہنا کہ اللہ تعالی نے ان پرتمام جہانوں میں سلام بھیجا ہے اور بعد میں آنے والوں میں سلام بھیجا ہے اور بعد میں آنے والوں میں ان کی تعریف کو برقر اررکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نبیت میہ ہے کہ دوہ اپنا آنیا والی اقوام میں برقر اررکھتا ہے۔ اور بیان حفرات کے اس صبر کا بقیجہ ہوتی ہے جو وہ رسالت کی ذمہ داریاں اوا کرنے کے رہے اور بیان حفرات کے اس صبر کا بقیجہ ہوتی ہے جو وہ رسالت کی ذمہ داریاں اوا کرنے کے اس حبال سے دیا تا جمعہ مرکار سادر سے میں ہے۔ اور بیان حفر اس کا معالیٰ کا معالیٰ معالیٰ کا بیار ہے۔ اور اس حال میں دیا تا معمد مرکار سادر سے میں جاتا ہے۔ اور اس میں مرکار سادر سے میں جاتا ہے۔

ہے۔اور بدان حضرات کے اس صبر کا تھیجہ ہوئی ہے جو وہ رسانت کی قدمدواریاں اوا سرمے سے دوران مختلف طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اس صبر پر کاربندر ہتے ہیں۔ اللہ نعالی نے بیا طلاع دی ہے کہ نوح کی قعریف کو تمام جہانوں میں برقر اررکھا گیا ہے

التدلعائی نے پیاطلاح دی ہے لیوس کے سریف و کتا م بہا و ل سے خالی تہیں ہے،
اور بیسلام ان تمام جہانوں میں ثابت بھی ہے۔ کوئی ایک جہان اس سے خالی تہیں ہے،
فرشتے ،انسان اور جنات ہرطبق میں اور ہرز مانے میں انہیں ٹراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کس
طرح انہوں نے فریضہ رسالت کی آوا یک کی دوران صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا۔ ان کے بعد
تشریف لانے والے تمام انہیاء انہی کی ٹیا دوں سے ہمراہ مبعوث ہوئے۔ جیسا کدارشاد ہار کی
تعالی ہے:

شَرَعَ لَكُمُّ مِّنَ اللِّذِيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا (الشودى:١٣) ''(الله تعالى نے) تنہارے لئے اس دین کومشروع کیا ہے جس کی تلقین ٹوح کو کتھی۔''

جہاں تک حضرت ابن عباس ٹی گئاسے منسوب قول کا تعلق ہے تو ہم یہ پہلے بیان کر پچکے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹی گئا کے نزد یک اس سلام سے مرادان کی تعریف ہے۔ یعنی حضرت ابن عباس ٹی گئی نے سلام کا معنی اوراس کا فائدہ بیان کیا ہے۔ جہاں تک انہیاء کرام پر درود جیجنے کا تعلق ہے تو شیخ اساعیل بن اسحاق نے اپنی کماب

میں، اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے ہے نبی اکرم مُنافِیج کا بیفر مال نقل کیا ہے۔

صلوا على انبياء الله ' فان الله بعنهم ' كما بعننى

"الله كے نبیوں يروروو بيجو كيونكه جس طرح الله تعالى نے مجھے مبعوث كيا ہے اى طرح انہیں بھی مبعوث کیا گیاہے۔''

ای روایت کوطبرانی نے بھی اپنی سند کے ہمراہ قل کیا ہے۔

طرانی این سند کے ہمراہ حضرت ابن عباس بھا کے حوالے سے نبی اکرم سکا ایکا کا فرمان نقل کرتے ہیں۔

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَصَلُّوا عَلَى ٱنْبِيَاءِ اللهِ فَإِنَّ الله بَعَثِهم كَمَا بَعْثِني '' جبتم مجھ پر درود جھیجوتو اللہ تعالیٰ کے نبیول پر بھی درود بھیجو کیونکہ جس طرح اللہ تعالى نے محصم عوث كيا ہے اى طرح انہيں بھى مبعوث كيا ہے -"ع

اس بارے میں ایک روایت حضرت انس ڈٹٹڑ ہے اور ایک روایت کے مطابق حضرت انس ڈاٹنڈ کے حوالے سے حضرت ابوطلحہ رٹائنڈ سے بھی منقول ہے۔

حافظ ابومویٰ مدینی کہتے ہیں۔ ایک مرتبه ایک بزرگ نے حضرت آدم کوخواب میں دیکھا کہوہ اس بات کا شکوہ کر رہے تھے کہ ان کی اولا دان پر اور تمام انبیاء ومرسلین پر بہت کم درود ہجیجتی ہے۔

. (ابن قیم کتے میں) حافظ مویٰ اگر چرضعیف ہیں کیکن ان کی روایت ذکر کی جائتی ہے۔ بہت سے علاء نے یہ بات بیان کی ہے کہ انبیاء کرام پر درود بھیخے کی مشروعات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ان میں شیخ محی الدین اور دیگر اہل علم شامل ہیں۔

امام ما لک سے ایک بیروایت بھی منسوب ہے کہ جمارے پیارے نبی مُثَاثِیْزُم کے علاوہ کسی اور بردرو دہیں بھیجا جائے گا۔

آپ کے شاگردوں نے اس کی بیتاویل دی ہے کہ جس طرح ہم نبی اکرم تالیا ہ درود بھینے کے یابند میں ای طرح دیگر انبیاء پردرود بھینے کے یابند میں میں۔

ل عبدالرزاق(3118) المنعيل قاضي نضل الصلاة على النبي (45) - قادي ابوعبد الله محمد بن عبدالرحمٰن "القول البديع في الصلوّة على الحبب الشغيح" (80)

ع سفادي ابوعبدالله محمر بن عبدالرحلن" القول المديع في الصلوة على الحبيب الشفيع" (80)

# آل پر درود جیجنے کا حکم

جہاں تک انبیاء کرام کے علاوہ دیگر لوگوں کا تعلق ہے تو نبی اکرم ٹائٹی کی آل پر درود سیمیخ میں امت کے درمیان کوئی اختلاف نبیں ہے۔ جولوگ نبی اکرم ٹائٹیل پر درود سیمیخ کو واجب قرار دیتے ہیں آل پاک پر درود سیمیخ کے وجوب کے مسئلے میں ان کے دومشہور قول ہیں۔ادر بید دنوں شوافع کی آراء ہیں۔

ا۔ ایک تول یہ ہے کہ نبی اکرم ٹنگینم پر درود بھیجنا وا جب ہے جبکہ آپ کی آل پر درود کے وجوب کے بارے میں امام شافعی کے دوقو گل میں۔ بیدام الحریثین اور غزالی کا طریقتہ

۱- دوسری صورت میرے کہ آپ کی آل پر درود جھیجنے کے وجوب کی دوصور تیں ہیں اور فقہاء کے نز دیک بھی صورت مشہور ہے۔ جن لوگول نے اس کو سی قرار دیا ہے ان کے نز دیک آل پر درود چھیجا واجب نہیں ہے۔

امام احمد کے اصحاب یس آل پاک پر درود میمیخ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کی دوصور تیں ہیں۔ اگر لفظ 'آل'' کو لفظ اٹل سے بدل دیا جائے یعنی آلک لُّهُ مَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَیٰ آلِهِ مُحَمَّدٍ کہا جائے تو پھر دوصور تیں ہوں گی۔

اہام شافعی کے بعض اصحاب نے یہ بیان کیا ہے کہ اس بات پراجماع منعقد ہو چکا ہے۔ کہ بی اکرم ٹائیڈ کی آل پر درود دھیجنا واجب نہیں بلکہ ستحب ہے۔ (ابن قیم کہتے ہیں) تا ہم اس اجماع کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔



# آل پرانفرادی طور پر درود بھیجنے کا حکم

کیاصرف آل پرانفرادی طور پر درود بھیجا جاسکتا ہے؟ اس سئلے کی دوصور تیں ہیں۔

ا۔ ایک یدکہ یوں کہا جائے۔اللہ مقب صلّ علی آلِ مُحَمَّدِ بدجائزے۔اوراس صورت میں آپ خورجی آل سے حکم میں واخل ہوں گے۔لفظی طور پراگر چہ آپ کو علیحدہ ذکر نہیں کیا گیا لیکن معنوی اختبارے یہ بات نابت ہوگ۔

۲ پی آل میں کے کسی ایک کوانفرادی طور پرذکر کیا جائے جیسے اَللّٰ اُللّٰہ مَّ صَلِّ عَلَی علی علی اللہ علی ا

اس بارے میں اختلاف ہے نیز آپ کی آل کے علاوہ دیگر صحابہ جی آئیے میا ہو ہو آئے اس بارے میں انتقاد میں آئے والے مسلمین اور مسلمانوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ امام مالک نے اسے مکروہ قرار ویا ہے اور پیکہا ہے کہ سابقد زبانوں ( یعنی صحابہ جی گئے اور تابعین کے زبانوں ) میں کس نے بھی ہے کمل نہیں کیا۔ امام ابوصنیفہ بھی اس بات کے قائل ہیں ان کے علاوہ سنیان بن عیبینہ سفیان تورکی اور طاقر کی کا بھی کی فقو گا ہے۔

حضرت ابن عہاس ڈیجھنافر ماتے ہیں نبی اکرم تن تیجا کے علاوہ اور کسی پر درود بھیجنا مناسب نہیں ہے۔

۔ اساعیل بن اسحاق اپنی سند کے تعلواہ حضرت ابن عہاں بھٹھنا کا بیڈو ان نقل کرتے ہیں۔ '' نبی اکرم ٹائیٹیڈ کے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس پر درود بھیجا جائے۔ مسلمان مردوخوا تین کیلیے صرف دعائے استعفار کی جائے گی۔'' حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی بی بھر ہہ ہے۔ یا

ل قاضى المعيل فضل الصلوة على النبي (75)

ابو بكرين افي شيبه قل كرتے ہيں۔

حصرت عمر بن عبدالعزیز نے میتحریری فرمان جاری کیا تھا۔

"فصد گو (واعدین) نی اکرم تاییم کے جمراہ خلفاءادرامراء پر بھی درود معیج میں

جیے ہی میر امیکتو بتم تک پنچتو انہیں عظم دو کہ وہ درود صرف انبیاء پڑھیجیں گے۔ اور تمام مسلمانوں کیلئے دعا کریں گے۔''

ا مام شافعی کے اصحاب کا بھی یہی ند ب ہے اس کی تین صور تیں ہیں۔

ا-ایباکرناحرام ہے۔

۲-ایما کرنا مکروہ تنزیبی ہے۔اکثر شوافع کا یجی فتو کی ہے۔

٣-اييا كرنا مكروه نبين ہے مگر خلاف اولى ہے۔ ي

ا مام نووی نے اپنی کتاب 'الا ذکار' میں بیتیوں اقوال بیان کرنے کے بعد لکھاہے۔ ''صحیح قول یہی ہے اور اکثر فقہاء اس کے قائل ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ وہ تنزیمی

سلام کے بارے میں بھی فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا اس کا حکم بھی ورود کی مانند ہے یعنی اسلام علی فلان یا فلان علیہ سلام کہنا کیا ہے؟

فتہا عادیک گروہ اسے مروہ قرار دیتا ہے۔ امام ابوجمد کی بھی یمی رائے ہے۔ اپنی حضرت علی علیہ السلام کہنا درست نہیں ہے۔ کین دوسرے فقہاء نے درود اور سلمام کے حکم میں فرق کیا ہے۔ یہ حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہرزندہ یا مروہ موجود یا غیر موجود مسلمان کے حق میں سلام مشروع ہے۔ یعنی آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ فلال کو میرا سلام پنچا دینا۔ مسلمان و یسے بھی ایک دوسر کو السلام علیم کہتے ہیں گر درود کا حکم اس سے مختلف ہے کیونکہ اس کا تعلق رسول اللہ ایک دوسر کو السلام علیم کہتے ہیں گر درود کا حکم اس سے مختلف ہے کیونکہ اس کا تعلق رسول اللہ کہتے ہیں اللہ الصّالِحین میں کہتا ہے۔ اللہ الصّالِحین کہتا ہے۔ لبندا ثابت یہ ہوا کہتا ہے۔ لبندا ثابت یہ ہوا کہدوں کے حکم میں فرق ہے۔

ان حضرات نے درج ذیل دلائل پیش کئے ہیں۔

ا تاضى آمليل نشل الصلوة على النبي (76)

ع امام نووي الافكار (190)

ا-حضرت ابن عباس را الله كاوه تول جو پہلے قال کیا جا چکا ہے۔

۲- نی اکرم تلقیق اور آپ کی آل کے علاوہ دوسرے لوگول پر درود بھیجنا برعتوں کا علائی نشان ہے اور ہمیں ان کے شعاعر کی پیروی ہے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات امام نووی نے ذکر کی ہے۔

(ابن قیم مجتے ہیں)اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کا یہ معمول ہے کہ جب وہ اپنے ائمہ کا ذکر کے ہیں توان کے نامول کے ہمراہ ان پر درود سیجتے ہیں۔ وہ لوگ جوان ائمہ ہے بہتر ہیں اور اللہ کے رسول کوزیادہ مجبوب ہیں۔ ان پر درووٹیس جیجتے ابندا مناسب یہی ہے کہ ان کے اس شعار کی خالف کی جائے۔

۳- وہ دلیل جوامام مالک نے پیش کی ہے کہ سابقہ زمانوں ( یعنی صحابہ کرام ٹھائش اور تا بعین کے زمانوں) میں کئی نے میں نہیں کیا ہے اگر میہ نیکی ہوتی تو وہ لوگ ایسا ضرور کرتے۔

۳- امت کے حاور بے اور رواج میں درود شریف نبی اکرم نگائیڈ کے لیے مخصوص ہے۔ جے
آپ کے نام مبارک کے ہمراہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ' عزوجل' اور ' سجانہ و تعالیٰ'
اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور اللہ کے نام کے ہمراہ ذکر کئے جاتے ہیں۔ اللہ کے
علاوہ اور کسی کیلئے آئیس استعال نہیں کیا جاتا ۔ لبندا حضرت مجمرعز وجل یا حضرت مجمر سجانہ
وتعالیٰ نہیں کہا جاسکا۔ کیونکہ مخلوق کو خالق کا رہنے نہیں دیا جاسکا۔ ای طرح یہ جی مناسب
نہیں ہے کہ غیر نبی کو نبی کا سارت ہو یا جائے اور یہ کہا جاتے فلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

۵- الله تعالى في ارشاد فرمايا - كا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (الور ١٣٠)

"مم رسول کواس طرح مخاطب نه کروچيد آپس ميں ايک دوسرے کوبلاتے ہو۔"

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیتھم دیا ہے کہ بی اکرم سُلَقِیْمُ کوان کا نام لے کے اس طرح نہیں بلایا جائے گا۔ چیسے دوسر بے لوگول کوان کے ناموں سے تناطب کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی اکرم مُثَاثِمُ پر جس طرح درود بھیجا جاتا ہے اسی طرح دوسروں پر درود بھیجا جائے گا

کی اکرم تُلَیِّا نے اپنی امت کیلئے یہ بات شروع کی ہے کہ وہ تشہد میں اللہ کے نیک بندوں پرسلام میں اور دورود تیجیس اس بندوں پرسلام میں اور دورود تیجیس اس

ے یہ پی چا گیا کہ درود شریف نی اکرم سُلُقُتُم کا ایبا حق ہے جس میں کوئی دوسرا شریک ٹیس ہوسکتا ہے۔

- الله تعالى جمس جگدورووشريف كا حكم ديتا ہے وہاں صرف نبي اكرم مَن النظم الله حقوق اور خصوصيات كا ذكر بهور با تھا۔ جيسے آپ كی از وارج مطہرات كا كى دوسرے سے نكاح حرام بهونا۔ جو خاتون اپنے آپ كو بہدكردے اس سے آپ كا نكاح درست بهونا۔ جو شخص آپ كو اذبت بہنچائے اس پر لعنت كا واجب بهونا اور اس كے علاوہ ديگر حقوق بين اور پھر الله تعالى نے تاكيدى طور پر آپ پر درود وسلام بيميخ كا حكم ديا۔ بياس بات كى درود شريف آپ كا مخصوص حق ہواد آل پاك جما اس بيس شال ميں شال بوگا۔

التدتعالى نے مسلمانوں کیلئے یہ بات مشروع کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کیلئے دعا کریں۔
استغفار کریں۔ ایک دوسرے کی زندگی اور موت میں ان کیلئے ایک دوسرے کیلئے دعا
کے رحمت کریں گئین بجدے میں بیمشروع کیائے کہ ہم نبی اگرم نگائین کی حیات میں
اور وصال طاہری کے بعد آپ پر در وہ بجنین البغداد عاالم اسلام کاحق ہواور درود
رسول اللہ کاحق ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک، دوسرے کی جگر فہیں لے سکتا۔ ای
لئے نماز جناز ہیں مردے کیلئے رحمت، استغفار اور دعا کی جاتی ہے۔ کیکن ان کے حوش
میں اس پر درود نہیں بھیجا جاتا کہ بید کہا جائے ''اے اللہ! اس مردے پر درود وسلام نازل
کرے'' ای طرح نماز میں نبی اکرم فائین کے درود بھیجا جاتا ہے۔ اس کے عوض میں مینیس
کہا جاتا۔ ''اے اللہ! ان کی مخفرت کردے، ان نرزم کروغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ہرا کیکواس
کاحق دینا جاتے۔'

9 - بنده مومن کواس بات کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ اس کیلئے رحمت اور بخشش کی دعا کی جائے گر رحمت اور بخشش کی دعا کی جائے گر جی اگر م تائیخ کواس کی جائے گر جی اگر م تائیخ کواس فتم کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر درود بھیجنا اللہ تھائی کی طرف ہے آپ کے حر شبے اور مقام میں اضافے اور درجات کی بلندی ہے۔ اور بیچنز آپ کو حاصل ہے۔ آگر چہ لوگ آپ پر درود بھیجنے کا تھم اس امت پر اللہ کا احسان اور مہر بانی درود بھیجنے کا تھم اس امت پر اللہ کا احسان اور مہر بانی ہے۔ تاکہ دو اوگر بھی اس درود کی برکت ہے عن اس میں کی اس درود کی برکت ہے عن شاور بزرگی حاصل کر سیس کی اس امت کے سادہ اس کے سادہ کو سے است کے سے اور بزرگی حاصل کر سیس کے سے اور بزرگی حاصل کر سیس کے سے اور بزرگی حاصل کر سیس کے سے اور برکی اس سے سے سے درود کی برکت ہے عن شدہ اور بزرگی حاصل کر سیس کے سے درود کی برکت ہے عن شدہ اور بزرگی حاصل کر سیس کے سے درود کی برکت ہے عن شدہ اور بزرگی حاصل کر سیس کے سادہ کی اس کر سیس کی درود کی برکت ہے عن شدہ اور بزرگی حاصل کر سیس کے سادہ کی درود کی برکت ہے عن شدہ اور بزرگی حاصل کر سیس کی درود کی برکت ہے عن شدہ اور برکی حاصل کی درود کی برکت ہے میں میں مقدم کی دو سے کر برکت ہے میں میں میں میں کر سے کہ برکت ہے میں میں کر سے کر سے درود کی برکت ہے عن شدہ کر سے برائی کر سے کر سے کر سے درود کی برکت ہے عن شدہ کی برکت ہے میں میں کر سے کر

افراد کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ وہ اس بات کے مختاج میں کہ کوئی ان کیلئے دعا کرے۔استغفار پڑھے،ان کیلئے رحمت کی دعا کرے اس لئے شریعت نے دعااور دروو کا ایک موقع وکل بیان کیا

۰۱- اگر نبی اکرم کے علاوہ دوسروں پر درود بھیجنا بھی درست ہوتو اس کی دوصور تیں ہوں گی۔

رور دوامت کے بعض افراد کیلئے مخصوص یا گھر ہرمسلمان پر در د د بھیجنا جائز ہوگا۔ مجمع سے میں سرسی نہ میں شہر کی ایجنہ صرف تاریخ کی کے کہا نہیں ہیں

اگرید کہا جائے کہ بچھافر اورووشریف کیلئے مخصوص ہیں تواس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور
سمی دلیل کے بغیران افراو کو خاص نہیں کیا جاسکتا۔ اوراگرید کہا جائے کہ درود شریف کسی کی
خصوصیت نہیں ہے بلکہ جس شخص کیلئے وعاکی جاسکتی ہے اس پر درود بھی بھیجا جاسکتا ہے تواس
صورت میں ہر مسلمان پر درود بھیجنا ورست ہوگا اگر چہرہ کمیرہ گنا ہوں کا مرتکب ہوتا ہو۔ لہذا
جس طرح اس کیلئے بیدعاکی جاسحتی ہے کہا ہے اللہ!اس کی تو بہتوں فرما۔ اے اللہ!اس بدورود بھی اللہ باطل ہے۔
دے۔ ای طرح رہ یکھی کہا جاسے گا۔ اے اللہ!اس پر درود بھی اللہ باطل ہے۔

اگریہ کہا جائے کہ صرف صالحین پر درود بھیجنا جائز ہدوسر دل پڑئیں آواگر چداس کی بھی کو کہ لیے ٹیس کی بھی کو کہ لیے ٹیس ہوگئے کہ بھی ہے گئی دلیل نہیں ہے گر پھر بھی بیضا بطر مقرر نہیں کیا جا سکتا کے دکھ کی بھی شخص کا صالح ہونایا نہ ہونا ایک ایک کیے دل ، پر ہیز گاریا مومن ہونے کی کیفیت میں کی وبیش ہو گئی ہے تو پھر آپ کیا قانون مقرر کریں گے کہ کس پر درود بھیجا جا سکتا ہے اور کس پڑئیں۔

ان دس دلائل سے میہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ درود شریف کا تھم نبی ا کر مستر ثیبنا اور آپ کی آب کے ساتھ مخصوص ہے۔

جنس حفرات کی رائے اس سے مختلف ہے۔ان کے نزو یک نبی اکرم تابیہ ورآپ کی آل کے علاوہ دوسروں پر بھی درود بھیجا جاسکتا ہے۔

قاضی ابوالحسین کا یمی فتوئی ہے ان کے علاوہ خواجہ حسن بھری، نصیف، بجابد، مقاطل بن سلیمان، مقاطل بن حیاب اورعلم تغییر کے بہت ہے ماہرین ای بات کے قائل ہیں۔ امام احمد بن صلیل کا بھی بچی فتوئل ہے۔ ابوداؤ دکی روایت کے مطابق امام احمد ہے دریافت کیا گیا۔ کیا نمی اکرم فائٹی کے علاوہ کی برجمی دردو بھیجا جاسکتا ہے۔ تو انہوں نے جواب ویا کیا حضرت علی بڑائٹو کے مطابق میٹیمن کہا تھا صلیفی الله علیك (الله تعالی آپ پرورو و بھیج۔)

ا سحاق بن را بوید، ایوثور ، محد بن جریر طبری اور دیگر حضرات نے اس کے مطابق فتو کی دیا ہے۔ حضرت ابو بکر بن ابوداؤد نے اپنے والد کا پیمی فتو کی فقل کیا ہے۔ ابوالحسین فرماتے ہیں ای فتو کی بڑکمل کیا جائے گا۔

ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں۔

ا-الله تعالى كايدارشادىس:

خُذْ مِنْ أَهُوَ الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُوَّ كِيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (النوبة:١٠٣) ''ان كے اموال میں سے صدقہ وصول كرے أنہیں پاک كردو اور اس كے

ان ہے الموال کی سے شکرانہ و موں کرنے

ذريعان كاتز كيه كرواوران پرصلوة بهيجو-"

اللهم صلى على آل فلان - الميسرتية مرح والدصد و حصر باره ورب عاضر موير تو آپ نے دعا كى اللهم صلّ على آل اَبِي أو فى - ن

اوراصول بیہ کہ کوئی بھی تھم خصوص نہیں ہوتا اور بظاہر آیت ہے بھی یمی ظاہر ہوتا ہے۔ سا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے ہے منقول بیدوایت جس کے مطابق ایک خاتون نے بارگاہ رسالت میں عرض کی ۔ جھے پر اور میرے شوہر پر صلوق بھیجیں ۔ تو آپ نے۔ فریاں صَلَّی اللَّهُ عَلَیْكَ وَ عَلَیْ ذَوْ جَلُك ۔ ٤ فریاں صَلَّی اللَّهُ عَلَیْكَ وَ عَلَیْ ذَوْ جَلك ۔ ٤

اس روایت کوامام احمراورا بوداؤ دیے قل کیا ہے۔

۲- وہ روایت جے ابن سعد نے اپنی کتاب "طبقات" میں حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے نظل کیا ہے۔

ا بخاری ابوعبدالله فرین المعیل" الجامع است " (6332 ما 437 ) مسلم بن المجاج القشیری" الجامع النسخ " (1078 ) ع ابودا و در المباسان بن العدف " المسنن" (533 ) احمد البوعبدالله احمد بن مجرين خبل" المسند" (398-399 ) ایک مرتبر حضرت علی ، حضرت عمر کے پاس آئے جبکہ انہیں کفن دیا جاچکا تھا۔ اور فر مایا: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ -

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ، ما احدٌ القى الله بصحيفته احب الى من هذا المسجى بينكم

"الله تعالی آپ برصلوة تصیح اپ نامه اعمال کے ہمراہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والافض جھے الشخص سے زیادہ محبوب نہیں ہے جوتہ ہارے درمیان کفن پہن کر لیٹا ہوا ہے۔ یا

۵- حضرت ابن عمر رفح الخيار من الم على تكبير برده كالم يحد درود شريف بردهة ادريد دعا ما تكتر-

اللهم! بارك فيه وصل عليه واغفرله واورده حوض نبيك تَأْتَيْمُ اللهم اللهم الدين المرحوم كو) بركت دراس برصلو قا بحيج ال كوبخش دراور الساحة في كوش تك بينها "ع

٧- صلوة ورفقيقت وعا ب اورجمني ايك دوسرك كيليخ دعا كالحكم ويا كيا ب- يددليل الوالحن في ش كي ب-

- وہ روایت جے امام سلم نے اپنی سند کے ہمراہ اپنی سیج میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے نے سند کی ہمراہ اپنی سیج میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے نے نقل کیا ہے۔

''جب بنرہ مومن کی روح جم نے لگتی ہے تو دوفر شتے اسے لے کر آسان پر چڑھتے بیں۔ (روایت کے راوی) ماد کہتے ہیں چر حضرت ابو ہر یرہ نے اس روح کی خوشبواور مشک کا وکرکیا۔ اور پھرفر مایا۔ آسان والے کہتے ہیں زمین کی طرف سے پاکیزہ روح آتی ہے۔ (پھر اس روح کو مخاطب کرکے کہتے ہیں)

صلى الله عليك ' وعلى جسدٍ كنت تعمرينه "الله تعالى تم پرصلو قر بيج اوراس جم بريمى جس يس تم ربتى ربى بو\_" اس روايت كوامام ملم في حضرت ابو بريره ب موتوفاً نقل كياب كيكن روايت كابيان بير

ل طبقات ابن سعد (269/3-270)

٢ قاضى المعيل فضل الصلوة على النبي (92)

بناتا ہے کہ بیر فرق ہے کوئلماس کے بعد میان کا ہے کہ جب کا فرکی روح تکلی ہے اور پھراس کی بد بواور غلاظت کا ذکر ہے اور پھر مید کہ آسان والے مید کہتے ہیں۔ زمین کی طرف سے ایک ضبیف روح آئی ہے۔ تو کہا جاتا ہے اسے اس کے ٹھکائے تک لے جاؤ۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر نی اکرم مُکافیدا نے اپنی ناک پراس طرح کیڑا رکھ لیا۔ یا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ سابقہ بیان حضرت ابو ہریرہ نے بطور حدیث نقل کیا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت نے اس دوایت کو حضرت ابو ہریرہ سے بطور مرفوع حدیث نقل کیا ہے۔ جس میں ابو سکلی بھرین تھم ،اساعمل ہمعیدین بسیار اورد مگر حضرات شامل ہیں۔

ہم نے اپی تصنیف"الروح"میں اس مدیث پر تفصیلی تفتگو کی ہے۔

فقہاءیددلیل دیتے ہیں کہ جب فرشتے کسی مسلمان کوسلی الله ملیک کہ سکتے ہیں۔ تواہل ایمان کیلئے بھی ہیر بات جائز ہونی چاہئے کہ وہ ایک دوسرے کواپیا کہ سکیں۔

٨- نى اكرم مَنْ اللهُ كايد فرمان

ان الله وملائكته "واهل السمنوات والارضين حتى النملة فى حجوها وحتى الجووت يصلون على معلم الناس النحيو " محرها وحتى الحروت يصلون على معلم الناس النحيو " كان على مارى الشرق الى الله على مارى

عبد مند ماری کا در این باول میں اس مخص بر صلوة مسیح میں جو گادت ، یہاں تک کہ چیونی ان باول میں اس مخص بر صلوة مسیح میں جو

لوگول كو بھلائى كى تعليم ديتا ہے۔"ع

نیز الله تعالی نے بھی ارشادفر مایا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلْيَكُنَّهُ والاحزاب:٣٣)

''وہ (لینی اللہ عزوجل )اوراس کے فرشتے تم پرصلوٰ قاسیجے ہیں۔''

9 - وه روایت جے امام ابوداؤد نے سیّدہ عائش صدیقہ فکاٹھا کے حوالے سے قتل کیا ہے۔ نی اکرم مُنافِعُ نِے ارشاد فرمایا ہے۔

ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف

"ب شك الله تعالى اوراس ك فرشة صف يس داكين طرف والول برصلوة

ل مسلم بن المجاج القشيرى" الجامع التي " (2872) ع ترزى ابوسي تحد بن يسل" الجامع التيح " (2685)

بھیجے ہیں۔'' ہ

ایک اور روایت کے مطابق آب نے ارشاد فرمایا ہے:

ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف

'' بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر صلوٰۃ سیسجے میں جو صفوں کو

ملاتے بیں۔''ٹ

کتاب کے آغاز میں یہ بات نقل کی جاچک ہے کہ جو شخص نبی اکرم تن تی آ پر درود بھیجتا ہے۔ فرشتے اس یوصلو قاچھیجتا ہیں۔

۰۱۰ قاضی ابویعنی نے پرولیل پیش کی ہے کہ حضرت مالک بن یخا مرکے دوالے سے بیمرسل حدیث متقول ہے۔ جی اکرم کائیڈا نے فرمایا ہے۔

اللهم! صل على ابى بكر فاناه يحب الله ورسوله اللهم! صل على "عمر فانه يحب الله أورسولة اللهم! صل على عثمان فانه يحب الله ورسوله اللهم! صل على على فانه يحب الله ورسوله اللهم أصل على على انه يحب الله ورسوله اللهم أصل على "ابى عبيدة فانه بحب الله ورسوله اللهم إصل على "ابى عبيدة فانه بحب الله ورسوله أ

ورسوله اللهم اللهم مصل على "ابى عبيده" قانه بحب الله ورسوله الملهم! صل على عمرو بن العاص فانه يحب الله ورسوله اللهم! حال على عمرو بن العاص فانه يحب الله ورسوله المائية المائية المراس كرسول عراس كرتا ہے۔ الله الله الله عمان پر درود بھيج كونكه وه الله اوراس كرسول عراس كرتا ہے۔ الله الله الله عمان پر درود بھيج كونكه وه الله اوراس كرسول عراس كرتا ہے۔ الله الاعلام پر درود بھيج كونكه وه الله اوراس كرسول عراس كرتا ہے۔ الله الاعلام بردرود بھيج كونكه وه الله اوراس كرسول عراس كرتا ہے۔ الله المائية العالم بردرود بھيج كونكه وه الله اوراس كرسول عراس كرتا ہے۔ الله الله عروب الله العالم بردرود بھيج كونكه وه الله اوراس كرسول عراس كرتا ہے۔ الله الله عروبين كرتا ہے۔ الله الله عروبين كرتا ہے۔ الله الله عروبین كرتا ہے۔ الله عروبین كله عروبین كرتا ہے۔ الله عرو

ل الدواود سليمان بن اهنده "أسنن" (676) ابن مايهٔ ايوعبد الله تحدين يزيد السنن" (1005) فتح البارك (177/2) منذري (697)

ع احمة الإعبدالله احدين محمد بن حمد بن خبل" المستد" (67/6) ابن ماجهٔ الإعبدالله محمد بن يزيد" السنن" (6995) ابن خزيمهٔ الویکرهمه بن آخل" (فضح " (2133) ابن حبال الإحاقم محمد بن حبال" الشخح " (2160) حاكم الوعبدالله محمد بن عبدالله " المستدرك على المحبسين " (214/1)

س سخادي ابوعبدالله جربن عبدالرطن" القول البدلع في الصلوة على الحبيب الشفيع" (85-84)

۱۱ - موطا میں منقول عبداللہ بن دینار کی بیروایت کدوہ فرماتے ہیں۔

رايست عبىدالله بن عمر رضى الله عنهما يقف على قبر النبي كَلَيْكُمْ '

يصلي على النبي تَأْثِيُّمُ وعلى ابي بكر ' وعمر رضي الله عنهما

''میں نے حضرت عبداللہ بنعمر ڈٹائئوں کودیکھا انہوں نے قبرانور پر کھڑے ہو کر

ني اكرم مَنَّاثِيْنِ ،حضرت ابو بكر اورحضرت عمر مر درود بهيجا\_''

(موطا کے راوی) کیجیٰ بن کیجیٰ بے یہی الفاظ ہیں۔

۱۲- نبی اکرم ملافیظ سے مصح روایت منقول ہے کہ آپ نے ای ازواج پر درود بھیجنے کی

بدروایت پہلے گز رچکی ہے۔

فقہاء کہتے ہیں آپ کے اصول کے مطابق بیزیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کے نز دیک ازواج مطهرات نبي اكرم تَأْيَّظُ كياس آل مِين شال نبيل مِين جن پرصدقة حرام بےلنذاجب ان پر در دوجیجنا جائز ہوتا تو دیگر صحابہ ٹٹائٹٹار پھی در ود بھیجنا جائز ہوگا۔

۱۳- آپ حضرات نبی اگرم نگافینگا أورآپ کیهآل کے علاوہ دوسروں پر حبعاً ورود بھیجنے کو جائز

قراردیتے ہیں۔ لینی آپ کے نزدیک ایسا کہنا جائز ہے۔

اللهم إصل على محمدوعلى آلِ محمد واصحابه وازواجه ،

وذريته ' وتباعه

''اے اللہ! تو حضرت محمہ اور حضرت محمہ کی آل اور آپ کے احباب، آپ کی از واج ، آپ کی ذریت اور آپ کے پیروکاروں پر درود کھیجے۔''

ابوذكريانو دى كہتے ہيں تمام نقتهاءاس بات پرشفق ہيں كەدرودشريف ميں تبعا غيرانمياء کا ذکر کرنا جا کز ہے۔ اور رہیابات احادیث صححہ سے ثابت ہے۔ تشہد میں ہمیں اس بات کا تھم دیا گیا ہے۔ اسلاف نماز کے علاوہ بھی اس طرح دروو پڑھا کرتے تھے۔

(ابن قیم کہتے ہیں) بعض اسلاف سے بیدرودمنقول ہے۔

اللهم إصل على ملائكتك المقربين وانبيائك والمرسلين واهل طاعتك اجمعين من اهل السموات والارضين

ال امام نووي كيل بن شرف الاذكار (190)

''اےاللہ!اچ فرشتوں،اپنے اغیاء دم سلین اور آسانوں اور زمینوں میں بہنے والےاپنے تمام فرما نبر داروں پر دروز تھتی ''

۱۳- وہ روایت جے امام ابولیعلی موسلی نے اپنی سند کے ہمراہ،حضرت زہد بن ثابت کے حوالہ محضرت زہد بن ثابت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم سُلَّتِیْلُ نے آئیں بید عاسکھاتے ہوئے تقین کی کہوہ خور بھی یا قاعدگی سے روز اند بیدعا پڑھیں اورا پنے اہل خاند کو بھی اسے پڑھنے کی تلقین کریں۔

لبيك اللهم لبيك إلبيك وصعديك والخير في يدك ومنكم واليك اللهم إما قلت من قول او نفرت من نذر او حلفت من حلى فمشيئتك بين يديه ما شئت منه كان ومالم تشألم يكن ولا حول ولا قورة الابك انت على كل شيء قدير اللهم! وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت انت ولى في الدنيا والأخرة توفي مسلمًا والحقنى بالصالحين

''میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور تیرا فرما نبردار ہوں۔ ساری ہملائی تیرے دست قدرت میں ہے، تیری طرف سے (آتی ہے) اور تیری ہوں یا جو بھی بندر ہے) اور تیری ہی طرف (لوثتی ہے) اے اللہ! میں جو بھی ہوں یا جو بھی نذر الیا ہوجائے گااور اگر نہیں چاہے گا تو الیا ہوجائے گااور اگر نہیں چاہے گا تو الیا نہیں ہوگا۔ تیرے علاوہ بقیہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے اللہ! میں نے ای پرورود بھیجا جس پر تو نے درود بھیجا اور میں نے اس پرلوٹ نے درود بھیجا اور میں نے اس پرلوٹ کی جے تو نے ملحون قرار دیا۔ تو و نیا اور آخرت میں میرانگہان ہے۔ تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت و بینا اور ججھے صالحین میں خال کرنا ''۔'

اس روایت میں دلیل میہ کہ کر غیر نبی پر درود بھیجنا مشروع شہوتا تواس میں استثناء نہ ل احد ابوعبداللہ احد بن عجر بن خبل ' المسند'' (1915) عالم ابوعبداللہ محد بن عبداللہ ' المسند رک علی التجسسین ''

(516/1)طبراني مليمان بن احدامهم الكبير (4803, 4932) يعثى بمجع الزوائد (113/10)

کیاجاتا کیونکہ جب کوئی بندہ کی ایسے بندے پرورود بھیجے گاجودرود کا اہل نہ ہوتو وہ بنیس جان سے گا کہ اس نے اس بن استثناء کیا ہے۔

کی گا کہ اس نے اس بیں استثناء کیا ہے۔

پہلے مؤتف کے قائدین اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں آپ نے جودالاگل چیش کیے ہیں ان کی دوشمیں ہیں۔ کچھالیے ہیں ہوگئی اعتبار سے تھے ہیں۔ لیکن ان کا موضوع جمث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے انہیں بطور دلیل چیش نہیں کیا جاسکتا جبکہ دوسری متم تعلی اعتبار سے تھے نہیں ہے۔ اس لئے انہیں بھو بودلیل چیش نہیں کیا جاسکتا جبکہ دوسری متم تعلی اعتبار سے تھے نہیں ہے۔ اس لئے انہیں بھی بطور دلیل چیش نہیں کیا جاسکتا۔

ابہم ہردلیل کاجواب دیں گے۔

الله تعالیٰ کا فرمان' وصّلی علیْهد'' مارے موضوع بحث سے متعلق نہیں ہے کیونکہ بحث بیچل رہی ہے کہ کیا کوئی عام مسلمان نبی اکرم نگائیڈا اور آپ کی آل کے علاوہ کی اور پر دروذ کیج سکا ہے؟

جہاں تک نی اگرم نگافیا کے اس شخص پر درود بھینے کا تعلق ہے جس نے آپ کی خدمت میں ہدید دروو پیش کیا ہوتو اس کا اس درود ہے کوئی تعلق نہیں ہے جے پڑھنے کا ہمیں تھم دیا گیا ہے۔ تاکہ ہم نبی اگرم نگافیا کا بحق ادا کرسکیں۔ پہنے اس دورد کے بارے میں ہے کہ کیا اس میں کی دوسرے کو نبی اگرم نگافیا کے ہمراہ شریک کیا جاسکتا ہے؟

اس کی تا ئید دوسری صورت بیس یوں کی جائتی ہے کہ ٹی اگرم مٹائیڈا پر در دو دہیجنا آپ کا مخصوص جن ہے۔ جس کی ادائیگر است پر لازم ہے کین نی اگرم مٹائیڈا خود کی بھی شخص کو بیر بن عطا کر سکتے ہیں اس کی مثال یوں دی جائے ہے کہ جیسے کوئی شخص اگر آپ کی مثال یوں دی جائے ہے کہ جیسے کوئی شخص اگر آپ کی مثان میں گتا فی کو ہے آپ کا بیر تا ہے کہ ایسے شخص کو کی فرکر دار تک پہنچایا جائے ۔ لیکن نی اکرم مٹائیڈا خود کی بھی گتا فی کر لے اور بید بات است کر اور خود کی بھی گتا فی کر لے دار ہے تا ہی سکتا فی کر لے دار شخص کو محاف کر نے کا اختیار روکھتے ہیں ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا۔

رحم الله موسى لقد او ذى باكثر من نذا فصبو ''الترتعالى عفرت موى پردم كرے أنبين أسسے زياده ايد اپنيائى كى محرانبول في مركم''؛

اى كى ذريعدوسرى اورتيسرى دليل كاجواب سامنة آجائة كالينى اكسلهم صل

ل بناري الوعبد الله محمد بن المعلى "الجامع المحيح" (4336, 4336, 4336)

على آلِ أَمِي أَوْ فَى اوراكِ اور خالون اوراس كِثوبر پر دروو بينج والى روايت (ك جواب ميس بي يمي اصول ييش كياجائ گا-)

اسک کی چوتی ولیل یعن حضرت علی کا حضرت عمرے ریکہناصلی الله علیك اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب میں ہام جعفر صادق کے حوالے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب میں ہام جعفر صادق کے حوالے سے اختلاف ہے۔

انس بن عیاض کہتے ہیں کہ اہام جعفرصادق نے اپنے والدامام باقر کے حوالے سے سے بات فقل کی ہے کہ جب حضرت محرکو شسل دے کر بھن پہنا کر، چار پائی پرلٹادیا گیا تو حضرت علی وہاں آئے اور حضرت محرکی تعریف کرتے ہوئے آپ نے کہا۔

والله ما على الأرض رجلٌ احب الى أن القي الله بصُّحيفته من هذا

الله کو تم اروئ و تین پرکوئی شخص، جوایت نامه انتمال کے ہمراہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں الله کو تم الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوم سے نزد کیے کفن میں لینے ہوئے اس شخص سے زیادہ مجبوب نہیں ہے۔ جبکہ بعض و میکر راویوں نے امام باقر کے حوالے سے جو روایات نقل کی بیں ان میں صلی الله علیك کی بجائے رحمك الله کے الفاظ بیں۔

(پرمصنف نے اس کی دوتین اسنادقل کی ہیں)

دوسرا جواب یہ ہے کہ جس روایت میں صلوق کا لفظ موجود ہے۔ ابن سعد نے اس کی کوئی سند بیان نہیں کی ہے۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ ایک صاحب نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس طرح روایت کے الفاظ بھی مہم جیں ہوسکتا ہے کہ راوی انہیں یا دندر کھ سکا ہواس لئے اس روایت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جاسکا۔

تیسراجواب بیہ کے میدروایت حضرت ابن عباس ٹراٹھنا کے اس فتوے کے خلاف ہے کہ نبی اکرم خالیجا کے علاوہ کی اور پر درود جھیجنا مناسب نہیں ہے۔

اس روایت کے غیر مند ہونے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ بید حضرت این عمر بیجھ کے حوالے ہے متد طور پر متحقول نہیں ہے۔ بلکہ امام مالک نے اسے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اگر مید وایت حضرت ابن عمر تحافی کے شاگر درشید نافع سے متعقول ہوتی تو مالک (سابقہ ذکر کردہ) نافع بن الی تیم کی برنسبت اس سے زیادہ اسمح طریقے سے چھم والق ہوتے۔

دوسرا جواب میہ ہے کہ حضرت ابن عمر ٹھائٹا کے حوالے سے جو بات منقول ہے حضرت ابن عباس ٹھائٹا کا فتو کا اس کے برعکس ہے۔ آپ کی چھٹی دلیل یعن صلوٰ قور حقیقت دعا ہے اور یہ پھر مسلمان کے چق میں مشر ُ وع ہے۔ اس کے بھی گئی جواب ہیں۔

پہلا جواب یہ ہے کہ صلوۃ ایک مخصوص دعا ہے جس کا تھم صرف ہی اکرم فاقیا ہے۔
بارے میں دیا گیا ہے اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوسکتا کہ نبی اکرم فاقیا کے علاء و کی اور کے
لئے بھی یہی دعا گئی جائے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی صلوۃ اور عام دعا کے درمیان فرق و جود
کر چھے ہیں۔ باوجود کیدرسول اکرم فاقیا اور کی عام محض کے درمیان عظیم ترین فرق وجود
ہالذا عام خض کو دروو شریف سے تھم میں شال نہیں کیا جاست نہ تو دروو فریف کی وعاش اور
نہیں تی اکرم فاقیا کے ہمراہ اسے شامل کیا جاسکتا ہے۔
نہیں تی اکرم فاقیا کے ہمراہ اسے شامل کیا جاسکتا ہے۔

دوسراید کہ جس طرح بید درست نیس ہے کہ دوسروں کی دعا کو لی اکرم تاہیل کی دعا پر قاس کی ایس میں ایس کی دعا پر قاس کیا جائے ای طرح یہ بھی درست نیس ہوگا کہ دوسروں کودعا بیس نی اکرم تاہم پر قاس کیا

نسراید که درود شریف نبی اکرم تالیقا کے حق میں صرف دعا کے طور پر مشروع نبیں ہے بلکه اس کی مخصوص حیثیت ہے۔ اور دوب کہ اس میں نبی اکرم تالیقا کی تعظیم، بزرگی اور تعریف شامل ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ اس لئے بیمطلق وعا کے مقابلے میں مخصوص حیثیت رکھتا ہے۔

آپ کی ساتویں دلیل میتی کے فرشتے بندہ موئ کی روح سے بیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اور جس جسم میں تم رہتی رہی ہوائی پر درود بیسیج سید چیز ہمارے موضوع بحث سے متعلق نہیں ہے کیونکہ اصل اختلاف اس پاڑے ہیں ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی ایک شخص نبی اکرم تنافظ اور آپ کی آل پاک کیلئے علادہ کی اور پر درود بھتے سکتا ہے؟ فرشتے ان احکام کے ظلاف نہیں ہیں جو بندوں کے ساتھ مخصوص ہیں اس لئے انہیں یا ان کے اقوال وافعال کو بندوں پر قیاس مہیں جو بندوں کے احکام) پر قیاس کیا جسکتا ہے جا کہ اسکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے حکم میں فرستادہ ہیں۔وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق اور اس کے حکم میں فرستادہ ہیں۔وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تعرف میں کرتے۔ اس اصول کی روثنی میں ان تمام روایات کا جواب آجائے کا جس میں فرشتوں کے صلو قریز ہے کا حکم ہے۔

آپ کا بددلیل دنیا کہ بے فک اللہ تعالی الل ایمان پر یالوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیے والے پرصلوٰ قازل کرتا ہے تواب بھی یمی ہے کہ بیدہ ارسے موضوع بحث ہے متعالق نہیں ہے۔ بھلا بندے کے کی فعل کو رہ کے فعل پر سم طرح قیاس کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ بندے کی صلوٰ قا، دعا اور طلب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پرصلوٰ قانال کرتا وعانیس ہے بلکہ بیاس کی عزت افزائی ہے۔ اس کی محبت وتعریف ہے۔ بندے کی صلوٰ قاکواس سے کیا لیست ہوسکتی ہے؟

آپ کی دسویں دلیل حضرت ما لک بن بخام سے منقول وہ روایت ہے جس کے مطابق نی اکرم مُنگِیجاً نے محابہ کرام تذکیز کیر درود جیسجا تھا۔اس کے بھی گئی جوابات ہیں۔

پہلا جواب یہ ہے کہ تمیں اس کی سند کا کوئی پیوٹیس ہے۔ آپ نے اس کی کوئی سند بیان نہیں کی کماس کا جائز دلیا جاسکا۔

· دومراجواب بیے کہ بیروایت مرسل ہے۔

تيسراجواب يه ب كداس كا مار موضوع بحث يكوني تعلق نبيس ب

آ پ کی گیارہویں دلیل بیتھی کہ حضرت ابن عمر ڈٹائٹنانے قبرا نور کے سامنے کھڑے ہو کر نجی اکرم مُنائٹی اور حضرب ابو بکر ڈٹائٹیز حضرت عمر ٹٹائٹیز پر ورود جیجااس کے بھی کئی جوابات ہیں۔

مہلا جواب میہ کہ این عبدالبر بیان کرتے ہیں علماء نے پیکی بن یکی کی اس روایت کا افکار کیا ہے۔ افکار کیا ہے کہ الک روایت کا افکار کیا ہے کہ مختلف کو دیکھا کہ افکار کیا ہے۔ افکار کیا ہے کہ اور دیکھیا اور حضرت انہوں نے جی اکرم مختلف کی قبرانور کے پاس کھڑے ہوکر نبی اکرم مختلف کی قبرانور کے پاس کھڑے ہوکر نبی اکرم مختلف کی مجمعی اور حضرت ابو کیکرو عمر رضیا للہ تعالیٰ عنجما پر بھی جھیجا۔

میر محدثین کہتے ہیں آبام مالک ادر دیگر حضرات نے ای روایت کوان الفاظ میں نقل کیا

-4

عبدالله بن دینارفرماتے ہیں حضرت ابن عمر تفاق بی اکرم منافیلاً کی قبرانور کے پاس کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ پر درود بھیجا اور حضرت الویکر نٹائٹنا اور حضرت عمر نٹائٹا کیلئے دعا کی۔

این قاسم مضمی ،این بگیراورد گیر حضرات نے امام مالک سے بھی روایت تقبل کی ہے۔ گویا اس روایت کے مطابق حضرت اثن عمر نگائیائے اپنی دعامیں لفظ ''صلو ق'' اور'' دعا'' الگ الگ ذکر کر کے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اگر صلو ق بھی دعا ہوتی تو نمی اکرم تُلَقِیْخ کواس لفظ کے ذریعے مخصوص ندکیا جاتا۔

(ابن قیم کتیے ہیں) ابن وہب کی موطامیں یکی الفاظ منقول ہیں یعنی لفظ صلوٰ ۃ نبی اکرم

کے ساتھ خصوص ہے اور دعا آپ کے دونوں ساتھیوں کیلئے ہے۔ دوسرا جواب میر ہے کہ یہاں دو میں سے ایک پہلے فعل پر اکتفا کیا گیا ہے اگر چہ وہ

دوسرے پرواقف نہیں ہوتا۔ جیسے سی شاعرنے کہاہے ۔

علفتها تبنًا وماءً باددًا ﴿ حَتَى خَدَتَ هَمَالَةً عَيْنَاهِ ا ﴾ ''مِين نے اے گھا تن کھائی اور ٹھٹڑا پانی پیا یا تو آگی آ تھوں ہے آ نسوجاری ہو گئے''۔

وراَيتُ زوجكِ قَدْ عَدَا مَعْقَلَدًا سِيفًا ورمحا ٢

''میں نے کل تبہارے فاوند کوتلواراور نیز ولئکائے ہوئے دیکھا''۔ ''میں نے کل تبہارے فاوند کوتلواراور نیز ولئکائے ہوئے دیکھا''۔

وزجُّجُنَّ الحواجبُ والْعُيُّونَا ج

"ان عورتوں نے آئکھوں اور ابروؤں کو تھینیا ہوا تھا"۔

تيراجواب يه مح كديية هرت ابن عباس تُنْ الله المنافقة كاكفلاف --

آپ کی بار ہویں دلیل بیٹی کہ از واج مطہرات پر درود بھیجنا۔ تویید دلیل فاسد ہے کیونکہ از واج مطہرات پراس کے درود بھیجا کہ انہیں آپ سے نسبت حاصل ہے اوروہ آپ کی آل

اور اال بیت میں شال بیں درووشریف آپ کی اور آپ کے اال بیت کی خصوصت ہے اور

آپ کی از واج مطبرات اس میں شامل ہوں گی۔

ل ابن جن الخصائص (431/2)

ع ابن جن خسائنس(432/2) مقاصد أنتو بيه (91/3) اومنع المسا لك (432/2) شرح الامثو في (226/1) كتاب الصناعتيس (182) همع الهوامن (222/1)

آپ کا بیکہنا کہ بیہ ہمارے اصول کے مطابق زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان پرصدتے کو حرام قرار نہیں دیے ہے۔ اس بیات جرام قرار نہیں دیے تا ہے۔ کا جرام قرار نہیں دیا ہے۔ کی دلیل ہوگی کہ آپ کی از واج مطہرات اس آل بیس شامل نہیں ہیں جس پرصد قدحرام ہے۔ کیونکہ انہیں وہ قرابت حاصل نہیں ہے۔ حس کی بدولت صدیقے کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تا ہم از واج مطہرات آپ کے ان اہل بیت میں شامل ہیں جن پر درود بھیجا جاتا ہے اور ان دونوں صور توں کے درمیان کوئی تھا ذہیں ہے۔

آپ کی تیر ہویں دلیل بیے کہ نی اگرم کا اُٹھ کے علاوہ دوسروں پر تبعاً درود بھیجنا جائز ہاور آپ نے بید بات بھی نقل کی کہ اس پرسبب کا اتفاق ہے اس کے بھی دد جواب ہیں۔

پہلا جواب بیہ ہے کہ بیا تفاق ثابت نیس ہے کیونکہ جولوگ انبیاء پر درود کوممنوع قرار ویتے ہیں ان کے نزد کیے غیرانبیاء پرانفرادی اور بیعاً دونوں اعتبار سے درود بھیجنا ممنوع ہے۔ اگر چیلعش اہل علم اس بات کے قائل ہیں کیکن پھر بھی تمام حضرات کا بیڈق کانبیس ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ نی اکرم مُنافِیْنَا کے پیردکاروں پر جعاً درود کے جواز سے یہ لازم نہیں آتا کمین طور پرانفرادی حیثیت سےان پر درود بھیجا جائے یا نبی اکرم مُنافِیْنَا کے علاوہ کی اور پرمستقل طور پر درود بھیجا جائے۔

ید کہنا کہ احادیث میجھ سے بیات ثابت ہے توضیح احادیث میں نبی اکرم کا ایکا ، آپ کی آل، از واج اور ذریت کے علاوہ اور کسی کا ذکر نہیں ہے یعنی صحابہ کرام ٹن اُنڈ اور آپ کے پیروکاراس میں شامل نہیں میں۔

یے کہنا کہ تشہد میں ہمیں درود پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے تو پیھم آپ کی آل اور ازواج سے متعلق ہےان دونوں کے علاوہ کسی کیلیے ٹمیں ہے۔

آپ كى چود توسى كىل حضرت زيد بن ثابت كى دوروايت ب جس ميس بيالفاظ ميس -اللهم! ما صليت من صلاق فعلى من صليت

" "اس کی سند میں ابو بحر بن ابومر میم ہے جے امام احمد، ابن معین ، ابوحاتم ، نسائی اور سعدی فیصعیف قرار دیا ہے۔ ابن حہان کہتے ہیں میصاحب الل شام کے نیک لوگوں میں سے ایک ہیں لیکن ان کا حافظ کمزور ہے۔ کوئی روایت بیان کرتے وقت آئیس وہم لائق ہوجا تا ہے اور اس کھڑت سے ہوتا ہے جس کی بدولت میرمتر وک الحدیث قرار یاتے ہیں۔

بہر حال اس مسلے کے بارے میں فیصلہ کن بات سے کہ جب ہی اکرم مانگاتا کے غیر پر درود بھیا جا جائے گا تو اس غیر سے مراد آپ کی آل، از دان کیا ذریت ہوگی یا ان کے علاوہ دوسر سے لوگ ہول کے ۔ اگر پہلی صورت ہوتو نبی اکرم مانگاتا کے ہمراہ ان پر درود بھیجنا شروع ہے اور انفر ادی طور پر بھیجنا جائز ہے ۔ اگر دوسری صورت ہوتو اگر اس سے مراوفر شتے یا نیک لوگ ہول جس میں انبیا ، دو غیر انبیاء سب شامل ہول تو ایسا کہنا جائز ہے ۔ لیجن پر کہنا۔

اللُّهم صل على ملانكتك المقربين' واهل طاعتك اجمعين ''اےاللہ! تواسيخ شتو ساوراسيخ تمام فرما تبرواؤں پردروونازل فرما۔'

کین اگراس سے مرادکوئی معین شخص پا کوئی معین گروہ ہوتو شعار کے طور پر ہا قاعد گی سے
ان پر درود بھیجنا کر دہ ہے۔ اور اگر اسے حرام قرار دیا جائے اس کی بھی ایک صورت ہے۔ بطور
خاص اس وقت جبکہ بدائل بیت کا شعار ہوا دروہ اس مخصوص فرد یا گروہ کے ہم پلد یا لائق لوگوں
پر درود بھیجنے ہے شنع کرتے ہوں۔ جب کہ شعد مطرات حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ
جب بھی آ ہے کا نام لیس گے تو ساتھ علیہ العسلو قد السلام کہیں گے لیکن جولوگ ان کے بہتر
ہیں ان کے بارے میں ایسا پھر شیں کہیں ھگے۔ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ بطور خاص جب اسے
ایس شعار کے طور پر اپنایا جائے۔ جے بھی ترک ندکیا جائے۔ اس طرح درود بھیج کو بھی طور پر
ترک کیا جائے گا۔

لیکن اگر کمی معین شخص یا گروہ پر بھی کبھار کسی شعار کے بغیر درود بھیجا جائے جیسے ذکو قاوا کرنے والے کیلئے یہ لفظ استعال کرنا یا جس طرح حضرت این عمر تنگیائے نے میت کیلئے یا نجی اکرم سی تیجائے نے ایک خاتون اوران کے شوہر کیلئے یا جصرت علی نے حصرت عمرے لئے بیالفاظ استعال کیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس تفصیل کے ذریعے دلائل میں اتفاق ہوجائے گا اور مسئلے کی درست صورت واضح ہو جائے گ۔ باتی اللہ تعالیٰ تو فیش دینے والا ہے۔



الله على الله بنى اكرم منَّ الدُعلِيَّ الدِيم خودسلام كاجواب ويشيُّ بَي فرشت درود نوال برسلام بهيتيان معنل میں درود شراعت پڑھنا جا ہیئے درود شراف كفارے كى حيثيت ركھا ك ورود شراف تمام صرورمات ملي كافي ب جمعہ کے دن مکر شت درود مربطو برعبه درود برهو مجيع وشام درود برُصو منگرستی میں درود شرکف پُرصو مرکل مارلیشانی میں درود ریصو

